

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://ataunnabi.blogspot.com/ الإذَّارة لِتَحْفِينْظ العُقائد الإسْلامِيَّة آف نمبرة ، يلاث نمبر 2-111 ، عالمكيررود ، كراجي www.aqaideislam.org www.khatmenabuwat.com

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قَصِيْكَ لا بُردَه شرئف از: شخ الدب الم الم محم رشرف لدين بعيري مصرى شافي جداللهايد مَوْلاَي صَلِّي وَسَلِّعُودَ آئِمًا البَدَّا عَلى حَبْيبك خَيْرالْخَلْق كُلْهِم اے میرے مالک ومولی درودوسلائتی نازل فرما بھیشہ ہیشہ تیرے پیارے حبیب پرجوتمام تکلوق عیں افضل ترین ایں۔ مُحُبَّتُكُاسَيِّكُ الْكُؤْتَيْنِ وَالنَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقَ يُن مِن عُرْبِ وَمِن عَجَعِ حضرت مصفح الله مروار اور فجاء بين ويناوآ ترت ك اور جن والنس ك اور عرب وتحم دونول جماعتول ك-فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقِ وَ فِي خُلُقٍ وَلَهُ يُكَانُونُهُ فِي عِلْمِ وَلَاكْرَمِ آپ ﷺ نے تنام انبیاء النظاف پرسن واعلاق میں فوقیت پائی اورووب آپ کے مراتب علم وکرم کے قریب کی مذیقی پائے۔ وَكُلُّهُمُ مُ مِّنُ زَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرُفًا مِّنَ الْبَحْرِاوُرُ شُفًّا مِّنَ الدِّيعِ تمام انبیا، النفیا آپ بھا کی بارگاه می مستس بی آپ کے دریا ساکرا سے ایک چلویا باران رحت سالک تقرے کے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



## https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

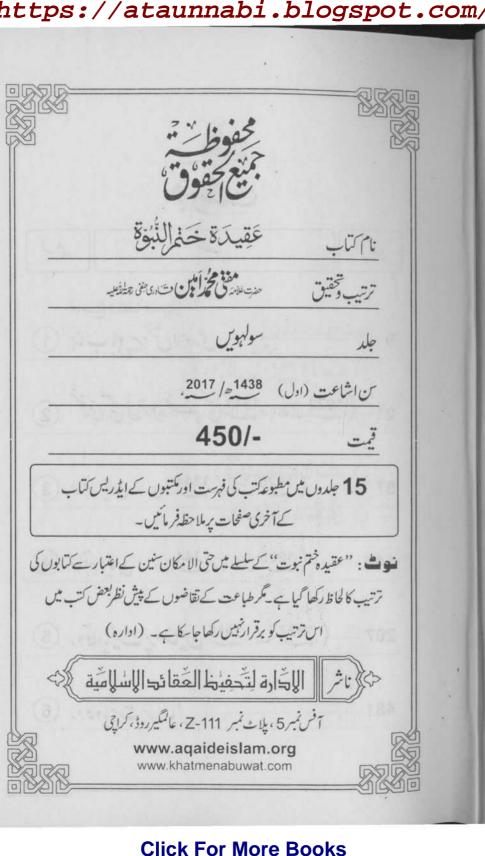

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



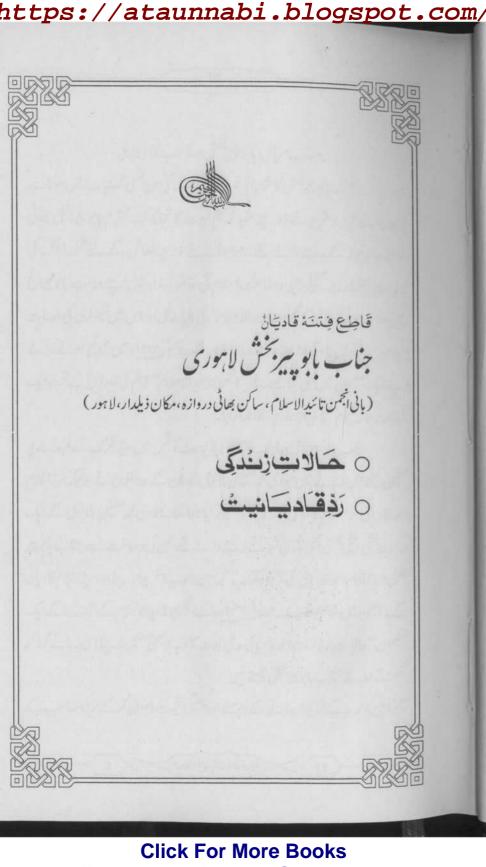

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

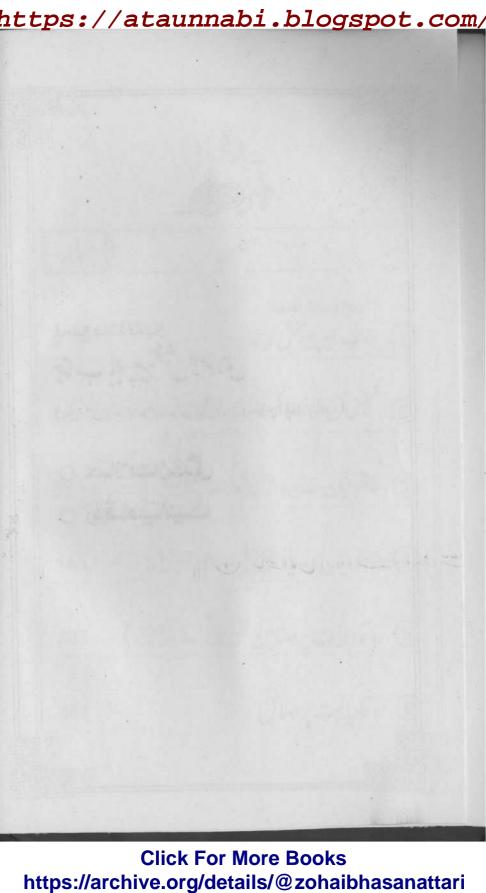

جناب ميان بابو پير بخش صاحب لا موري

جناب بابو سربخش لابوري

جناب بابو پیر بخش کا شار اہلست و جماعت کی ان علمی شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریر وتقریر کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کا شخط کیا۔ محترم بابو پیر بخش بھائی دروازہ، لاہور کے رہنے والے تھے۔ موصوف نے ذریعہ معاش کے لئے محکمہ ڈاک کی ملازمت اختیار کی۔ تبلیغ دین واشاعت اسلام کی خاطر ابتداء میں اپنے دوست بابو چرائے دین صاحب کے ساتھ ''انجمن تمایت الاسلام'' کی بنیا در کھی اور اس میں سیکرٹری کی خدمات دین صاحب کے ساتھ ''انجمن تمایت الاسلام'' کی بنیا در کھی اور اس میں سیکرٹری کی خدمات انجام دیں۔ جس کا اظہار ماہنامہ تائید الاسلام' شارہ دیمبر ۱۹۲۵ء میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں بھی کیا ہے۔ پھر'' انجمن تائید الاسلام'' قائم کی اور اس کے تحت ایک ماہنامہ دسالہ بنام'' تائید الاسلام'' کا اجراء کیا۔

جب بابوپیر پخش صاحب ملتان ہیڈ پوسٹ آفس میں ہیڈ کارک کے عہدے پر معین تھے اس زمانے میں مولوی محمد حسین بٹالوی اوران کے دوستوں نے ہرجگہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اسلام کا حامی اور خیرخواہ مشہور کیا ہوا تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کے ایک دوست مثنی اللی بخش بھی ملتان شہر کے رہنے والے تھے جن کی وساطت سے جناب بابوپیر بخش مرزا غلام احمد قادیانی کی مشہور کتاب ' براہین احمد یہ کاخر بدار ہے اور مرزا غلام قادیانی کی مشہور کتاب ' براہین احمد یہ کاخر بدار ہے اور مرزا غلام قادیانی کے مداحین میں شامل ہوئے۔ جولائی ۱۹۲۱ء کے انجمن تا سکدالا سلام کے شارے کے ایک مضمون ' حالات مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کاذبہ لا یعنی' میں اپنے اس زمانے کوذکر کرتے ہوئے جناب بابو پیر بخش کھتے ہیں:

" براہین احدید کے خریدار بنانے کے واسطے اور پیشگی قیمت وصول کر کے مرز اصاحب کے



جناب بابو سيربخش لابهوري

پاس بھیجنے کے واسط منتی الہی بخش اکونٹینٹ ومنتی عبدالحق صاحب اکونٹینٹ دورہ کے واسط نکلے۔ میں اس زمانے میں ملتان ہیڈ پوسٹ آفس میں بعہدہ ہیڈ کلرک معین تھا۔ میرے پاس بیصاحبان بہنچ ۔ اور چونکہ منتی الہی بخش صاحب ملتان شہر کے رہنے والے تھے ، انہوں نے دعوت بھی کی اور مجھ کوخر بدار بھی بنایا۔ اور میں بھی سلک معاونین و مداعین مرزا میں مسلک ہوا۔ غرض مرزاصاحب کو جو کچھ بنایا مولوی مجر حسین بٹالوی اوران کے دوستوں نے مسلک ہوا۔ غرض مرزاصاحب کو جو کچھ بنایا مولوی مجر حسین بٹالوی اوران کے دوستوں نے مبالغہ آمیز مدح سرایاں کیس۔ مرزاصاحب کو اسلام کا حامی و خیر خواہ مشہور کر دیا۔ اور ہر کہ و میمرزاصاحب کا وجود مرزاصاحب کا وجود مرزاصاحب کا وجود مرزاصاحب کا وجود ہرایک مسلمان اسلام کے واسط غنیمت بھین کرنے لگا۔ اور مولوی مجرحسین نے اپنے رسالہ ہرایک مسلمان اسلام کے واسط غنیمت بھین کرنے لگا۔ اور مولوی محرحسین نے اپنے رسالہ مرایک مسلمان اسلام کے واسط غنیمت بھین کرنے لگا۔ اور مولوی محرحسین نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں براہین احمدر یو یومبالغہ آمیز خیالات میں کیا۔ "

فروری ۱۹۱۲ء میں جناب بابو پیر بخش کواپنے فرائف منصی سے فرصت ملی اور وہ پنشن پرآ گئے ۔ ملازمت سے فراغت کے بعد انہوں نے غلام احمد قادیانی کی کتب کا مطالعہ کیا اور اس فتنہ سے اچھی طرح آگاہ ہوگئے۔ بالآخر اس فتنہ کی سرکو بی کی ٹھان کی اور اس سال ردقادیا نیت پر کتاب ''معیار عقائد قادیانی'' تحریر فرمائی۔ معیار عقائد قادیانی کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

''امابعد احقر العباد بابو پیر بخش پوشماسٹر حال گورنمنٹ بنشنر ساکن لا مور، بھائی دروازہ۔ برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھ کو بہت مدت سے مرزاصا حب کی صفات من کراشتیاتی تھا کہ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کروں اور ممکن فائدہ اٹھاؤں۔ مگر چونکہ بیرکام فرصت کا تھا۔ اور مجھ کوملازمت کی پابندی تھی۔ اور میر امحکمہ ڈاک بھی ایسا تھا کہ مجھ کوفر ائض منصبی سے بہت کم فرصت ہوتی تھی جو کہ ضروریات انسانی میں بھی مکتفی نہتی۔ اس واسطے منصبی سے بہت کم فرصت ہوتی تھی جو کہ ضروریات انسانی میں بھی مکتفی نہتی۔ اس واسطے



میں اپنے شوق کو پورانہ کرسکا۔ گراب مجھ کو بفضل خدا تعالی بہ تقریب پنشن ماہ فروری 1917ء مے فرصت تھی۔ میں نے مرز اصاحب کی تصانیف دیکھی اوران کی کتابیں فتح الاسلام، توضیح الرام، از الہ اوہام، ھیقة الوحی، براہین احمد یہ پڑھیں ۔ قریباً تمام کودعویٰ سے موعود اور آسانی نشانات ہے مملویایا۔''

جاب مايو سربخش لابوري

معیارعقائد قادیانی کی تصنیف کے بعد محترم بابو پیر بخش نے اس بے دین گروہ کے ہر ہر کے ہر ہر کے ہر ہر کا اور ہراشتہار کا جواب تحریر فر مایا اور قلیل عرصہ میں غلام احمد قادیانی کے ہر ہر دعوے کے رد پر مستقل کت تحریر فر مادیں۔ جناب بابو پیر بخش مرحوم کی جملہ تصانیف نہایت سلیس اور مدلل ہیں۔ اب تک ادارہ تحفظ عقائد اسلام کو مصنف علام کی نو (۹) کتابیں حاصل ہو چکی ہیں جن کی سنین کے اعتبار سے تر تیب اس طرح ہے:

| ا معيار عقائد قادياني                 | المااه | 1911  |
|---------------------------------------|--------|-------|
| ٢ بشارت محدى في ابطال رسالت غلام احدى | عالم   | -1911 |
| ٣ كرش قادياني                         | وسااه  | -1910 |
| ٣ مباحثة حقاني في ابطال رسالت قاوياني | اساله  | -1977 |
| ه تحقیق محیح فی تردید قبر سی          | اساره  | -1977 |
| ٢ الاستدلال الصحح في حياة أسي         | ساساه  | -1950 |
| ے تر دیر نبوت قادیانی                 | ماساه  | -190  |
| ٨ حافظالا يمان (فارى / اردو)          | ساساه  | -1910 |
| ٩ مجد دوقت كون بوسكتا بي؟             |        |       |

مذكورہ بالاكت كے علاوہ منصف موصوف كرو قاديانيت يردرج ذيل يانچ



جَابِ بادِبِیزِئِنُ لاہُوری کتب ورسائل کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اسساسلام کی فتح اور مرزائیت کی تازہ ترین شکست۔ ۲سستفریق درمیان اولیاءامت اور کا ذب مدعیان نبوت ورسالت۔ ۳سسا یک جھوٹی پیشین گوئی پرمرزائیوں کا شوروغل۔ ۴سسسا یک جھوٹی پیشین گوئی پرمرزائیوں کا شوروغل۔

السد حافظ الايمان( عرب)

اگر کسی کے پاس مصنف موصوف کے تفصیلی حالات زندگی اور مذکورہ بالا پانچ رسائل موجود ہول تو ادارے کوارسال فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔

جناب بابو پیر بخش کی ان تصانیف کا تعارف اکثر ماہنامہ تا ئیدالاسلام کے آخری صفحہ پر پیش کیا جاتا تھا۔ تا ئیدالاسلام بابت جنوری ۱۹۳۳ء کے آخری صفحہ پر تر دید نبوت قادیانی کا تعارف اس طرح پیش کیا گیا ہے:

تر ديد نبوت قادياني

میرقاسم علی مرزائی کی آیک ہزاررہ پیانعام دالی کتاب کا جواب
"برادران اسلام! میرقاسم علی مرزائی کی طرف سے ایک کتاب سمی بہ کتاب "النبوۃ فی خیر
الامت "شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے محمد صلی الله علیہ دسلم کے بعد بنیوں اور رسولوں کا
آ نانہ صرف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ جن لوگوں کا بیاعتقاد ہے تیرہ سو (۱۳۰۰) برس
سے چلا آ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی یا رسول نہ آئے گا اور ان
کومخفوب و مجد دم کہا ہے۔ اور عقلی ڈھکو سلے لگا کر مسلمانوں کو بہت دھو کے دیے ہیں جن کا
اظہار کرنا اور جواب دینا نہایت ضروری تھا۔ ای لئے الحمد لللہ کہ کتاب نہ کور کا جواب "نر دید
نوت قادیانی" ۲۳۲ صفحات برخا کسارنے لکھ کر چھوائی ہے۔"



جناب بابو سيربخش لابهوري

ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں آباد مسلمانوں کو فتنہ قادیا نیت ہے آگاہی کے لئے جناب بابو پیر بخش صاحب کی بعض تصانیف کے عربی، فاری اور انگریزی تراجم بھی کئے گئے اور انہیں افغانستان، مصر، شام، عراق اور افریقہ وغیرہ میں مفت تقسیم کیا گیا۔ ماہنامہ تا سیدالاسلام بابت و تمبر <u>19۲۵ء</u> میں لوگوں ہے اس طرح گزارش کی گئی ہے:

## ضروری گزارش

"برادران اسلام! خدا کے فضل سے بیسال بھی ختم ہوا۔ اب آئندہ سال کے اخراجات کے واسطے انجمن کوسر مائے کی شخت ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس سال معمولی اخراجات رسالہ کے ماہوار ایک کتاب ۲۸ صفحات کی مسئل بہ" حافظ ایمان از فتنہ قادیان "فاری زبان میں تصنیف کی گئی اور ۲۲×۲۲ سائز پر لکھوا کر چھپا کر مفت مسلمانان کابل وقندھا و بخارا و بلوچتان وخوست وغیرہ علاقہ جات میں مفت تقییم کی گئیں۔ کیوں کہ مرزائیوں کی طرف بلوچتان وخوست وغیرہ علاقہ جات میں مفت تقییم کی گئیں۔ کیوں کہ مرزائیوں کی طرف سے ان علاقہ جات میں خاص طور پر جدوجہد شروع ہوگئی تھی۔ اور فاری زبان میں انجمن تائیدالاسلام کی طرف سے کوئی کتاب شائع نہ ہوئی تھی۔

(۲) ای کتاب کا ترجمه عربی زبان میں کرا کرعلاقه مصروشام و بیت المقدی و بعداد وغیره میں مفت تقسیم کی گئیں ۔ جیسا کہ نقول چھٹیات سے آپ پر ثابت ہوگا۔
(۳) ای کتاب کا انگریزی ترجمہ چھپوا کرعلاقہ بمبئی، مدراس، مالا بار (ملبار)، بنگال، رنگون و برہما (برما) میں تقسیم کرایا گیا۔ یہ تمام اخراجات کا بوجھا نجمن کے مستقل سرمائے پر پڑھا۔'' تحریدال بیں بھی ایک خاص تحرید و تصنیف کے علاوہ جناب بابو پیر بخش تقریر کے میدان میں بھی ایک خاص مقام کے حامل تھے۔ ۲۰ مارچ 19۲۱ء کو منعقد ہونے والے '' جلسہ اسلامیان قادیان' کی روداد بیان کرتے ہوئے محر رکھتے ہیں:



جناب بابو سربخش لابوري

"جناب بابوصاحب موصوف نے اپنی ۱۲ اصفحات کی نہایت مدلل اور دلچپ مطبوعة تقریر" اثبات حیات سے "مخضر مگر منگسرانہ تمہید کے بعد سنانی شروع کی۔اس تقریر کی لطافت نے جلسہ میں ایک خاص شان بیدا کردی۔لفظ لفظ پر تحسین و آفرین کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔" "درحقیقت جس تحقیق سے ایک مدلل اور کممل بحث بابوصاحب نے" اثبات حیات سے" پر کی ہے، یہ انہیں کا حصہ تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے" لکل فن رجال ولکل قول مقال" بابوصاحب کی طبیعت میں مناظرہ کا خاص ملکہ ودیعت ہے۔"

جناب بابوییر بخش نے ایک دینی ادارے انجمن تائید الاسلام کی بنیا در کھی اوراس کے تحت ماہنامہ رسالہ بنام'' تائید الاسلام ، لا ہور'' جاری کیا۔ اور اس کے لئے مندرجہ قواعد وضوابط مقرر کئے:

- ا- اس المجن كانام" أنجن تائيدالاسلام" -
- ۲۔ ہرمسلمان خواہ کی شہریا گاؤں کارہنے والا ہو ہمبر بن سکتا ہے۔
  - س- ہرایک مبرکو کم از کم ....، چندہ ماہوار دینا ضروری ہے۔
- ۳۔ اگر کوئی صاحب حسب تو فیق حیثیت خود زیادہ عطیہ دینا چاہے تو مشکوری کے ساتھ انجمن قبول کرے گی۔
- ۵۔ المجمن عقائد باطلہ کی تر دید تہذیب کے ساتھ کرے گی اور اس کو پولٹیکل امور میں
   کچھ دخل نہ ہوگا۔ صرف نہ ہی عقائد یر بحث کرے گی۔

انجمن کے تحت فتنہ قادیان کی جانب سے جاری ہونے والے اشتہارات اور پمفلیٹ اور مضامین اور تقاریر کارد کیا جاتا اور عوام الناس کو حقائق سے آگاہ کیا جاتا مہنامہ رسالہ میں رد قادیا نیت پر مضامین اور اقتباسات شائع کئے جاتے اور علاء اہلتت کی رد



قادیانیت پرمطبوعہ کتب ہے بھی عوام وخواص کومطلع کیا جاتا۔ المجمن کی جانب ہے اکثر اوقات ردقادیانیت پررسائل مفت تقییم کئے جاتے اور اس سلسلے میں لوگوں ہے مالی تعاون کی اپیل بھی کی جاتی ۔ ایک مقام پر جناب بابو پیر بخش مسلمانوں ہے التماس کرتے ہوئے کی تابید ہوئے ہوئے۔

جناب بابو بير بخش لا بوري

التماس ضروری برادران اسلام: مرزائی صاحبان کی غلط فیمیوں کو دور کرنے کے واسط ایک انجمن تائید الاسلام جو کہ تہذیب کے ساتھ مرزائی صاحبان کو بغرض اصلاح جواب دیتی رہے گی، قائم ہوئی ہے۔ جو مسلمان اس کار خیر میں مدودینا چاہیں اور انجمن کا ممبر بننا چاہیں تو اپنا نام لکھ کر انجمن میں بھتے دیں اور دینی جماعت میں حصہ لے کر ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ کیوں کہ مرزائی صاحبان کی ایک انجمن قائم ہوئی ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے رسالہ جات مفت تقسیم کرتی ہے اور اپنے عقلی ڈھکو سلے لگا کرعام مسلمانوں کو دھو کہ دے کر بہکاتے جات مفت تقسیم کرتی ہے اور اپنے عقلی ڈھکو سلے لگا کرعام مسلمانوں کو دھو کہ دے کر بہکاتے ہیں جن کا جواب دینا نہایت ضروری ہے۔

(الملتمس: پير بخش پنشنر پيشماسٹرلا مور، بھائی دروازه مكان زيلدار)

جومسلمان اس رسالہ کے ساتھ مالی تعاون کرتے ان کے نام اور رقم کی تفصیل بھی رسالے کے آخر میں شائع کی جاتی۔ ماہنامہ تائیدالاسلام کے ساتھ مالی تعاون کرنے والوں کی فہرست میں دواہم علمی شخصیات زیرۃ العارفین حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اور قاضی فضل احمد صاحب کورٹ انسیکٹر لدھیانہ کے نام بھی ندکور ہیں۔

جناب بابو پیر بخش اپنی تصانیف میں علاء اہلنت کی روقادیا نیت پر لکھی جانے والی کتب کا تعارف بھی پیش کرتے۔ الجمن تائید الاسلام کی <u>اوا</u> کی ایک اشاعت کے سرورق کے اردگر دیداطلاع درج ہے:

"ججة الله البالغه يعنى سيف چشتيائي مصنفه علامه زمان قطب دوران حضرت خواجه



حب (زادالله فيونهم) د دنيا بجر كے علماء نے تسليم كيا ہے كہ عالمانه نظرييں

سید مهرعلی شاه صاحب (زادالله فیوضهم) دونیا بحر کے علاء نے تسلیم کیا ہے کہ عالمانہ نظر میں مرزا قادیانی کارداس سے بہتر نہیں کیا گیا۔''

رسالة تائيدالاسلام ما مواربابت ماه نومبر، ١٩٢٠ء كسرورق پريداطلاع تحريب:

''اطلاع: افادة الافهام مولفه حفرت مولا نامجر انوار الله صاحب مرحوم (صدر الصدور، حيدرا آباد، دكن) تر ديدمرزامين بيه دوجلدون كي خيم بينظير كتاب جو بردي جبتوسے تين (٣) نيخ بهم بينچائے گئے ہيں علماء فورأ منگاليں۔''

جب مصنف موصوف نے بعض مصلحتوں کے تحت کچھ عرصہ کے لئے رسالہ تائید الاسلام کی اشاعت روک دی تو حضرت علامہ قاضی فضل احمد لدھیانوی (مصنف کلمہ فضل رحمانی بجواب اوہام غلام قادیانی) نے اس پر اپنی ناپندیدگی کا اظہار ''انقلاب زفاف حاضرہ'' میں ان الفاظ میں فرمایا:

" ہمارے محترم دوست مولوی بابو پیر بخش صاحب نے رسالہ تا سیدالاسلام لا ہور کو بند کردیا اور نہایت اہم دینی کام کوچھوڑ دیا۔" (مطبوعد سالدانجین نعانیہ، لاہور، ماہ جنوری ١٩٢٨م)

جناب بابو پیر بخش ۱۹۱۲ء میں اپنے عہدے سے فراغت کے بعد سے مسلسل سولہ (۱۲) سال تک مرزا قادیانی کے فتنے کا مقابلہ کرتے رہاوران کے ہر فریب ودھو کہ دی کا منہ تو ڑجواب دیتے رہائی کتب، رسائل، مضامین اور اہلسنت کے دیگر برزرگوں کی تصانیف کے ذریعے لوگوں کے اس فتنہ سے مطلع و آگاہ کرتے رہے۔ مرزائیوں کی جانب سے جاری ہونے والے ہراشتہار، پمفلیف ،ٹریکٹ اور ہینڈ بل کا آپ عقلی اور نقتی دلائل سے ردفر ماتے۔ جناب بابو پیر بخش نے اپنے انتھک مشن کے ذریعے مرزاغلام احمد والی کی خلاف اسلام دعاوی، عقائد باطلہ اور گراہ کن البامات کی دھیاں بھیر کرر کھ ویں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مئی رسے 191ء میں اس دار فانی سے دیں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مئی رسے 191ء میں اس دار فانی سے دیں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مئی رسے 191ء میں اس دار فانی سے دیں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مئی رسے 1912ء میں اس دار فانی سے دیں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مئی رسے 1912ء میں اس دار فانی سے دیں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مئی رسے 1912ء میں اس دار فانی سے دیں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مئی رسے 1912ء میں اس دار فانی سے دیں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مئی رسے 1912ء میں اس دار فانی سے دیں۔ آخر کارعقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی کرتے ہوئے مئی رسے 1918ء میں اس دار فانی سے 1918ء میں اس دیا گوئی سے 1918ء میں اس دار فانی سے 1918ء میں اس دار فانی سے 1918ء میں اس دار فانی سے 1918ء میں اس دیا گوئی سے 1918ء میں اس دی دھولی اس دیا گوئی دھولی کی دھولی ک

جناب بابو بیروش لاہوری کوچ کر گئے۔

جناب بابو پیر بخش کے وصال کے بعد کئی کے ۱۹۳۲ء سے می ۱۹۳۲ء یعنی پانچ سال تک رسالہ تائید الاسلام کے اجراء کی ذمہ داری جناب میاں قمر الدین صاحب نے سنجالیں۔ رسالہ تائیدالاسلام، بابت ماہ جون ۱۹۳۲ء کے شارے میں جناب بابو پیر بخش کی خدمات کوسرا ہے جو کے مضمون نویس رفیق محترم تحریر کرتے ہیں:

"تر دید مرزائیت میں جن حفرات نے بڑھ پڑھ کر حصہ لیان میں رسالہ تا ئیرالاسلام کے بانی محترم جناب بابوپیر بخش صاحب مرحوم ومغفور ایک امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ جناب میاں صاحب نے پوسٹمارسٹر کے عہدے سے پنشن کینے کے بعد بھائی دروازہ لا مورے تروید مرزائیت کے لئے رسالہ تائید الاسلام کا اجراء کیا اور ان کی ذاتی قابلیت ے اس رسالہ کو یہاں تک ترقی وی که رسالہ شصرف مندوستان بلکہ بیرون مندمثلاً افغانستان، افریقه،مصر، شام، بر ماوغیره ممالک میں کثرت سے جانے لگا۔میاں صاحب مرحوم نے اپنے مشن کورسالہ تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ تر دید مرزائیت میں کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔عربی اور انگریزی میں رسالے شائع کئے تا کہ اسلامی ممالک اور پورپ میں مرزائی حقیقت سے پورے طور پر آگاہ ہوجائیں۔میانصاحب موصوف باوجود پیرانی سالی کے،جس جوان ہمتی ہےاور تندہی کے ساتھ سولہ سال برس تک کاطویل عرصا سعظیم الثان کام کوسرانجام دیتے رہے، بیانہیں کا کا حصہ تھا۔ یقیناً نصرت الٰہی ان کی مدد گاراور مؤیدتھی۔ای لئے ان کامشن دن دونی اوررات چوگئی تر قی کرتا گیا۔مرزائیوں سے پوچھنے جن کے سینے یران کی تریس مونگ دلتی رہتی رہیں اور ہرمیدان میں مرزائوں کومیاں صاحب کے مقابلہ میں ذکیل ترین شکست نصیب ہوتی رہی۔ آخروہ وقت آپنجا کہ جب ہرایک انسان دنیوی تعلقات کوچھوڑ کراینے خالق حقیقی کے ہاں جانے کے لئے تیار ہوتا

المُن المُن

جناب بابو سربخش لابوري

ہے۔وفات سے پہلے میاں صاحب نے رسالہ کا فنڈ اور کتب خانہ ٹرسٹیز مقرر فرمانے کے بعد محتری وکری جناب میاں قمر الدین صاحب رئیس اچھرہ کے بپر دفر مادیا اور خود مکی سے 1912ء میں دنیائے فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔اناللہ واناالیہ راجعوں۔

ادارہ تحفظ عقائد اسلام اپنی اس سواہویں جلد میں جناب بابو پیر بخش مرحوم کی تین کتب اور ماہنامہ تائید الاسلام میں طبع ہونے والے مضامین اور چند رسائل کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کر دہا ہے۔اس مجموعے میں چند مقامات پر اصلاح طلب عبارات کی تھیجے کی گئی ہے۔جن مقامات پر عبارت کی وجہ سے حذف ہے یا غیر واضح ہے عبارات کی تھیجے کی گئی ہے۔جن مقامات پر عبارت کی وجہ سے حذف ہے یا غیر واضح ہے وہاں (۔۔۔۔) کانشان لگایا گیا ہے۔

ترتیب وقریر علامه مجمدعثان بر کاتی https://ataunnabi.blogspot.com/ تَكُفِيُفِ صَحِيْخُ فِي نَرديد فبرِ مَسِيْح تَرديد فبرِ مَسِيْح (سَن تصِينيف : 1341ه بمطابق 1922 ) = تَصَنفُ لَطِنفُ === قَاطِع فِتنَهُ قَادِيَّانُ جناب مابو بيربخش لاموري (بانی انجمن تائیدالاسلام ، ساکن بھاٹی دروازہ ،مکان ذیلدار ، لاہور ) **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

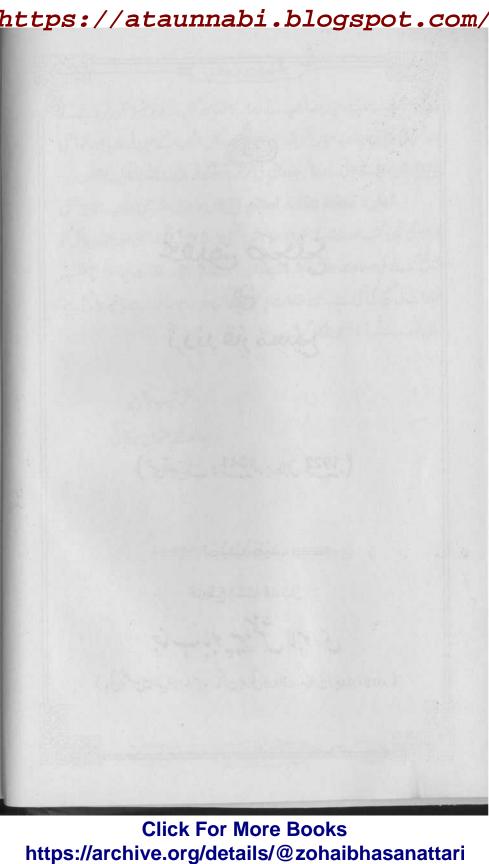

ترديد قبر مسيح

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم ترويد قبرس وركشمير

برادران اسلام! مرزا صاحب كا قاعدہ تھا كہوہ اپنا مطلب منوانے كے لئے جھوٹ استعال کرلیا کرتے تھے۔جیساعوام کا دستور ہے کہ ایک جھوٹ کو پچ ثابت کرنے کے واسطے بہت سے جھوٹ زاشا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے پہلے بیر جھوٹ زاشا کہ " حضرت عیسی التلفیلا کی قبر تشمیر محله خانیار میں ہے"۔ اور اس جھوٹ کے سے کرنے کے واسطے جھوٹ بولا کہ'' تبت ہے ایک انجیل برآ مد ہوئی ہے، اس سے ثابت ہے کہ سے ہندوستان میں آیا اور کشمیر میں فوت ہوا۔اورمحلّہ خانیارشہرسرینگر میں اس کی قبر ہے'۔ گر نہایت افسوں سے لکھاجا تاہے کہ تبت والی انجیل میں بد ہر گزنہیں لکھا کہ حضرت میں التَكِينَةُ إلى مِن مُوت موع اور محلّه خانيار مين مدفون موع ـ بلكه وبال تو لكها به كه '' حضرت میسج التکنیخ ۲۹ ربرس کی عمر میں واپس ملک اسرائیل میں گئے اور وہاں جا کران کو واقعه صلیب در پیش آیا اورصلیب پرانکی جان نُکل گئی۔اور بروشلم کے پاس مدفون ہوئے اور ای جگدائی قبرے''۔جیسا کہ دوسری چاروں انجیلوں میں لکھاہے۔اور لطف بیہ ہے کہ مرزا صاحب این کتاب"اتمام جحت" کے ص ١٩ و٢٠ کے حاشیہ پرتسلیم کرتے ہیں که"حضرت عیسیٰ کی قبر بلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے، اس پر ایک گر جا بنا ہوا ہے، اور وہ گر جا تمام گرجاؤں سے بواہے،اس کے اندر حضرت عینی کی قبر ہے"۔ پھر"ازالہ اوہام جلدم" میں تنلیم کرتے ہیں کہ '' یہ بچ ہے کہ سے اپنے وطن گلیل میں فوت ہوا اور وہاں اس کی

تُرديد قبرُ مَسِيْح

قبرہے'۔ابا خیر میں قصہ گھڑلیا کہ سے صلاصی پاکر سرینگر شمیر میں آیا اور واقعہ صلیب کے بعد ۸۸ برس زندہ رہ کرفوت ہوا اور محلہ خانیار کشمیر میں اس کی قبرہ ہے جو کہ ''یوز آصف'' کی قبر مشہور ہے۔اس واسطے ہم روی سیاح ''مسڑکولس نوکر و چ'' کے لکھے ہوئے حالات کا ترجمہ اختصار کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تا کہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ مرز اصاحب دروغ گوئی میں کس قدر دلیر تھے کہ واقعہ صلیب کو جو بعد میں واقع ہوا، اسکومقدم کر دیا اور اپنا اُلو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔افسوس! اگرکوئی دوسرامولوی ایسا کرتا تو مرز ااس حرکت کو' یہودیا نہ'' کہہ کرمور دلعت کا فتو کا دیے۔ گرخود جو چاہیں سوکریں۔اب ذیل میں حضرت عینی التیکی گائے حالات سیر ہندوستان و تبت و جو چاہیں سوکریں۔اب ذیل میں حضرت عینی التیکی گائے حالات سیر ہندوستان و تبت و

ويمحوفصل چهارم:

" پھر جلدی سرزمین اسرائیل میں ایک عجوبہ بچہ پیداہوا 'خود خدا اس بچہ کے منہ سے بولا اورجم کا ہمچکارہ اور روح کاعظیم ہونا بتایا ''۔ (۸): " یہ خدائی بچہ جس کا نام عیسی رکھا گیا بچپن ہی سے گراہوں کو قوبہ کے ذریعہ گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی ترغیب دے کرایک خداکی پرستش کرنے لگا'۔ (۱۰): "جب عیسی ۱۳ ربرس کی عمرکو پہنچا کہ جس عمر میں اسرائیلی لوگ شادی کیا کرتے تھے ''۔ (۱۲): " یہ وہ وقت تھا جبکہ عیسیٰ چپ چاپ والدین کا گھر چھوڑ کر روشلم سے نکل گیا اور سوداگروں کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوا''۔ فصل پنجم:

'' جگن ناتھ،راج گڑھ،بنارس اور دیگرترک شہروں میں وہ چھ برس رہا''۔ (۱۲)عیسیٰی ویدوں اور پُرانوں کے الہامی ہونے سے انکاری تھا' کیونکہ وہ اپنے پیرؤوں



تردید قابر میسنج سے کہتا تھا کہ ایک قانون پہلے سے انسان کی رہنمائی کے لئے ل چکا ہے''۔(۲۲): '' میسنی نے کہا مور تیوں کی پوجامت کرو' کیونکہ وہ منہیں سکتیں''۔ فصل ششم:

(۱)..... "برہمنوں اور کھتر یوں نے عیسیٰ کے ان اپدیشوں کو جو وہ شودروں کودیا کرتا تھا' من کرائے قبل کی ٹھانی''۔(۲): "مگر عیسیٰ کوشودروں نے اس منصوبہ سے مطلع کر دیا تھا' وہ رات ہی کو جگن ناتھ سے نکل گیا''۔(۵): "اس وقت عیسیٰ نیپال اور ہمالیہ کے پہاڑوں کو چھوڑ کررا جیوتا نہ میں آ نکلا'۔

فصل مشتم

''عیسیٰ کے اپدیشوں کی شہرت گردونواح کے ملکوں میں پھیل گی اور جب وہ ملک فارس میں داخل ہوا تو پوجاریوں نے ڈرکرلوگوں کواس کا اپدیش سننے ہے منع کردیا''۔(۱۳):''لیکن خدا کے فضل سے حضرت عیسیٰ نے بلاکی قتم کی حرج مرج کے اپناراستہ پکڑا''۔
فعد اس من

فصل تهم:

'' عیسیٰ جس کوخالق نے گمراہوں کو سچے خدا کا رستہ بتانے کے لئے پیدا کیا تھا، ۲۹ برس کی عمر میں ملک اسرائیل میں واپس آیا''۔ .

فصل ويم:

(۱) '' حضرت عیسیٰ اسرائیلیوں کا حوصلہ جو نا امیدی کے چاہ میں گرنے والے تھے خدا کے کلام ہے مضبوط کرتا ہوا گاؤں گاؤں پھرا۔ اور ہزاروں آ دمی اس کا ابدیش سننے کیلئے اسکے پیچھے ہوئے''۔ (۲):''لیکن شہروں کے حکام نے اس سے ڈرکر حاکم اعلیٰ کو جو بروشلم میں رہتا تھا، خبر دی کھیسیٰ نامی ایک شخص ملک میں آیا ہے اور اپنی تقریروں سے لوگوں کو حکام



تُرديد قبرُ مَسِيع ك برخلاف جوش دلاتا ب، لوگول كروه بدي شوق سے اس كاليديش سنتے ہيں"۔ (m): "اس ير برو شلم ك حاكم" بلاطوس" في حكم دياكه واعظ عيسى كو بكر كرشم ميس لاؤ اور حکام کے سامنے پیش کرؤ مگر اس غرض سے کہ عوام میں ناراضگی نہ تھیلے، پلاطوی نے يوجاريون اورعالم عبراني بزرگون كوتكم ديا كه مندريين اس كامقدمه كرين "\_(۴): "اي ا ثناء میں عیسیٰ ایدیش کرتا ہوا پروشلم میں آن پہنچا اور تمام باشندے جو پہلے ہے اسکی شہرت س مج تھاس كة فى خرياكراسكى بيشوائى كے لئے كئے"\_(١):"عيلى فيان ہے کہا' بنی نوع انسان وشواس کی کمی کے باعث تباہ ہورہے ہیں' کیونکہ اندھیرے اور طوفان نے انسانی بھیڑوں کو پراگندہ کردیا ہے اورانکا گدڑیا گم ہوگیا ہے''۔ (۷):''لیکن طوفان ہمیشہ نہیں رہے گا اوراند هیرانہیں چھایا رہے گا مطلع پھرصاف ہوجائے گا اور آسانی نور روئے زمین پر پھر چکے گا اور گمراہ بھیڑیں اپنے گدڑیا کو پھر پالیں گی'۔ (۱۰):''لفین رکھوکہ وہ دن نزدیک ہے جب تم کو اندھیرے سے رہائی ملے گی' تو تم سب مل کرایک خاندان بنوگے اور تہہارا رحمن جو خدا کی مہر بانی کی پرواہ نہیں کرتا' خوف ہے کانے گا''۔ (١٥): "اس ير بزرگول في بوچها كمتم كون بو؟ اوركس ملك سي آئ بو؟ بم في يهل تجھی تمہارا ذکر نہیں سنا۔ ہم تمہارے نام سے واقف نہیں ہیں''۔(۱۷):''عیسیٰ نے جواب دیا کہ میں اسرائیلی ہول میں بروشلم میں پیدا ہوااور میں نے سنا کہ میرے بھائی حالت غلامی میں پڑے رور ہے ہیں اور میری بہنیں کا فرول کے ہاتھ میں پڑ کرگریہ وزاری کررہی ہیں''۔ فصل یاز دہم (۵).....'اس اثناء میں عیسیٰ آس پاس کے شہروں میں جا کرخدا کا سچا راستہ بتا تار ہا'اورعبرانیوں کو سمجھا تار ہا کہتم صبر کروشہیں بہت جلدر ہائی ملے گی'۔ فصل دواز دہم .....'' روٹٹلم کے جا کم کے جاسوسوں نے اس سے کہا کہا ہے نیک مرد! ہمیں عَقِيدَة خَلِمُ النَّبُوَّةُ المدِّنر ١١١)

ترديد قبر مسيح

بتاؤكہ ہم اپنے قيصر كى مرضى برتيں يا جلدى ملنے والى ر ہائى كے منتظرر ہيں؟" (٢): "عيسلى جان گیا کہ بیہ جاسوں ہیں اور جواب دیا کہ میں نے تمہیں بینہیں کہا کہ قیصرے رہائی ياؤك\_بدى مين دوبا مواآتمائى ربائى يائى كا"-فصل میزدیم ..... " حضرت عیسیٰ اس طرح تین سال تک قوم اسرائیل کو ہر قصبے اور ہرشہر میں، سڑکوں اور میدانوں میں ہدایت کرتا رہا اور جو پچھاس نے کہا وہی وقوع میں آیا''۔ (۲):"اس تمام عرصه میں حاکم پلاطوں کے جاسوں اسکی کل کاروائی و کیھتے رہے ' .....الخ۔ (m): ''لیکن پلاطوس حاکم عیسیٰ کی ہر دفعزیزی سے ڈراجس کی نسبت لوگ سیجھتے تھے کہ وہ لوگوں کو بادشاہ بننے کیلئے ورغلاتا ہے اور اپنے ایک جاسوس کو تھم دیا کہ وہ عیسیٰ پر الزام لگائے۔(4):"تب الزام لگائے جانے کے بعد ساہوں کوعیسیٰ کی گرفتاری کا حکم دیا گیا۔ اورانہوں نے اسے گرفتار کر کے تاریک حوالات میں قید کردیا۔ جہاں اس کوطرح طرح کے عذاب دیئے گئے ، تا کہ وہ مجبور ہو کرایے جرم کا اقبال کرے اور پھانی پائے'۔ (۵): "دعیسیٰ نے اپنے بھائیوں کی ابدی خوثی کو مدنظرر کھ کر صبر وشکر کے ساتھ خدا کے نام تکالیف کو برداشت کیا"۔ (۲۱): "تب پلاطوس حاکم نے اس گواہ کوطلب کیا جس نے حاکم کے حکم ہے عیسیٰ کو گرفتار کیا تھا۔وہ خض پیش ہوااور عیسیٰ کو کہا کہ تم نے جو یہ کہا تھا کہ وہ جوآ سان پر بادشاہت کرتا ہے اس نے لوگوں کو تیار کرنے کے واسط عیسی بھیجا ہے، کیا اس میں تم نے ایے آپ کواسرائیل کابادشاہ ہونانہیں جلایا تھا؟" (۲۲):" پھرعیسیٰ نے اس کوشاباش کہا كمتم معاف كے جاؤ كے كيونكہ جو كھتم كهدر ب موتم اين ول سے نہيں كہتے۔ تب عسى لى نے حاکم کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ اپنی شان کو کیوں بنے لگاتے ہواور کیوں اپنے ماتخوں کو جھوٹ بولنے کی ہدایت کرتے ہو۔ جبکہتم ایس کاروائی کے بغیر ہی بیگناہ کو پھانسی دینے کا



ترديد قبر مسيع

اختیارر کھتے ہو'۔ (۲۳):''ان الفاظ کوئ کرحا کم غصہ میں آگ بگولا ہو گیا اورعیسیٰ پرموت كافتوى لگانے اور باقى دو چورول كو برى كرنے كاحكم ديا"۔ فصل چہاردہم(۱)..... "حاکم کے تھم سے سپاہیوں نے عیسیٰ اور ان دو چوروں کو پکڑ لیا اور ان کو پھانسی کی جگہ پر لے گئے اور ان صلیوں پر جوز مین میں گاڑی گئی تھیں، چڑھا دیا''۔ (۲): ''عیسیٰ العَلیْ کالم اور دو چوروں کے جسم دن بھر لٹکتے رہے جوایک خوفناک نظارہ تھا۔ اور سپاہیوں کا ان پر برابر پہرہ رہا۔ لوگ چاروں طرف کھڑے رہے، پھانی یا فتوں کے رشتہ داردعا ما نکتے رہےاورروتے رہے'۔(٣):''آ فآبغروب ہوتے وقت عیسیٰ کا دم نکلا اور اس نیک مرد کی روح جسم سے علیحدہ ہو کرخدا ہے جاملی''۔ (۴): "اس طرح ابدی روح کے برتوہ کی زندگی کا خاتمہ ہوا، جس نے انسان کی شکل میں ظاہر ہوکر سخت گنہگاروں کو بچایا اور بہت تکلیفیں اٹھا کیں''۔(۵):''اس اثناء میں پلاطوس ایے عمل بد کے سبب سے انبوہ عالم سے ڈرااورعیسیٰ کی لاش اس کے والدین کے حوالے کی ،جنہوں نے بھانی گاہ کے پاس ہی اسکودفن کردیا،لوگوں کے گروہ درگروہ اس قبر پردعا ئیں مانگنے کے لئے آنے لگے۔اور النكے شوروفغال ہے آسان گونج اٹھا''۔

برادرانِ اسلام! حفزت عینی النظیم النظیم کی اس سوائح عمری کی تقدیق مرزاصا حب بدیں الفاظ کرتے ہیں: ''جبکہ بعض نبی بدھ ند جب میں داخل ہوگئے تھے، تو ضرورتھا کہ حفزت عینی النظیم کا اس ملک میں آ کر بدھ ند جب کے رد کی طرف متوجہ ہوتے اور اس ند جب کے پیشواؤں کو ملتے سوالیا ہی وقوع میں آیا۔ اس وجہ سے حضزت عینی النظیم کی سوائے عمری بدھ مذہب میں گھی گئی'۔ (دیکھو حاشیہ مندرجہ صفحہ ۱،۱۱) کتاب رازحقیقت ، صند مرزاصاحب)

جب مرزاصاحب تتليم كرت بين كرسوان عمرى حفرت عيسى العَلَيْ المَالِيَ المُ



ترديد فبر مسيح نہ ب میں کھی گئی اور ای سوائح عمری کوہم نے روی سیاح "مسر کولس لوز ڈ ج" جس نے بدھ مذہب والوں کی برانی کتابوں سے بدھ مذہب کے پوجار بول سے مقام "لیہ" دارالخلافدلداخ، ملک تشمیرے حاصل کر کے فرانسیبی اورانگریزی زبان میں شائع کی۔اس كابكانام "يوعميح كى نامعلوم زندگى كے حالات " ب-اس كتاب ساوير بم نے اختصار کے ساتھ اصل عبارات نقل کردی ہیں، جس سے روزِ روشٰ کی طرح ثابت ہے کہ حضرت عيسلي التكليفي في وده برس كي عمر مين سنده يارا ئے ـ ملاحظه بود آيت پيلي فصل پنجين جب تیره چوده برس کی عمر میں ہندوستان کی طرف آیا اورصلیب کا واقعہ ۳۳ ربرس کی عمر میں وقوع میں آیا، تو ثابت ہوا کہ مرزا کا بیٹن گھڑت قصہ کے صلیب کے بعد سے کشمیر میں آیا تھا، بالكل غلط ثابت ہوا۔ كيونكه اس يرمسلمانوں ،عيسائيوں اور يہود بوں كا تفاق ہے كەصلىپ كا واقعداس وقت پیش آیاجب کرمیج کی عمر ۳۳ برس کی تھی اور بدھ مذہب والی سوانح عمری میج جس پر مرزاصاحب کو برا ناز ہے، اس کے "فصل نم، آیت اول" میں صاف کھاہے کہ حضرت عيسى التطبيقان بعد سفر مندوستان و فارس انتيس برس كي عمر ميس ملك اسرائيل ميس والی آیا۔ جب تیرہ برس سے ۱۲۸ برس تک حضرت سے العکیفالذائے وطن سے باہرر ہے اورای عرصہ میں سیاحت کی اور تبت وکشمیر سے واپس جا کر وہاں ہی تبین برس تک وعظ کر ك٣٣٧ ربرس كى عمر ميس بيمانسي ديئے گئے اور وہيں الكي قبر بنائي گئي۔جيسا كه "آيت يا هج، فصل چہارم" میں لکھا ہے: "عیسیٰ التعلیٰ کی لاش ائے والدین کے حوالہ کی، جنہوں نے پھانی گاہ کے قریب ہی اسکو فن کر دیا''۔اوراس قبر کی تصدیق انجیل بھی کرتی ہے، چنانچہ "انجيل" ميں لکھا ہے: " يوسف نے لاش لے كرسوتى كى صاف جا در ميں ليبيثى اور اسے اپنى نیٔ قبر میں جو چٹان میں تھی ،رکھی اورایک بھاری پھر قبر کے منہ پرٹکا کے چلا گیا''۔



تُرديد قبرُ مَسِيَح

(دیکھوائیل متی،باب،۱۲ سے ۱۸ سے ۱۸ سے ۱۸ سے ۱۹ سے ۱۳ س

پس جبروی سیاح کی سوائے عمری عیسیٰ النظی اور دوسری انجیلوں سے ثابت ہے کہتے کی قبر پھانی گاہ کے قریب بنائی گئی اور اس جگہ وہ وفن کیا گیا، تو پھر مرز اصاحب کا سیہ کہنا کہ' میچ کی قبر شمیر میں ہے'' بالکل جھوٹ ہے۔ ور نہ کوئی مرز ائی کسی کتاب ہے، جس طرح ہم نے بدھ مذہب کی سوائے عمری می سے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ النظی اسلام سام برس کی عمر میں واپس ملک عمر میں گھرسے نکلے اور بعد سیاحت ہندوستان وفارس و شمیر ۲۹ ربرس کی عمر میں واپس ملک اسرائیل میں گئے اور وہیں ان کی قبر ہے۔

مرزائی صاحبان بھی اپنے مرشد کی جمایت میں کوئی کتاب پیش کریں جس میں کھا ہو کہ گئے۔ کا سام النظامی کا النظامی کے ہندوستان میں آئے اور کشمیر میں فوت ہو کرمحکہ خانیار میں مدفون ہوئے۔ جب تک بیندوکھادیں اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ہرگز ندوکھا سکیں گئے تب تک مرزاصا حب کا بیہ کہنا غلط ہے، بلکہ اغلط ہے کہ پوز آصف کی قبر حضرت علیا کی النظامی کی قبر سے۔

مرزاصاحب کا یہ گھتا بالکل خلاف عقل وقل ہے اور ہنی کے لائق ہے جوانہوں نے لکھتا بالکل خلاف علی وقل ہے اور ہنی کے لائق ہے جوانہوں نے لکھا ہے: ''جبکہ خدا تعالی نے حضرت عیسی النظی کا کو واقعہ صلیب سے نجات بخشی تو انہوں نے بعدا سکے اس ملک میں رہنا قرین مصلحت نہ سمجھا''۔ (دیموہ شیص وارز حقیق ) کیا خوب! صلیب تھی یا چند گھنٹوں کی قید؟ جس سے سے نے نجات پائی 'یہ ایک لطیفہ ہے۔



تردید قبرِ مسینے جیا کہ ایک جولا ہے (بافندے) کو پھائی کا تھم ہوا 'جب اے پھائی کی جگہ پر لے گئے تو تو وہ عقل کا پتلا بولا: کہ مجھے جلدی جلدی بھائی دے لو کیونکہ میں نے گھر جا کرضروری کپڑا تیار کرنا ہے۔

ایا ہی مرزاصاحب نے لکھ دیا کہ سے نے کا کر خصت حاصل کر کے کا کیا۔ وہ بھانی تھی یا خالہ جی کا گھرتھا کہ سے صلیب سے نجات پاکر رخصت حاصل کر کے سفر پنجاب کو نکلے غورتو کرو! جس کام کے واسطے یہودیوں نے قیامت تک لعنت لی اور قبر سی جر پہرہ لگار کھا۔ اور دومری طرف ثابت ہے کہ سے کہ کے سلطنت بچھ کرصلیب دیا گیا تو ایسے حالات کے ہوتے ہوئے کوئی باہوش انسان کہ سکتا ہے کہ سے صلیب سے نجات پاکر کشمیر چلا گیا۔ کوئی یہ تو بتائے کہ ایسا شخص جس کو بقول مرزا صاحب کوڑے لگائے گئے جن سے جانبر ہونا مشکل تھا۔ اور صلیب کے زخم اس قدر تکلیف دہ مسیح کود یے گئے کہ لمبے لمبے کیا اس کے اعضاء میں ٹھوکے گئے جن سے خون اس قدر تکلیف دہ مسیح خون کی حالت میں ایسا سخت بہوش ہوا کہ مردہ سجھ کر ڈن کیا گیا اور تین دن رات قبر میں مدفون رہا۔ کیونکہ مرزا صاحب شلیم کرتے ہیں کہتے حضرت یونس النگائی کا کرح قبر میں مدفون رہا۔ کیونکہ مرزا صاحب شلیم کرتے ہیں کہتے حضرت یونس النگائی کا کمرح قبر میں قبن دن رہا۔

صاحب میم رہے ہیں کہ می سرے یو بالسف کا کہنیں کہ''مسے صلیب سے نجات پاکر اب بتاؤ کہ بیسراسر جموٹ اور افتر اسے کہنیں کہ''مسے صلیب سے نجات پاکر کشمیر پہنچا''۔ یہاں ہمارے چند سوالات ہیں'کوئی مرزائی جواب دے: اسسمسے کو نجات کس نے دلائی؟ آیا پلاطوس کا کوئی تھم ہے جس کی تعمیل ہوئی اور مسے کو

صلیب ہے اتارا گیااور سے کاقصور معاف کیا گیا کوئی سند ہے تو پیش کرو۔

٢ ..... من كا علاج معالج كس مهيتال مين موا كونكه بيرة ممكن نه تفاكم من جس كواس قدر عذاب صليب يردي گئ كه مركة اور فن كئ كئ وه خود بخو د قبر من نكل آت اور سفر ك



#### Click For More Books

ترديد قبر مسيح

قابل ہوتے۔

لیے لیے کیلوں سے زخمی ہوگئے تھے وہ توایک قدم بھی نہ چل سکتا تھا۔اگر دوسرے جناز ہ اُٹھاتے تو پکڑے کیوں نہ گئے؟

۵ ..... جب می مصلوب ہوا' اور بقول مرزاصا حب صلیب کے عذابوں سے اس قدر بیہوش تھا کہ مردہ سمجھا گیا' تو قبر میں دم گھٹ جانے سے کیونکر زندہ رہا؟ کیا بیری الوعقائی نہیں کہ انسان بغیر ہوا کے زندہ رہ سکے؟

۲ .....اگر بقول مرزاصاحب سے کثمیر میں ۱۸۷ برس زندہ رہاتو پھر کس قدرعیسائی کثمیر میں پھلے۔ مگر تاریخ بتارہی ہے کہ مسلمانوں کے راج سے پہلے نہ کوئی مسلمان اور ندعیسائی سرینگر کشمیر میں تھا۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ جس جگہ نبی اللہ ۱۸۷۷ برس رہے وہاں ایک آ دمی بھی ان پر

ے.....اگر کشمیروالی قبرت کی قبر ہے تو پھر شنرادہ نی ' بیوز آصف' کی قبر کیوں مشہور ہے؟ میے کالقب تو ہرگز'' بیوز آصف شنرادہ''نہ تھااور بی قبر شنرادہ نبی کی ہے۔

٨..... تَى آسانى كتاب توريت وشريعت موسوى كا 'بقول مرزا صاحب پيروتھا۔ اگر يوز



آصف والی قبر مسے کی قبر ہوتی تو بیت المقدس کی طرف مردے کا منہ ہوتا۔ لیعنی مغرب کی طرف سراور مشرق کی طرف پاؤں ہوتے۔ جیسا کہ یہوداور نصال کی کا قاعدہ ہے۔ مگر جوقبر کشمیر میں ہے اس کا سرشال کی طرف ہے۔ میمکن نہیں کہ مردہ عیسائی ہواور مسلمانوں کے مقبرہ میں مدفون ہو۔ مرزاصاحب نے اس قبر کا نقشہ اپنی کتاب ''راز حقیقت' کے صربرہ اپر دیا ہے' وہ ملاحظہ کر کے جواب دینا جا ہے۔ کیونکہ بی نقشہ یہود یوں اور عیسائیوں کی قبروں کا نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ تشمیروالی قبر یوز آصف کی قبرہ جو''شنم ادہ نین' کے نام سے مشہور تھا۔

ترديد قبر مسيع

٩....قرآن شریف ہے تابت ہے کہ حضرت میں النظافیۃ جس جگہ وہ میں ہیں ان کے لئے مبارک ہے۔ کیا بیدا یک بی کے مبارک ہے کہ بلادشام میں جس جگہ وہ صرف چندسال رہے ہزاروں ان کے بیرو ہوں اور جس جگہ بقول مرزا صاحب ۸۸ ربرس رہیں ایک پیرو بھی نہ ہو؟ ورند دوسر ہے عیسائیوں کی قبریں بھی تشمیر میں دکھاؤ ۔ اگر کہو کہ میں نے اپنی جان کے خوف ہے تبلیغ کا کام نہیں کیا تھا اور خاموش زندگی بسر کی تھی تو یہ نبی ورسول کی شان سے بعید ہے کہ اپنی جان کے خوف سے اپنا فرض مضمی ادانہ کر ہے۔ اور مرزا صاحب کے بیان کے بھی برخلاف ہے کہ کیونکہ میں جو بقول مرزا صاحب اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں کشمیرا کے تھے۔ ان کواپنی بھیڑوں سے کیا ڈرتھا۔ نیز یہ کہ کھوئی بھیڑیں لیعنی بنی اسرائیل کو ملک تا تار ترکتان یونان اور چین میں بھی آباد تھے وہاں میں کیوں نہ گئے؟ صرف کشمیر جا کر جیب چاپ زندگی بسر کر کے مرف سے کیا فائدہ؟ جبکہ کھوئی ہوئی بھیڑیں دیگر ممالک جا کر جیب چاپ زندگی بسر کر کے مرف سے گراہ و کا فر مراد ہیں۔ جیسا کہ زبور میں تکھا ہے: میں اور کھوئی ہوئی بھیڑوں سے گراہ و کا فر مراد ہیں۔ جیسا کہ زبور میں تکھا ہے: میں اور کھوئی ہوئی بھیڑوں سے گراہ و کا فر مراد ہیں۔ جیسا کہ زبور میں تکھا ہے: دسی میں اور کھوئی ہوئی بھیڑوں سے گراہ و کا فر مراد ہیں۔ جیسا کہ زبور میں تکھا ہے: دسیں اس بھیڑی طرح ہوں جو کھوئی جائے بھیک گیا ہوں۔ (زبورہ میں اس)



تُرديد قبرُ مَسِيْح

ا اسد مرزاصاحب قبول کرتے ہیں کہ عبادالرحلٰ بھی فوت نہیں ہوتے۔ جب تک وہ کام مکمل نہ ہوجائے جس کے واسطے وہ مامور ہوں۔ جب کھوئی ہوئی بھیٹریں سے کوملیں اوران میں سے کی ایک نے بھی سے کونہ مانا اور عیسائی ند ہب قبول نہ کیا' تو ثابت ہوا کہ سے فوت نہیں ہوئے' کیونکہ کشمیر کی کھوئی ہوئی اسرائیلی بھیٹریں یا ہندو ہیں یا مسلمان ہیں۔ لہذا نہ سے کا کا م کمل ہوا اور نہ اسکی موت کشمیر ہیں ہوئی۔

جب ایسے ایسے زبردست واقعات اور اعتر اضات اور براہین قاطع سے ثابت ہے کہ تشمیروالی قبر مسیح کی قبر نہیں ' تو ضروری ہے کہ جس شخص کی بیقبر ہے (شنبرادہ نبی یوز آصف) اسکے حالات بیان کے جائیں تا کہ مسلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ مرزانے اپنی غرض کے لئے یہ منگھوٹ قصہ تصنیف کرلیا ہے کہ سے کی قبر کو یوز آصف کی قبر کہتے ہیں۔ حالانکہ پہلے خود ہی قبول کر بچے ہیں کہ سے کی قبر بلادشام ہیں ہے۔

## مخضرحالات بوزآ صف

ملک ہندوستان کے صوبہ سولا بط (سولا بت) میں ایک راجہ سی ''جنسیر'' گذرا ہے۔ اسکے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ، جس کانام پوز آصف رکھا گیا۔ بعد پرورش جب پوز آصف بڑا ہوا اور اسکے حسن اور اخلاق وا دراک اور عقل کا شہرہ ہوا اور اسکی رغبت ترک و نیا اور حصول دین کی طرف پانے کاعام غلغلہ شہرہ آ فاق ہوا' تو ایک بزرگ جو کہ نہایت عابدو زاہدتھا جس کانام'' حکیم بلوہ'' تھا' ولایت لئکا سے بحری سفر کر کے ارض سولا بط میں آیا اور شنرادہ یوز آصف کی ملاقات کے واسطے اس کی ڈہوری پر آیا اور ایک خدمت گار کے ذریعہ سے یوز آصف کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام بجالایا۔ شنرادہ نے بڑی تعظیم سے اسکا استقبال کر آخذ ہوری نہایت عزت سے ایپ پاس بٹھایا۔ حکیم بلو ہر'شنرادہ کورین کی با تیں سکھا تا'عبادت اللی

تُرديد قبر مَسِيَح

عطریقے سے واقف ہوگیا اور دنیا و مافیہا سے اس کونفرت دلاتا۔ پچھدت بعد شخرادہ امرایہ دین سے واقف ہوگیا اور حکیم بلوہراس سے رخصت ہوگیا۔ ایک دفعہ شخرادہ ایوز آصف کوخدا کی طرف سے بذریعہ فرشتہ پیغام پہنچا اور تنہائی میں فرشتہ نے کہا کہ مجھے سلائتی ہو۔ اور توانیان ہے۔ میں تیرے پاس آیا ہول کہ رحمتِ الہی کی جھے کوخوش خبری دوں اور مبار کباد دوں۔ جب شنم ادہ نے بیخ شخری کئ مجدہ کیا اور حق تعالیٰ کاشکر کیا اور کہا کہ جو پچھ آپ فرمائیں گے میں اطاعت کروں گا۔ اور اپنے پروردگار کی طرف سے جو تھم ہوگا بجالا وَل گا۔ فرمائیں گے میں اطاعت کروں گا۔ اور اپنے پروردگار کی طرف سے جو تھم ہوگا بجالا وَل گا۔ فرمائی فرمائی کی جا کہ میں چندون کے بعد پھر تیرے پاس آوں گا اور تحقے یہاں سے لے چلوں گا تو نکل جانے کے لئے تیار رہنا۔

یوزآ صف نے بھرت اور سفر کا ارادہ مصم کرلیا اور اس راز کوسب سے چھپایا۔
ایک روزآ دھی رات گذری تھی کہ وہی فرشتہ یوزآ صف کے پاس آیا اور کہا کہ تاخیر مت کرو
اور فوراً تیار ہوجاؤ۔ یوزآ صف اُٹھ کھڑا ہوا اور سوار ہوکرا پٹی راہ کی۔ یہا تنگ کہ ایک صحرائے
وسیع میں پہنچا اور وہاں ایک چشمہ کے کنارے بڑا درخت دیکھا۔ جب قریب پہنچا تو معلوم
ہوا کہ نہایت ہی پاکیزہ اور شفاف چشمہ ہے اور نہایت ہی خوبصورت درخت ہے۔ یددیکھ کہ
یوزآ صف بہت خوش ہوا اور اس درخت کے پنچے کھڑا ہوگیا۔ ایک مدت تک یوزآ صف اس
ملک میں رہا۔ اور لوگوں کو ہدایت وین کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر ملک سلابط کو آیا۔ اسکے
باپ نے اس کے آنے کی خبرس کر رؤساء و امرا کملک کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ یوز
آ صف نے ان سب کو توجید الٰہی کا رستہ بتایا اور ان کے درمیان دعظ کئے۔ اس کے بعد وہاں
سے کو چ کیا اور بہت شہروں میں وعظ کرتا ہوا ملک شمیر میں پہنچا اور اس ملک کے لوگوں کو
ہمایت کی اور وہیں رہا۔ یہا تنگ کہ اس کا وقت مرگ آن پہنچا۔ مرنے سے پہلے اس نے

ا پنے ایک مرید مسمی ''یابد'' کوعبادت اللی میں مشغول رہنے کی وصیت کی۔ اس کے بعد پوز آصف نے عالم بقاء کی طرف رحلت کی۔

ترديد قبر مسيح

مفصل حالات كيليّ ملاحظه موكتاب" بيوزا ّصف اوربلو بر" متر جمه مولوى سيد عبدالغنى صاحب عظيم آبادى مطبوعه مطبع باشى دابلى \_اوركتاب" اكمال الدين واتمام العمه" عربي كاص ١٣٥٨\_

اب ہم مرزائی صاحبان کو جانے دیے ہیں اورا یک سورو پیے کے انعام کا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کی کتاب سے بیٹا کہ وہ کی کتاب کا ہے مشہور ہے۔ اس قبر میں حضرت عیسی النظامی فوت ہوکر مدفون ہیں یا کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ دیں اوراس کا صفحہ سطرنوٹ کریں ہم خود کتاب دیکھ لیں گے۔ اگر وہ کسی کتاب سے خواہ وہ کتاب تاریخ کی ہؤند دکھا سکیس تو پھر قرآن شریف اور صدیثات نبوی پر مرزاکی دروغ خواہ وہ کتاب تاریخ کی ہؤند دکھا سکیس تو پھر قرآن شریف اور صدیثات نبوی پر مرزاکی دروغ بیانی کو ترجیح نہ دیں اوراس فاسد عقیدہ سے تو بہ کریں کہ سے بعد صلیب شمیر میں آئے اور بیانی کو ترجیح نہ دیں اوراس فاسد عقیدہ سے تو بہ کریں کہ سے بعد صلیب شمیر میں آئے اور بیانی کو ترجیح نہ دیں اوراس فاسد عقیدہ سے تو بہ کریں کہ سے بعد صلیب شمیر میں آئے اور بیانی کو ترجیح نہ دیں اوراس فاسد عقیدہ سے تو بہ کریں کہ سے دو آئیس کی ہے۔

جسطرح بم کتابول کے والے دیے بین ای طرح مرزائی بھی کتابوں کا حوالہ دیں۔ بلادلیل و جوت دعویٰ برگز قبول نہیں ہوسکتا۔ تاریخ کشمیر جو '' تاریخ اعظمی'' کے نام سے مشہور ہے اورا یک ولی اللہ صاحب کشف والہام کی تصنیف ہے'اس کے صفح ۱۸ پر کھا ہے کہ: "در زمانِ سابق یکے از سلاطین زادہ در پارسائی و تقوی بدر جه رسیدہ که برسالت ایں خطّه مبعوث شد. و بدعوتِ خلائق اشتغال نمو و نامش یوز آصف بود۔ بعد رحلت در محله آنز مرہ قریب خانیار آسود۔ " ترجمہ: '' پہلے زمانہ کے شنرادوں میں سے ایک شنرادہ پر بین گاری اور پارسائی میں آسود۔ " ترجمہ: '' پہلے زمانہ کے شنرادوں میں سے ایک شنرادہ پر بین گاری اور پارسائی میں آسود۔ " ترجمہ: '' پہلے زمانہ کے شنرادوں میں سے ایک شنرادہ پر بین گاری اور پارسائی میں آسود۔ " ترجمہ: '' پہلے زمانہ کے شنرادوں میں سے ایک شنرادہ پر بین گاری اور پارسائی میں



اس درجہ تک پہنچاتھا کہ اس خطہ کی رسالت کے واسطے مبعوث ہوااور خلقت کی تبلیغ اور دعوت حق میں مشغول رہا۔ اس کانام بوز آصف تھا اور مرنے کے بعد اس محلّہ کے گروہ میں خانیار کے قریب دفن کیا گیا''

ترديد قبر مسيح

پرانی باتوں کی تصدیق زمانہ حال کے علماء وفضلاء ورئیسانِ سرینگر کشمیر، اس طرح کرتے ہیں:

شهادت (۱) .....خواجه سعدالدین ولد ثناء الله مرحوم کی ہے۔ وہ قاضی فضل احمد صاحب کورٹ انسکیٹر پولیس کے استفسار پر لکھتے ہیں:

"السلام علیکم مکاتبه مسرت طراز بخصوص دریافت کردن کیفیت اصلیت مقبره یوز آصف مطابق تواریخ کشمیر در کوچه خانیار حسب تحریر تالیفات جناب مرزا صاحب قادیانی و اطلاع آن زمان سعید رسید باعث خوشوقتی شد. من مطابق چنهی مرسوله آن مشفق چه از مردم عوام چه از حالات مندرجه کشمیر در پئے آن رفته آنکه واضح شد اطلاع آن میکنم".

مقبره روضه بل یعنی کوچه خانیار بلاشك بوقت آمدن از راه مسجد جامع بطرف چپ واقع است. مگرآن مقبره بملاحظه تاریخ کشمیر نسخه اصل خواجه اعظم صاحب دیده مرو که هم صاحب کشف و کرامات محقق بودند. مقبره سید نصیرالدین قدس سره میباشد بملاحظه تاریخ کشمیر معلوم نمیشود که آن مقبره بمقبره یوز آصف مشهور است". چنانچه حضرت مرزا غلام احمد



ترديد قبر مسيح

صاحب قادیانی تحریرمیفرمائند بلے اینقدر معلوم میشود که مقبره حضرت سنگ قبرے واقع است. آنرا قبر یوز آصف ننوشته است بلکه تحریرفرموده اندکه درمحله آنزمره مقبره یوز آصف واقع ست. مگر آن نام بلفظ سین نیست بلکه بلفظ صاد است و این محله بوقت آمدن از راه مسجد جامع طرف راست است طرف چپ نیست درمیان انزمره و روضه بل یعنی کوچه خانیار مسافت واقع ست بلکه ناله نارهم مابین آنها حائل است. پس فرق بدو وجه معلوم میشود هم فرق لفظی و هم فرق معنوی و فرق افظی آنکه یوز آصف به صاد است در آنزمره مدفون نوشته اند بلفظ سین آن نیست و تغائر اسم بر تغائر مسمی دلالت میکند و فرق معنوی آنکه یوز آصف که مرزا صاحب میفرمائید که در کوچه خانیار واقع ست. این درمحله انزمره تغائر مکان بر تغائر مکین دلالت میکند.

که یك شخص در ده جا مدفون بودن ممکن نیست. عبارتیکه در تاریخ خواجه اعظم صاحب دیده مرد مذکور است این است حضرت سید نصیرالدین خانیاری از سادات عالیشان است در زمره مستورین بود بتقریبے ظهور نموده مقبرهٔ میر قدس سره درمحله خانیار مهبط فیوض و انوار است ودر جوار ایشان سنگ قبرے واقع شده در عوام مشهور است که آنجا پیغمبرے آسوده است که در زمان سابقه درکشمیرمبعوث شده بود. این مکان بمقام آن پیغمبر معروف

ترديد قبر مسيح

است. در کتابے از تواریخ دیدہ ام که بعد قضیه دور دراز حکایتے می نویسد که یکے از سلاطین زادهائے براہ زهد و تقوی آمدہ ریاضت و عبادت بسیار کردہ برسالت مردم کشمیر مبعوث شدہ درکشمیر آمدہ بدعوت خلائق مشغول شد و بعد رحلت درمحله آنزمرہ آسود درآن کتاب نام آن پیغمبر را یوز آصف نوشت۔ آنزمرہ و خانیار متصل واقعست۔ از ملاحظه آن عبارت صاف عیان است که یوز آصف درمحله آنزمرہ مدفون است در کوچه خانیار مدفون نیست واین یوز آصف از سلاطین زادها بودہ است و این عبارت تواریخ مخالف و مناقض ارادہ مرزا صاحب است. زیرا که یسوع خود را بکسے از سلاطین وغیرہ انتساب نه کردہ اند ..... فقط۔

(راقم فرابرسرالدی فراز دو فرزی فراند فراند کو فراند و بال بالم بالوجود ارقام کرده بود که در شهر سرینگر در ضلع خانیار پیغمبری آسوده است. معلوم سازند موجب آن خود بدات بابت تحقیق کردن آن در شهر رفته همین تحقیق شده پیشتر از دو صد سال شاعری معتبر وصاحب کشف بوده است. نام آن خواجه اعظم دیده ندی داشته یك تاریخ از تصانیف خود نموده است که درین شهر درین وقت بسیار معتبر است دران همین عبارت بتصنیف ساخته است که در ضلع خانیار در محله روضه بل میگوئند که پیغمبری آسوده است یوز آصف نام داشته و قبر دوم در میگوئند که پیغمبری آسوده است یوز آصف نام داشته و قبر دوم در

المُعَلِينَةُ خَمُ النَّبُوةُ المِدْمِ ١٩١١)

تُرديد فبر مَسِيْح

انجا است از اولاد زین العابدین اسید نصیر الدین خانیاری است وقدم رسول در آنجا هم موجود است. اکنوں در آنجا بسیار مرجع اهل تشیعه دارد. بهر حال سوائے تاریخ خواجه اعظم صاحب موصوف دیگر سندے صحیح ندارد. "والعلم عندالله".

(راقم سيدحنشاه از تشمير، ٢٢ رذى الحبيراال

شهادت (۳) ..... جوعلاء تشمیر کی طرف سے بذریعدایک رجٹری شدہ لفافہ کے موصول ہوئی ہے:

نحمده ونصلی علی حبیبه محمد واله واصحابه اجمعین، قبل از ظهور دین اسلام کدام مذهب بغیر مذهب هنود در کشمیر نبود نه از دین عیسوی نامی ونه از مذهب موسوی نشانی پیدا و هویدا بود. نه در کدام یکی از تواریخ معتبره مسطور است و نه بر زبان کدام کسی از عوام و خواص مذکور است که از دینِ عیسوی درکشمیر اثری و یا از دین موسوی در اینجا خبری بود. قبری که درمحله خانیار است عامهٔ خلائق بران اند که قبر یك بزرگ است وبعضی گفته اندکه قبر یك پیغمبر است که نام شان یوز آصف است. و این امر بعضی از بزرگان را بکشف منکشف شد لیکن این امر هم در کدام تاریخی معتبر بطرز مسلسل و مدلل که سفید گونهٔ اطمینان می بود یافته نه شد بلکه سخنی بی بنیاد وسقفی بی عماد است. مرزاصاحب بفحوائی شد بلکه سخنی بی بنیاد وسقفی بی عماد است. مرزاصاحب بفحوائی «الغریق پیشبت بکل حشیش» و بمقتضائی «حبک الشئ یعمی ویصم»



جائے خراشیده و وهمی تراشیده این اختراع کردند که یوز آصف بمعنی عیسی العَلِی است وحال روایت از تقریر بالا معلوم شد و بلحاظ اصول درایت هم این امر بغایت مستبعد و نهایت مشکل بلکه سراسر بهتان و سراپا هذیان معلوم میشود که عقل سلیم و طبع مستقیم هرگزجرأت تسلیم نمیکند. اول باین وجه که حضرت عیسی العَلیی آنقدر راه دور دراز و دشوار گذار بقول شاعر

ترديد قبر مسيح

بور قطع ره کثیر شکل بی نوال رسید از راه باطل بایی جانام و نشانے از محبان و مخلصان شاں دریں دیار نبود تشریف مے آور دند با قطع نظر اگر چنیں صورت بوقوع هم مے آمد نامے و نشانے ازعیسویّت در اینجا یافته مے شد وآں بالکلیه مفقود وغیر موجود است. علاوه بر ایں بعد ظهور اسلام دریں دیار اگر هزارها سال بفرض محال گذشته میبودند در نام مبارك حضرت عیسی المنافی اینقدر تغیر تبدل نمے شد و وجود ذی جود حضرت عیسی المنافی با وجود بعثت و با آں معجزات ظاهره و کمالات باهره مانند "ابراء اکمه وابرص واحیاء موتی" هرگز هرگزمستور و محجوب

(صهر و دستخط): احقر الانام كثير الانام محمد حسام الدين حنفي مفتى -(٢) ايضاً مولوى محمد صدر الدين مفتى اعظم كثمير -(٣) ايضاً حرره الاحقر محمد سعد الدين عفى عند المفتى الشميرى القاضى -(٣) ايضاً احقر عماد الدين محمد يوسف عفى عند (مهريس بمعدد شخط)

نمی ماند و این امر بدیهی است حاجت بنظر نیست



# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تُرديْد قَبُر مَسِيْح

واقعی درکشمیر درمحله خانیار قبر هیچ یکے از پیغمبران نیست و ندارد وکسانیکه از متبعان مرزا صاحب بتقلیدِ شان میگوئند که قبر حضرت عیسی السیالی است درمحله خانیار است محض هیچ وپوچ است. بفرض محال اگر چنین روایت هم میبود درایت بالکل مخالف اوست. پس دانشمندان اهالی اسلام بدانند قائل قول مرقوم محض مغالطه و فریب دهی سامعانِ خود محض برائے سخن پروزی خود میکند وآن مردود و باطل است.

(مهر و دستخط) مولوي مفتى محمدامان الله الحفي عفى عند

درمحله خانیار قبر کدام نبی موجود نیست. آرے اینکه بصیغه تمریض دربعضی تاریخنامه ها نوشته است. آن همین است که درمحله آنزمره قبریوز آصف است. یوز آصف کجا و حضرت عیسی النالی کجا و شور حضرت عیسی النالی تا بفلك رسیده اگر در زمین همه بهار کشمیر وارد میشدند دعوائے آنها مخفی نمے مانند که خلاف مقصد بعثت انبیاء (علی نینا رعلیه السلام) است و تاریخ نامهائے ملی وغیر ملی از حالات درودِ مبارك شان مشحون مے بودند. "ولیس فلیس والتالی باطل فالمقدم مثله".

(صهر و دستخط) مولوي محمد اشريف الدين عفي عند المفتى القاضي\_

اب اگر کی مرزائی صاحب میں غیرت وحق طلی کا پھے شمہ بھی ہے توای طرح کی تاریخی سندات ثبوت وعویٰ میں پیش کریں، ورنہ خلق خداکے لئے ہیچومرزاجی ضلاً فاَ ضلاً



ترديد قبر مسيح

عصداق ندبني -

مرادران اسلام! ہم تاریخی وتحریری سندات وشہادات سے ثابت کر بھے ہیں کہ شمیروالی قبر جے مرزا بی سے کی قبر کہتے ہیں، حقیقت میں شاہزادہ یوزا صف کی قبر ہے۔ چونکہ تاریخی شوت ہوتا جائے، مگر ایسا کوئی ثبوت مرزا بی اور شوت مرزا بی اور مرزا بیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ صرف قیاسی اور شکی با تیں پیش کرتے ہیں جو ہرگز ہرگز قابل مرزا ئیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ صرف قیاسی اور شکی با تیں پیش کرتے ہیں جو ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اسلام اور قیاسی دلائل کے بھی دندان شکن جواب دیے جا کیں، تا کہ اہلِ اسلام دھوکہ نہ کھا کیں۔ لہذا ذیل میں ہم اسکے دلائل کھ کرساتھ ہی جواب عرض کرتے ہیں:

دلیل (۱) ..... مرزاصاحب لکھتے ہیں: ''سوواضح ہوکہ حضرت سے کوا کے فرض رسالت کے روسے ملک پنجاب اور اسکے نواح کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا، کیونکہ بنی امرائیل کے دس فرقے ، جنکا انجیل ہیں اسرائیل کی گم شدہ بھیٹریں نام رکھا گیا ہے، ان ملکوں ہیں آ گئے تھے، جنکے آنے میں کسی مؤرخ کو اختلاف نہیں۔ اسلئے ضروری تھا کہ حضرت سے اس ملک کی طرف سفر کرتے اوران گمشدہ بھیٹروں کا پتہ لگا کر خدا تعالی کا پیغام انکو پہنچاتے''۔ (دیکھوں ۱۹۰۸) باب سے ہندوستان، مصنفہ رزاساحب)

الجواب: جن مؤرخوں نے میے کا ہندوستان میں آنا لکھا ہے اور پھر کشمیر میں فوت ہوکر محلہ خانیار میں مدفون ہونا جا ہا ہے ، کوئی مرزائی مرزا کو سچا خابت کرنے کے واسطے اس تاریخ کی کتاب کا نام لکھ کرصفی کا حوالہ دیدے جہاں لکھا ہے کہ سے ہندوستان میں آکرفوت ہوا، اور کشمیر میں اسکی قبر ہے۔ ہم اس مرزائی کوایک سورو پییا نعام دیں گے۔ اگر کوئی مرزائی بینہ بتا سکے تو اسکو یقین کرنا جا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ سے کی قبر کشمیر میں ہے۔ کیونکہ گذشتہ بتا سکے تو اسکو یقین کرنا جا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ سے کی قبر کشمیر میں ہے۔ کیونکہ گذشتہ



رِّد یُد فَنْمِ مَسِیْج واقعات کی تقدیق کتبِ تواری خے ہی ہوتی ہے، صرف قیاس کرلینا کافی نہیں۔ جب کی خاص شخص کا ذکر ہوتو پھر اسکے نصف حصہ کوفقل کرنا اور نصف حصہ اپنے پاس سے جوڑلینا راست بازی اور دیانت کے خلاف ہے۔

جن مؤرخوں نے برعم مرزاصاحب، سے النظامی کا ہندوستان میں آنا لکھاہے،
انہی مؤرخوں نے بیجی تو لکھاہے کہ سے ۲۹ رسال کی عمر میں ہندوستان سے واپس ملک بن
اسرائیل میں گئے اور ۲۳ رسال کی عمر میں صلیب دیئے گئے۔ اور صلیب پر فوت ہوئے اور
جس جگہ صلیب دیئے گئے وہیں آئی قبرہے یعنی ملک شام میں، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔
کیام زاصاحب کا قیاس درست ہوسکتاہے؟ کہ چونکہ سے ہندوستان میں آئے اس لئے انکا
فوت ہونا اور کشمیر میں دفن ہونا بھی ثابت ہوگیا۔ بیدا یی ہی ردی دلیل ہے جسے کوئی شخص
کے کہ کہ سے مورالدین کی قبر لا ہور میں ہے، کیونکہ وہ لا ہور میں آئے رہے ہیں۔ حالانکہ
لا ہورانکا آنا اور بات ہے اور فوت ہوکر مدفون ہونا امر دیگر۔

پس بفرض محال اگر بقول روی سیاح ، میخ النگلی بندوستان میں آئے تو اس
سے انکا ہندوستان میں فوت ہونا اور کشمیر میں فن ہونا ہرگز ٹابت نہیں ہوتا، تاوقتیکہ جس
مؤرخ نے بیکھا ہے کہ سے ہند وستان میں آیا وہی مؤرخ بینہ لکھے کہ سے النگلی ہندوستان
میں آکرفوت ہوا اور کشمیر میں ان کی قبر بنائی گئی۔ جب وہی مؤرخ جنہوں نے میچ کا
ہندوستان اور تبت میں آ نا لکھا ہے، وہی خودلکھ رہے ہیں کہ سے ۲۹ربرس کی عمر میں اپ
وطن کو واپس چلے گئے اور وہاں صلیب پر دو چوروں کے ساتھ فوت ہوئے۔ اور وہیں ان کی
قبر ہے، تو پھر مرزاجی کی منگھر مت کہانی جو انہوں نے مطلب براری کے واسطے بنائی ہے،
تاریخی اور انجیلی ثبوت کے مقابل کچھوقعت نہیں رکھتی۔ شاید خوش اعتقاد بندے یہ کہہ دیں
تاریخی اور انجیلی ثبوت کے مقابل کچھوقعت نہیں رکھتی۔ شاید خوش اعتقاد بندے یہ کہہ دیں



کرمرزاجی نے بذریعہ کشف والہام خداتعالی سے اطلاع پاکراییا لکھا ہے، تواسکاجواب یہ ہے کہ پہلے جومرزانے لکھا کہ سے وطن گلیل میں فوت ہوا اور مدفون ہے۔ اور لکھا کہ بیت المقدس میں سے کی قبر ہے وہ بھی خداتعالی سے اطلاع پاکرلکھا تھا یا ازخود ہی لکھودیا تھا؟ جب پہلے کشف اور الہام کوخود ہی مرزاجی نے بے اعتبار کردیا تواب کیا اعتبار ہے کہ یہ کشف والہام سچا ہو۔ جبکہ وہی تاریخ وانجیل جس کومرزا خود پیش کرتے ہیں، وہی انجیل و تاریخ مرزاجی کارڈ کررہی ہے۔ بلکمرزاکے پہلے بیانات کی تقد این کررہی ہے کہ سے وز روشن کی طرح ثابت ہے کہ مرزاجی کا قیاس غلط ہے کہ وطن میں دفن ہوئے۔ جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ مرزاجی کا قیاس غلط ہے کہ وطن میں دفن ہوئے۔ جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ مرزاجی کا قیاس غلط ہے کہ وطن میں دفن ہوئے۔ جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ مرزاجی کا قیاس غلط ہے کہ وطن میں دفن ہوئے۔ جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ مرزاجی کا قیاس غلط ہے کہ وطن میں دفن ہوئے۔ جس سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ مرزاجی کا قیاس غلط ہے کہ ویز آصف والی قبر میے الکھائی گائی قبر ہے۔

نیز مرزاکا قیاس اس وجہ ہے بھی غلط ہے کہ بخت تھر کے روشلم کے تباہ کرنے کے وقت بنی اسرائیل کے بہت سے قبائل ترکستان، ماوراء النہم، شالی عرب اور بوتان کی طرف بھی چلے گئے تھے۔ (دیکھو خطبات احمد یہ کا تیرا خطبہ میں ۱۲۱ ماور کتاب البی والاسلام کا صفحہ ہے بہت کے اور یہ بات مرزا خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنا نچہا بنی کتاب اور سے باز کی مارائیل کا عرب میں اندکور ہے) اور یہ بات مرزا خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنا نچہا بنی کتاب دمیج ہندوستان میں ''کے صفحہ ۱۰۰ پر بحوالہ' مخزن افغانی باب سوم'' لکھتے ہیں: ''بخت نفر نے جب بنی اسرائیل کوشام سے نکال دیا تو آ صف اور افغان کے قبائل عرب میں جب بی اسرائیل کوشام سے نکال دیا تو آ صف اور افغان کے قبائل عرب میں جب بی اسرائیل کوشام سے نکال دیا تو آ صف اور افغان کے قبائل عرب میں آمرائیل کوشام ہے بیان سے ثابت ہے کہ عرب میں بھی قوم بنی اسرائیل آمادتی۔

پھر مرزا صاحب کتاب' میے ہندوستان میں''کے صفحہ ۹۳ پر قبول کرتے ہیں اور لکھتے ہیں:''ایک اور روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی لوگ تا تار میں جلا وطن کرکے بھیجے گئے تھے اور بخارا۔ مرو۔ اور خیوا کے متعلقہ علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود تھ'۔



جب بیہ بات ثابت ہے کہ یہودی لوگ عرب تا تاریش ترکتان، بونان اور چین میں بھی علاوہ تبت و کشمیر کے آباد ہے تو پھر سے کا صرف کشمیر میں جا کر بیٹے رہنا اور دوسرے ممالک کو خہانا اور اپنا فرض رسالت اوا نہ کرنا ثابت ہوگا جو ایک رسول کی شان سے بعید ہے کہ اپنی جان کے خوف سے یہود یوں میں تبلغ نہ کرے اور ستاس (۸۸) برس کشمیر میں ضائع کر کے فوت ہوجائے اور مدفون ہو۔ اور الی گمنامی کی حالت میں رہے کہ لوگ اس کا نام تک ہی مول گئے کہ اس کی قبر کو یوز آصف کی قبر کہنے گئے۔ بھلا یہ ہوسکتا ہے کہ ایک نبی اللہ اور رسول اللہ صاحب کتاب این جیب جائے زندگی بسر کرے۔

ترديد قبر مسيح

اگروہ بقول مرزا قادیانی اپنی گراہ بھیڑوں کی تلاش میں کشمیر آیا تھا تو پھر بہت

یبودی راہ راست پر آئے ہوں گے اور سے النگائی آئے پیروکار بکٹرت کشمیر میں ہونے
چاہئے تھا در بیمکن نہ تھا کہ ایسے اولوالعزم پیغیبر کا ایک نام لیوا بھی کشمیر میں نہ رہا۔ نام لیواتو
در کناراس کا صحیح نام بھی عوام اہل کشمیر کو یا دنہ تھا کہ صاحب قبریسو ع ہے، یوز آصف نہیں۔
اللہ اکبر! غرض انسان کو بالکل بے اختیار کردیت ہے۔ ملک شام میں میں صح صرف تین چار برس
د ہے۔ وہاں تو لا کھوں یہودی اس پر ایمان لائے اور ایمان بھی ایسا کہ خدائی کے مرتبہ تک
پہنچا کیں اور جہاں بقول مرزا قادیانی ستاسی (۸۸) برس رہے یعنی کشمیر، وہاں ایک بھی
آ دمی اس پر ایمان نہ لائے ۔ یہ س قدر خدا تعالی اور اس کے رسول کی جنگ ہے کہ خدا تعالی اینارسول ایسے ملک میں روانہ کرتا ہے جہاں اس کوستاسی (۸۸) برس کے صدیمیں کوئی بھی
قبول نہیں کرتا بلکہ اس کا نام تک نہیں جانا۔

نیز اگر حفرت می النظیمی کا سفر کرنا یبودیوں کی تلاش کے واسطے ضروری تھا تو پھرعرب، تا تار، ترکستان وغیرہ مما لک میں کیوں ندگئے۔ وہاں ان کا فرض ندتھا کہ وہاں کی



تُرديْد قَبْرِ مَسِيْح

کھوئی ہوئی بھیڑوں کوراہ راست پرلاتے۔اور کیا وہ وہاں نہ جانے سے اور چپ چاپ بے وست و پا ہو کر تشمیر میں ستاس (۸۷) برس پڑار ہے میں خدا تعالیٰ کے گنا ہگار نہ ہوئے۔ اور کشمیر میں ایک عیسائی نہ ہوا۔ ور نہ کی عیسائی کا پنہ کی تاریخ سے دو۔اوران کی قبریں بتاؤ کہ کس محلے میں ہیں؟ کیوں کہ تاریخی واقعات کی تصدیق یا تکذیب تاریخوں سے ہی ہو عتی ہے۔ اپنے قیاس اور طبع زاد قصے بنا لینے سے نہیں۔ پس یہ قیاس بالکل غلط ہے کہ میں ایک خلط ہے کہ میں ایک خلط ہے کہ میں کی قبر کشمیر میں ہے۔اگر کی مؤرخ نے لکھا ہے و دکھاؤاورایک سورو پیانعام پاؤ۔ دلیل (۲) .....حضرت میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوادوسری قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔

الجواب: حضرت سے الطّی کا یوفر مانا کہ کھوئی ہوئی بھیروں کے واسطے آیا ہوں۔ یہ ایک استعارہ ہے جو آسانی کتابوں میں مذکور ہے۔ اس سے میہ ہرگز مرادنہیں کہ جوجلاوطن بنی اسرائیل ہوگئے ہیں، میں ان کے واسطے آیا ہوں۔

الف) دیکھو زبور ۱۱۹ سے ۱۷ میں اس بھیڑی مانند جو کھوئی جائے، بہک گیا ہو۔

ب) پطرس۲۲۵\_ پہلےتم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگراب اپنی جانوں کے گڈر ہیہ اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔

ج) یوحنا ۱۰-۲۹ و ۲۷ لیکن تم اس لئے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔میری بھیڑیں میری آ واز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں۔اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔

ان ہرسہ حوالجات، زبوروانا جیل سے ثابت ہے کہ سے النظیف کا میفر مانا کہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کے واسطے آیا ہول، جلاوطن یہودی اس سے مرادنیس اور نہ می مطلب ہے کہ



## 

شردید قانم میسیع ایک میس تلاش کر کے پاؤں گا۔ بلکہ وہ صاف صاف فرماتے ہیں کہ جو جھ پر ایمان نہیں فیرممالک میں تلاش کر کے پاؤں گا۔ بلکہ وہ صاف صاف فرماتے ہیں کہ جو جھ پر ایمان نہیں لاتا ، وہ میری بھیٹر نہیں۔ گشدہ بھیٹر وں سے نہ ہدایات یا فتہ اور گراہ ، عافل ، ب دین لوگ مراد ہیں۔ جن کو حضرت کے النظیم کا نے تعلیم دی اور راہ راست پر لائے۔ اگر کھوئی ہوئی بھیٹر وں سے جلا وطن یہودی مراد ہوتے تو می النظیم کی دوسرے ملکوں میں جاتے مگر وہ تو انہی کواپنی بھیٹریں کہتے ہیں جوان پر ایمان لائے۔ ایما ہی رسول بھی نے فرمایا ہے: "الم اجد کم ضالاً فھدا کم الله و کنتم متفرقین فانعمکم الله ہی . ترجمہ: کیانہیں پایا میں نے تم کو گراہ پس ہدایت کی اللہ تعالی نے تم کومیرے ساتھ اور ہے تم تر بتر پس خدانے بلالیا تم کومیرے ساتھ اور ہے تم تتر بتر پس خدانے بلالیا تم کومیرے ساتھ۔ (مشارق حدے نبر ۲۰۰۷)

حضرت خاتم النبيين محمد على في خصرت من الطبيع كي كهوئي موئى بهيروں كي تصديق فرمادى كه كھوئى موئى سے مراد ضالاً يعنى مگراہ روحانى ہےنه كه جلاوطن۔

افسوس! مرزا قادیانی کچھا سے مطلب پرست سے کہا ہے مطلب کے واسطے تو اسطے تو اسم علم کا بھی استعارہ بنا لیتے اورا بن مریم کے معنی ابن غلام مرتضی کر لیت ' بلکہ استعارہ کے طور پر حاملہ بھی ہوجاتے ' در دِزہ بھی ہوتی اور بچے بھی جن لیت 'جو کہ بمز لہ اطفال اللہ ہوتا اور (نبوذ باللہ) آ پ استعارہ کے رنگ میں خداکی بیوی بن جاتے ۔ قادیان کو دمش بنا لیت ' مگر جب ابنا مطلب استعارہ سے خد نکلتا ہوتو استعارہ کو حقیقی معنوں میں لیتے ۔ کیا کوئی عظم نر تسلیم کرسکتا ہے کہ امت عیسوی حقیقتا بھیٹریں تھیں؟ اور حصرت عیسی النظافی ہی جب ان کوآ واز دیتے تو بھیں بھیں کرتی ہوئی عیسی النظافی ہی طرف آتی تھیں ۔ حضرت عیسی النظافی ہی توانی کے بیرو تھے۔ اور یہودی تو یا نچویں صدی قبل از سے دیجت میں بھیٹرای کوفر ماتے ہیں جوان کے بیرو تھے۔ اور یہودی تو یا نچویں صدی قبل از سے دیجت نظر' کے وقت بھاگے تھے' وہ سے کی بھیٹریں کس طرح ہو عتی ہیں؟ اور سے النظافی کا فرض نظر' کے وقت بھاگے تھے' وہ سے کی بھیٹریں کس طرح ہو عتی ہیں؟ اور سے النظافی کا فرض



ترديد قبر مَسِيْح

کس طرح قرار دیاجا سکتا ہے کہ وہ انتے پیچھے پیچھے سفر کرتے پھریں۔اور پھر سفر کا مین تیجہ کہ کہ در برس میں ایک بھی عیسائی نہیں ہوا۔ خدانے صلیب سے سے کوای واسطے نجات دی تھی کہ کہ میر جا کر تبلغ کریں اور ایک بھی یہودی ایمان خدلائے۔ کس قدر خدا کی ہتک اور لاعلمی ہے کہ سے النظامی کا کشمیر میں آئے اور فوت ہو کر محلہ خانیار میں وفن ہوئے۔ مسے النظامی کے اور فوت ہو کر محلہ خانیار میں وفن ہوئے۔ مسے میں اس کی ارادہ میں تا ہوئے وہ کہ اور فوت ہو کر محلہ خانیار میں وفن ہوئے۔

دلیل (۳) .....اس بات کواسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت سے میں دوالی با تیں جمع ہوئی تھیں کہ دو گئی اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت سے میں بولی لینی ایک جمع ہوئی تھیں کہ وہ کہ تی ہیں ہوئی سے کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی ۔ اس لئے نی سیاح کہلائے۔ (دیکموں ۵۳ می ہمدو متان میں)

"کنزالعمال" میں عبداللہ بن عمر رفظہ ہے روایت ہے جس کے بیالفاظ ہیں:
لینی فرمایا رسول اللہ فیلی نے "سب سے بیارے خداکی جناب میں وہ لوگ ہیں جوغریب
ہیں، پوچھا گیا کہ غریب کے کیامعنی ہیں؟ کہاوہ لوگ ہیں جوعیسیٰ سے کی طرح دین لے کر
اینے ملک سے بھا گتے ہیں'۔ (ریویوجلد، نبر۲، ص۲۳۵)

البحواب: ..... یا الکل غلط ہے کہ تمام فرقے مانے ہیں کہ تے النظین ایک سوچیس برس اندہ رہے بلکہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کا یہ مذہب ہے کہ حضرت کے سربرس اس دنیا میں رہے اور انکا رفع ۳۳ ویں برس ہوا اور پھر آسان پر زندہ اٹھائے گئے۔ اور بعد نزول، فوت ہوکر مقبرہ رسول اللہ فی میں فن ہوں گے۔ اور انکی قبر چوتھی قبرہوگی، درمیان قبروں ابو بکر وعرکے۔ اور ایکی قبر چوتھی قبرہوگی، درمیان قبروں ابو بکر وعرکے۔ اور یکی مذہب عیسائیوں کا انجیل میں مذکور ہے، جسکی تصدیق قرآن شریف نے بدیں الفاظ: ﴿ وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ ﴿ وَمَا قَتُلُوهُ يَقَيْناً. بَلُ رَفَعَهُ



ترديد قبر مسيح الله إليه كردى بريعن حفرت عين العليق نوقل موسة اورن صليب دي ك، بلكه الله تعالى في انكوا ين طرف الهاليا - ابقرآن شريف سے بعبارت النص ثابت ہے كه حضرت عینی التلیمان فوت نہیں ہوئے اور قبل ہوئے، جب قبل نہوئے اور اٹھائے گے تو زندہ ٹابت ہوئے۔ کیونکہ یہود کا قاعدہ پیتھا کہ پہلے مجرم کوفل کرتے اور بعد میں صلیب پر الكات تاكددوس الوكول كوعبرت بو مر چونكد حضرت عيسى العليفال نقل بوس اورند صلیب دیے گئے تو زندہ اٹھایا جانا ثابت ہوا۔ کیونکہ قل وصلیب کافعل جسم پر وار دہوتا ہے جس کی تر دید قرآن شریف فرمار ہاہے۔ جب انہیں قتل وصلب سے بچایا گیا توجسی رفع بھی ثابت ہوا۔ کیونکہ قتل وصلب کافعل جسم پر وار دہوسکتا ہے۔ روح کونہ تو کوئی قتل کرسکتا ہے اور نہ پھانی دے سکتا ہے۔ پس جو چیزقتل اور لئکانے سے بھائی گئی یعنی جسم، جب رفع سے جسمانی ہوا،تو ثابت ہوا کہ قرآن شریف کے مانے والے فرقے تو ہرگزاس بات کے قائل نہیں کہ سے نے ایک سونچیس برس کی عمریائی۔ بیمرزاجی کا سب فرقوں پر بہتان ہے۔ افسوس! مرزاجی اپنی مایہ ناز حدیث بھی بھول گئے جس میں لکھتے رہے کہ سے التلفیقانی کی عمر ا یک سوبیس برس کی تھی۔ مرز اکا یہ لکھنا بھی غلط ہے کہ سوائے می النظین کا کا مل عمر کسی نبی نے نہیں یائی۔ شاید مرزاصاحب حضرت آ دم وحضرت نوح وحضرت شیث التکلیکا وغیر ہم کو نبی تشکیم نہیں کرتے ہیں جنہوں نے ایک ہزار برس کے قریب عمریں یا کیں۔

ر دیکھومائبل،ماب بیدائش)

دوم: بید که انہوں نے اکثر حصوں ملک کی سیر کی میر می غلط ہے'' انجیل' سے ثابت ہے کہ حضرت میں النگائی اللہ شام میں ہی سیر اور تبلیغ فرماتے رہے اور وہیں انکی امت تھی اور وہیں ملک شام میں واقعہ صلیب ہوا اور وہ صرف ۳۳ ربرس دنیا میں رہے۔ یہ بھی مرزا



ترديد قبر مسيع صاحب نے غلط کھا ہے کہ میج التیلیفان وین لے کر بھاگا، بلکہ جان بو جھ کر دھو کا دیا ہے۔اور حدیث میں تحریف معنوی کی ہے۔ ہم مرزاصاحب کا جھوٹ ظاہر کرنے کے واسطے حدیث ے اصل الفاظ نقل کرتے ہیں تا کہ تمام مسلمانوں کومعلوم ہو کہ مرز اصاحب جھوٹ تراشنے اوردوسرول كودهوكا دين ميس كس قدر دليرتھے حديث بيرے: (ديكھود كزالهمال علدا، ١٥٠): "قال أحب الشئ الَّي الله الغرباء قيل أي شئ الغرباء قال الذين يفرون بدينهم ويجتمعون الى عيسلى ابن مريم" ترجمه: "فرمايا ني ﷺ نے: خداكي جناب میں پیارے وہ لوگ ہیں جوغریب ہیں، پوچھا گیا کہغریب کے کیامعنی؟ فرمایا وہ لوگ جو بھا گیں گے ساتھ دین اپنے کے اور جمع ہوں گے طرف عیسیٰ بیٹے مریم کے '۔ مزارى نے الفاظ مديث "الذين يفرون بدينهم ويجتمعون الى عيسلى ابن مريم" كاترجمه غلط كرك سخت دهوكا ديا ب\_ ليني آب لكصة بين: "وه لوگ بين جونيسي سي کی طرح دین لے کراینے ملک سے بھا گتے ہیں''۔ مرزا کے بیمعنی ایک ادنیٰ طالبعلم بھی غلط قرار و يسكتا ب- "يجتمعون الى عيسلى ابن مويم" ميل لفظ الى" كوتشبيه گردانااوراس کے معنی کئے: '' عیسیٰ کی طرح دین لے کراپنے ملک ہے بھا گتے ہیں''۔ ناظرين يرواضح موكه "الى" كے معنى طرف بين، نه كهطر ح يعنى يكى بن مريم كى طرف لوگ جمع مول كے \_ چونكداس حديث كے الفاظ حضرت عينى النظيفي كا اصالتاً نزول ثابت کرتے ہیں اس لئے مرزاجی نے معنی غلط کردیئے۔ گریہ خداکی قدرت ہے کہ جس حدیث کوم زائی اینے مفید مطلب ہجھ کرپیش کرتے ہیں وہی اسکے مدعا کے خلاف ہوتی ہے۔اس حدیث میں بھی صاف اصالتاً نزول عینی بن مریم ندکور ہے سہ کداسکا کوئی بروز و مثیل \_ کیونکہ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے وقت جو



ترديد قبر مسيح

جولوگ عیسیٰ بن مریم کی طرف جمع ہول گے، لینی ان کی جماعت میں شامل ہوں گے، وہی اللہ کے پیارے ہول گے۔اب تو روز روشن کی طرح ثابت ہوگیا کہ وہی عیسیٰ بن مریم نازل ہو تے اوروہ زندہ ہیں۔اس کے سواجودعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔اب جو مخص کیے کہ عینی بن مریم مریکے ہیں وہ نہیں آسکتے ، رسول اللہ علی کی تکذیب کرتا ہے۔ کیونکہ اگر عیسیٰ بن مریم دوسر نبیوں کی طرح مریکے ہوتے تو پھرا نکانزول بھی نہ فر مایا جاتا۔ کیونکہ جو تحض مرجاتا ہے وہ اس دنیامیں واپس نہیں آتا اور حفزت سے العلی از روئے قرآن و حدیث واپس آنے والے میں اس لئے ثابت ہوا کہوہ زندہ میں کیونکہ اگروہ دوسرے نبیوں کی طرح فوت ہوجاتے تو پھر حضرت خلاصة موجودات بيہ ہرگز نه فرماتے كه دتم میں عيسىٰ بن مريم واپس آئيں گے''،اسلئے كہ جوفوت ہوجائے وہ دوبارہ واپس نہيں آتا۔للذا كى مسلمان كابد حوصلىنيىل كرآ تخضرت والملكى كفرمان كو (نوزبالله) جھلائے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کوفوت شدہ شلیم کرے۔ پس اس مختفر بحث سے ثابت ہوا کہ اب حفرت عیسیٰ بن مریم زنده بین اور کسی تاریخ کی کتاب میں افکافوت ہونا اور تشمیر میں دفن ہونا ندکورنہیں۔ تو ثابت ہوا کہ تشمیر میں جوقبر ہے وہ پوز آصف کی ہے نہ کہ عیسیٰ بن مریم کی۔ **دلیل(٤).....** دیکھو" راز حقیقت، ص ۱/۲" اصل عبارت: "حال میں جو روی سیاح نے ایک انجیل لکھی ہے جس کولنڈن سے میں نے منگوایا ہے وہ بھی اس رائے میں ہم سے متفق ب كه ضرور حضرت عيسى التليفة لرّاس ملك مين آئے .....(الخ)\_ البعواب: .....روی سیاح کی انجیل نے تو مرزا صاحب کی تمام افسانہ سازی اور دروغ بافی کارد کردیا ہے۔افسوس! مرزاصاحب اپنی مسیحت ومہدویت کے پچھالیےدلدادہ تھے کہ خواہ مخواہ جھوٹ لکھ کرلوگوں کواس نیت ہے دھوکا دیتے کہ کون اصل کتاب کو دیکھے گا۔



کین ہم نے جب مرزا بی کے حوالہ کے مطابات کتاب دیکھی تو بالکل برعکس پائی۔اس روی

سیاح کی انجیل جس کو ہم پہلے ہی مختصراً نقل کر آئے ہیں جبکا خلاصہ مطلب ہیہ ہے کہ

د حضرت عیسیٰ النظیفی ہے چودہ برس کی عمر میں سندھ کے اس پار آئے اور ۱۹۹۹ برس کی عمر میں

بھر ملک بنی اسرائیل یعنی شام میں واپس چلے گئے اور وہاں ۱۳۳۳ برس کی عمر میں بھانی

دیئے گئے اور بلادِشام میں انکی قبر ہے۔آؤ مرزا بی کے مریدو!اس روی سیاح کی انجیل کا
فیصلہ ہم منظور کرتے ہیں۔آپ بھی خوف خدا کریں اور یوز آصف کی قبر کوعیسیٰ النظیفی ہی فیصلہ ہم منظور کرتے ہیں۔ آپ بھی خوف خدا کریں اور یوز آصف کی قبر کوعیسیٰ النظیفی ہی قبر نہیں۔اب تو آپکاروی سیاح آپ کی تروید کررہا ہے۔آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ النظیفی ہی واقعہ صلیب سے نجات پاکر کشمیر میں آئے اور ۱۸ مربرس زندہ رہ کر کشمیر میں فوت ہوئے اور

اس سیاح کی انجیل مرزا جی اور آپ کو جھوٹا قر اردے رہی ہے کہ ہندوستان کی واپسی کے بعد شام میں ہی خصوب ہوا اور وہیں ملک شام میں اس کی قبر ہے۔

شام میں ہی مصلوب ہوا اور وہیں ملک شام میں اس کی قبر ہے۔

جس کومرزا قادیانی بھی اپنی کتاب ست بچن کے حاشیہ پرتشلیم کر بچکے ہیں کہ بلادشام میں سے کی قبر ہے۔الہذاروی سیاح کی انجیل ہے بھی یہی ٹابت ہوا کہ تشمیر میں عیسیٰ النظیفیٰ لاکی قبر نہیں۔

دلیل (۵) .....اور پھراس جگہ وہ حدیث جو کنز العمال میں کھی ،حقیقت کواور بھی ظاہر کرتی ہے لیے لیے النظامی کے دمانے ہے لیعنی میہ کہ سول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ: حضرت میں النظامی کا ابتلاء کے زمانے میں جوصلیب کا ابتلاء تھا، تھم ہوا کہ کسی اور ملک کی طرف چلا جا۔ تا کہ بیشریر یہودی تیرنسبت بدارادے رکھتے ہیں اور فرمایا کہ ایسا کرتو ان ملکوں سے دورنگل جا۔ تا کہ بچھ کوشناخت کرکے بیاوگ دکھ نہ دیں۔ (تحدید دیں۔

الجواب: .....افسوس مرزا قادیانی نے اس جگہ بھی وہی حرکت کی ہے۔ اگر کوئی دوسرا



ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے وی کی طرف میسیٰ کے: کہ اے میسیٰ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جا۔ تا کہ تو پہچانا نہ جائے اور مجھے ایڈ انہ دی جائے۔

کوئی مرزائی بتائے کہ''اس ابتلاء کے زمانے میں جوصلیب کا زمانہ تھا''۔مرزا جی نے کن الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کی شان و یکھنے کہ مرزا جی تح یف کے مرتکب بھی ہوئے مگر الثاناس حدیث سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے رسول حضرت عیسیٰ النظیمیٰ التعلیمیٰ کا فقوسلا جومرزا جی نے ایجاد کیا ، خلط مفاظت جسمانی کرنا چا ہتا ہے، جس سے رفع روحانی کا فقوسلا جومرزا جی نے ایجاد کیا ، خلط ہوا۔ تا کہ اس کے جم پاک کوصلیب کے زخموں کے عذا بوں سے بچالے۔ اس لئے وی کی کہ کہ کی اور جگہ چلا جائے تا کہ اس کو یہودی تکلیف ندویں۔

جب ارادہ خدا دندی پیرتھا کہ میج التیلیمانی کے جہم کو یہودیوں کے عذاب سے پچائے جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے، تو ثابت ہوا کہ مرزاجی کا ند ہب کہ جمسے صلیب پر چڑھایا گیا، اس کو کوڑ نے لگائے گئے ، لمبے کیل اس کے اعضاء میں ٹھو تکے گئے اور عذاب صلیب کے دردوکرب سے ایسا بے ہوش ہوا کہ مردہ بچھ کرا تارا گیا''۔سب کاسب غلط ہوا کہ اس حدیث نے آیت: ﴿یعیسیٰ انی متوفیک ورافعک ﴾ کی تفیر کردی غلط ہوا کہ اس حدیث نے آیت: ﴿یعیسیٰ انی متوفیک ورافعک ﴾ کی تفیر کردی



کرخدا تعالی حفرت عیمی النظیمی کوصلیب سے بچانے کا وعدہ دیتا ہے۔ پس پہلے تو خدا نے اس کوا پے قبضہ میں کرلیا یعنی اس مکان سے جس کا محاصرہ یہود یوں نے کیا تھا، اس مکان سے جس کا محاصرہ یہود یوں نے کیا تھا، اس مکان سے جس کا محاصرہ یہود یوں نے کیا تھا، اس مکان سے جس کا محاصرہ یہود اسکر یوطی جس مکان سے جس کا النظیمی کی خود اسکر یوطی جس نے کئے کہ اس کی شعبیہ ڈالی اور وہی صلیب دیا گیا اور حضرت عیمی النظیمی کرتی ہے کہ حضرت عیمی النظیمی کرتی ہے کہ میں رفع سے پہلے حوار یوں کو ملااور اس جگہ ان کو برکت دیتا ہوا اٹھایا گیا۔ دیکھوانچیل برنباس آئی۔ دیکھوانچیل فوت ہی نہیں ہوااور قرآن سے دفع جسمانی ثابت ہے تو تو پھرکشمیر میں اس کی قبر کا ہونا غلط ہے۔

الجواب: دنیا میں کوئی شخص ایما ہوشمند بھی ہے جوایک طرف تو یہ کیے کہ تاریخ میں ایما لکھا ہے اور دوسری طرف تمام شک، قیاس، تعجب اور فرضیت کا تودہ کھڑا کردے؟ ہرگز نہیں۔ مرزاصا حب خود لکھتے ہیں کہ اس ملک کی پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں۔ جب پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں وجب پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں تو پھرشکی، وہمی اور قیاسی فقرات کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی ؟ اور ساتھ



قردند قائر مَسِنج بى ہم يہ كہنے كيلئے مجور بيں كه آپ كى شفى اور الہامى طاقت كہاں گئى كه تمام عمارت شك كى تقيير كر دى۔

سنوا مرزا بی ایک تاریخی امرکوکس طرح بیان کرتے ہیں کہ سے جموں یاراولینڈی کے راستہ کشمیر گئے ہوں گے۔ اوپر تو دعویٰ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے اور یہاں" جموں یا راولینڈی کے راستہ کشمیر گئے ہوں گئے ، وافسوس! مرزا بی کوان کے ملہم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کشمیر کو گھرات، بو نچھاور جوالا کمھی کے بھی راستے ہیں، پھر لکھتے ہیں:
ا۔۔۔۔۔ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ سے نیارس، نیپال کی سرکی ہوگا۔

٢ ..... پھر جموں ياراولپنڈي كى راہ سے تشمير گئے ہوں گے۔

سر سنگر کشمیر بلاوشام کے مشابہ ہے۔ وہاں مستقل سکونت اختیار کی ہوگ۔

۴ ..... بی هی خیال ہے کہ افغانستان میں شادی کی ہوگ۔

۵ ..... کیا تعجب ہے کھیلی خیل جوافغانوں کی قوم ہے، حضرت عیسیٰ کی اولا دہوں۔

کوئی مرزاصاحب سے پوچھے کہ جناب ایک طرف تو آپ کا دعویٰ ہے کہ اس ملک کی پرانی تاریخیں بتاتی ہیں اور دوسری طرف بجائے تاریخ کی کتابوں اور صفحات کے حوالجات دینے کے''کشمیر گئے ہوں گئ ''سکونت اختیار کرلی ہوگ' ''افغانوں ہیں شادی کی ہوگ' ''کیاتیجب ہے کہ کیسی خیل بیسی کی اولا دہوں''۔ بیشکتے فقر نے تو بتار ہیں ہیں کہ جناب مرزاصاحب کوخودا پی تسلی اور یقین نہیں 'صرف فرضی طور پران کواپنے دعویٰ ہیں کہ جناب مرزاصاحب کوخودا پی تسلی اور یقین نہیں 'صرف فرضی طور پران کواپنے دعویٰ میتھ موجود کی بنیاد وفات میتی النگائی ٹابت کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسے ایسے شکی فقر کے کشمیر میں تاکہ بھولے بھالے مسلمان میتی النگائی ٹی کو فات یقین کر کے قیم میتی کشمیر میں تسلیم کرلیں۔ کوئی ہوشمند باحواس انسان قیاس کرسکتا ہے کہ' عیسیٰ خیل افغان' حضر ت

تردید قبرِ مسنی التکی اولاد بین؟ اگرید اگرید اگر چیر اسرخیال گنده 'ایک منٹ کے واسط فرض کرلیں تو پھر ''بوسف زئی' جوافغانوں کی ایک قوم ہے، حضرت بوسف التکی کی اولاد ہوگی۔ اور ''محرزئی' حضرت محدرسول اللہ اللہ کی کی اولاد سلیم کرنی پڑے گی اوراس لغو قیاس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ قرآن شریف کی تکذیب ہوگی، جس میں فرمایا ہے: ﴿ مَا كُانَ مُحَدَّمَةُ اَبَاۤ اَحَدِ مِن رِّجَالِکُم ﴾ لین ''محمد کی تنہارے میں سے کی مرد کے والد نہیں'۔

افسوس! مرزاصاحب ایسے" دیوانہ بکارخود ہوشیار" تھے کہ چاہے قرآن شریف کی تکذیب ہو، حدیث نبوی کی تر دید ہو، گرمرزاصاحب کا اُلوضرورسیدھا ہو کہ وفات عیسی النظامین خابت ہواوروہ سے موعود بن جا ئیں۔ گرخداتعالیٰ کی قدرت دیکھوکدان کی تمام عمر اسی ایک من گھڑت قصے میں گذری اور تحریف بھی کی۔ اس پھی نہوفات سے النظامین ان سے ثابت ہوئی اور نقیر یوز آصف قبر سے النظامین بنی۔

حضرت عیسی النظیمی کا افغانوں میں شادی کرنے کا ناول تو بہت ہی نرالا ہے،
کیونکہ بیم زاصاحب کے اپنے بیان کے خلاف ہے۔ مرزاصاحب نے حدیث کا حوالہ
دے کرلکھا ہے کہ "فتزوج ویولد له" سے خاص نکاح مرادہ اور وہ نکاح وہ ہے جو کہ
موعود بعد نزول کرے گا"۔ مگر وہ نکاح تو ظہور میں نہ آیا اور حیات سے خابت ہوئی،
کیونکہ اسی حدیث میں "شم یموت" لکھا ہے، یعنی بعد نزول انقال کریں گے۔ جب
حضرت سے النظامی کا انقال ہی نہیں ہوا تو قبر کیسی ؟ حضرت عائشہ ض الشاف فرماتی ہیں کہ
دمخرت عیسی النظامی بعدِ نزول شادی کریں گے اور ان کی اولا وہوگی، کیونکہ جب حضرت
عیسی النظامی کا رفع ہوا تھا تو ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی"۔ (دیکھو تمدیم انجاد ہمی م



ترديد قبر مَسِيْح

"وكان لم يتزوج قبل رفعه الى السماء فزادبعد الهبوط في الحلال".

دلیل(۷) ..... "بدھاینم" مصنفہ سرمویز ولیم کے صفحہ ۲۵ میں لکھا ہے کہ "چھٹا مرید بدھ کا ایک شخص تھا جس کا نام "بیا" تھا (بدلفظ یسوع کے لفظ کا مخفف معلوم ہوتا ہے) چونکہ

حضرت کے بدھ کی وفات سے پانچ سوبرس بعد یعنی چھٹی صدی میں پیدا ہوئے تھے، اس

لئے چھٹے مرید کہلائے۔(دیکھوکتاب کے ہندوستان میں، ۱۸۳۰، مصنفہ مزاصاحب) الجواب: .....مرزاصاحب کوجس طرح طبع زاد قصے بنانے اور جھوٹ کو سچ بنانے میں

معبورہ بھی ہوتی ہائے ہیں کمال ہے۔ گوتم بدھ تو مسے ہوتی ہائے ہیں کمال ہے، ای طرح انہیں تاریخ دانی میں بھی کمال ہے۔ گوتم بدھ تو مسے ہے۔ ۲۳ برس پہلے ہوگذراہے۔ ہم ذیل میں اصل تاریخی عبارت قال کرتے ہیں و هو هذا:

''نی مذہب میں سے ۱۳۰ برس پہلے آ رہے ورت میں جاری ہوا۔ اس کے بانی ''ساکھی سنگھ گوتم بدھ'' قوم راجیوت تھے۔اس قوم کے نشانات افریقہ،ایشیا، یورپ،امریکہ بلکہ جزائر میں بھی ملتے ہیں۔ فی الحال چین، جاپان، برہا،سیام،انام، تبت، انکا،چینی، تا تار وغیرہ جگہول میں اس مذہب کا بڑاز ورشور ہے۔ تقریباً ستر کروڑلوگ اس مذہب کے پیرواور ''بدھ'' کہلاتے ہیں''۔ (دیکھوں ۲۸۵، بڑوت تانخ)

اول: ال تاریخی حوالہ سے ثابت ہے کہ حضرت میں النظیمی ساتویں صدی میں بعد گوتم بدھ کے پیدا ہوئے 'لہذاوہ کی طرح چھٹے شاگر دنہیں ہو سکتے' کیونکہ ساتویں صدی میں''بعد گوتم بدھ کے''پیدا ہوئے۔



تردید قابر مسینج آلعران) لین "اسکو حکمت اور کتاب سکھائی اللہ نے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول کرکے بھیجا''۔

سوم: یه قیاس بھی غلط ہے کہ گوتم بدھ کے شاگر دصرف چھ تھے 'یعنی صدی صدی کا ایک شاگر دخا۔ اس حباب ہے تو گوتم بدھ کے آج تک صرف ۲۸ شاگر دہوئے، جو کہ بالبدا ہت غلط ہے، کیونکہ بحوالہ تاریخ او پر لکھا جا چکا ہے کہ'' بدھ کے پیر ویعنی شاگر دستر کروڑ ہیں''۔ اور یہ کی کتاب میں نہیں لکھا کہ'' یہا'' یہوع کا مخفف ہے۔'' یہوع'' عبرانی لفظ ہے اور'' یہا'' ہندوستانی لفظ ہے۔ کچھ تو محقولیت بھی چاہئے۔ مطلب پرسی اسی واسطے بری ہے۔ کہا عبرانی لفظ '' ہے۔ کہا عبرانی لفظ '' ورکجا ہندوستانی لفظ '' یہا''۔

دلیل (۸) ..... کتاب 'نها کیتان' اور 'اتھا گہتا' میں ایک اور بدھ کے زول کی پیشگوئی بڑے واضح طور پر درج ہے جس کا ظہور ' گوم' یا ''ساھی منی' ہے ایک ہزار سال بعد لکھا گیا ہے۔ گوم بیان کرتا ہے کہ میں پچیواں بدھ ہوں اور '' بگوامیتا'' نے ابھی آ نا ہے۔ یعنی میرے بعد وہ اس ملک میں آئے گا، جس کا ''میتا'' نام ہوگا۔ اور وہ سفید رنگ ہوگا' اور بدھ نے آنے والے بدھ کا نام'' بگوامیتا'' اس لئے رکھا کہ'' بگوا' سنسکرت میں ''سفید' کو کہتے ہیں اور حضرت میچ چونکہ بلادِ شام کے رہنے والے تھے، اسلئے وہ بگوا یعنی سفید رنگ شخص سندرنا ماجب)۔ (دیکھوی ہندوستان میں میں ۱۸، معند مرزا صاحب)

الجواب: ..... بيتك بندى ازردئ عقل وقل باطل ب- اگر گوتم بده نے لكھا ہے كه ايك ہزار سال مير بد بعد " بگواميتا" آئ گا، تو اس آنے والے سے مراد حضرت عيسىٰ النظافيٰ ہرگر نہيں ہو سكتے ، كونكہ حضرت عيسىٰ النظافیٰ گوتم بدھ سے ١٣٣٠ برس بعد ہوئے ، النظافیٰ ہرگر نہیں ہوئے۔ اس لئے ثابت ہوا كہ سے النظافیٰ بجواميتا ہرگزنہ



تُرديد قبرُ مَسِيْح تے۔مرزاصاحب كا حافظ بھى عجيب تنم كا تھا كەحليەت الْتَلْفِيْلِيْ يربحث كرتے ہوئے لكھتے یں کہ ''من ناصری کا حلیہ جورسول اللہ عللے نے شب معراج میں دیکھا' اس میں سے التلين كاربك سرخي مأكل بسفيدي لعني كندى رنك لكهاب، و (ديموسي بناري، مطوعه احدى میر خد جلدا ، صربه ۲۵ )۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ''مسیح التکلیفائی کا رنگ گندی یعنی سفیدی مائل سرخ تھا''۔اب' بگوا''رنگ آنے والے بدھ کا دیکھ کرملک شام کا رنگ سلیم کرتے ہیں، حالانکہ خود ہی اپنی کتاب "البرية" کے حاشیہ مندرجہ صفح ۲۹۳ پر لکھتے ہیں کہ'' حضرت عیسیٰ عام شامیوں کی طرح سرخ رنگ تھے'' یخرض مرزاصا حب اپنامطلب منوانے کے ایسے متوالے تھے کہ خود ہی اپنی تر دید کرجاتے ہیں اور موجودہ وقت کاراگ خواہ مخواه الا پ د ية بين حيا ہے وہ كيسا بى نامعقول ہو \_كوئى يو چھے كەحضرت عيسى التقليفي بھى آپ كى طرح كى رنگ بدلتے تھے۔" بگوا" رنگ تو آپ نے ديكھ ليا مگريہ نہ سمجھ كه حضرت عيلى التلفيقة بده كا اوتاركس طرح موسكة بين - جبكه بني اسرائيلي نبي تصاورتمام بني اسرائیلی نبی تناسخ کے منکر اور قیامت کے قائل تھے۔اور گوتم بدھ دوسرے اہل ہنود کی طرح تناسخ کے معتقد اور قیامت کے منکر تھے۔ اگر بفرض محال تسلیم بھی کرلیں کہ حضرت عیسیٰ العَلَیْمَا بِی الْعَلِیْمَا بِره تھے، تو پھر مرزا صاحب کا پیلکھنا غلط ہوتا ہے کہ'' پیا'' یسوع کا مخفف ہے۔" میتابدھ" اور یسوع میں کچھ لگا ولفظی ومعنوی نہیں۔ موم: حفرت عيسى العَلَيْع جبتك بدهمت كے بيرونه بول تب تك ان كوبده كاشا كرد برگز قبول نہیں کیا جاسکتا۔اورا گرمیے الطبیع کو بدھ کا پیروکہیں تو اٹکی نبوت ورسالت جاتی ب كونكماسرائيلى نبيول ميس كوئى نبى السانبيس گذراكمة ناسخ كامعتقد مواور كوتم بده كي تعليم تناسخ كى ہے۔ (ديكھوكاب اواكون وچار،س) "كرم كے مارے جنم بار بار ليناية تاہے، جوجيو عَقِيدَة خَمُ النَّبُوعُ الدِّبر١١١

#### Click For More Books

تْرديْد قَبْرِ مَسِيْج آتَمَا كَهِلاتا ب، سوكوش زخرانه مِين نهين، كنو پاچ سكند مول مين رہتا ہے، الله مين مين:

آتما کہلاتا ہے، سوکوش زخرانہ میں ہیں، کتو پانچ سکندہوں میں رہتا ہے، ایکے بینام ہیں: (۱)روپ (۲) دیدھ (۳) سنگیا (۴) سنسکار (۵) وگیا پن مریتو کے سمہ بیسب سکندہ نشف ہو جاتے ہیں'' .....(الخ)۔

دوسراحوالد کہ بدھ کی تعلیم تناسخ کی تھی۔ کی تھی جے صاحب مختصر تاریخ ہند کے صفحہ اس پر لکھتے ہیں کہ 'نبدھ کی تعلیم کے بموجب انسان نفسانی شہوتوں اور زمتوں اور آتما کے دائی اوا گون یعنی تناسخ سے اس طرح نجات پاسکتا ہے'۔

تیسراحوالہ ڈاکٹر ڈبلیو پنسٹر صاحب مختفر تاریخ ہند کے صفحہ ۱۰ اپر لکھتے ہیں: ''اس نے بعنی بدھ نے تعلیم کی کہ انسان کی موجودہ اور گذشتہ اور آئندہ جنموں کی کیفیت مخفی نہیں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ راحت اور رنج میں جواس دنیا میں لاحق یعنی حاصل ہوتے ہیں ان کو ہمارے گذشتہ جنم کے اعمال کا نتیجہ لازی تصور کرنا چاہیے اور اس جنم کے اعمال پر ہمارے آئندہ جنم کی راحت ورنج مخصر ہوگی۔ جب کوئی ذی حیات فوت ہوتا ہے تو اپنے اعمال کے موافق اونی یا علی حالت آئندہ میں پھر جنم لیتا ہے'' ۔۔۔۔۔ (ایج)۔

پس جب مہاتمابدھ کی تعلیم تناسخ کی ہے تو پھر کس قدر غضب ہے کہ ایک اولو العزم رسول، صاحب کتاب کوبدھ کا اوتار وشاگر دشلیم کیا جائے اور اسکی کتاب انجیل جسمیں قیامت کا اقبال اور اعتقاد ہے اور قرآن شریف اس کا مصداق ہے اسکویس پشت صرف اس واسطے ڈالا جائے کہ میں النظیم کی قبر شمیر میں ثابت ہوجائے، چاہے میں النظیم کا کی قبر شمیر میں ثابت ہوجائے، چاہے میں النظیم کا نوت ورسالت خاک میں ال جائے (معاذاللہ)۔ ایک صاحب کتاب رسول کی کس قدر ہتک نبوت ورسالت خاک میں ال جائے (معاذاللہ)۔ ایک صاحب کتاب رسول کی کس قدر ہتک ہے کہ وہ ایک ہندو کا بیرو وشاگر و مانا جائے اور وہ بھی غلط۔ کیونکہ ایک ہزار برس بعد بدھ کے اس کا ظہور ہونا لازمی تھا اور تی کا ظہور بدھ کے بعدہ ۱۳ برس ہوا۔ کوئی مرزائی اپنے



تردید فائر مسنیج
مرشد کی جمایت کرے اور ثابت کرے کہ سے کا ظہور بدھ سے ہزار برس بعد ہوا۔ اور اگروہ
ایسا نہ کر سکے اور نہ مرزا صاحب کی تاریخ سے اپنی دروغ بافی کلیت دے سکے تو مرزا
صاحب کی اس دروغ بیانی پرصادر ہوگا۔ اور دروغ گوکادامن چھوڑ تا ہوگا۔ مرزائی یامرزا بی
کب تک جھوٹ کو بچ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، آخر جھوٹ کھل جا تا ہے۔
دنیل (۹) ۔۔۔۔۔ایک اور تو کی دلیل اس پر بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے عینی اور اس
کی مال کوایک ایسے ٹیلے پر پناہ دی جو آرام کی جگر تھی۔

(ديكموخميمه براجين احمديه، جلد ينجم ص ٢٢٨-٢٢٩، مصنفه مرز اصاحب)

الجواب: .....مرزاصاحب كا قاعدہ تھا كہ اپ مطلب كے واسط طبع زادبا تيں بلادليل وبلا ثبوت لكھ دية ـ اور اپ مريوں پر ان كو اعتبار تھا كہ وہ انكى ہرايك بات كو بلاغور قبول كرليس گے ـ اور يہ تج بھى ہے كہ مرزاصاحب كے مريد مرزا كى تح بركو تر آن وحديث پر ترجيح دية ہيں ۔ اس آیت کے معنی کرنے اور تشریح کرنے ہيں بھى مرزا بى نے منگھونت ترجيح دية ہيں ۔ اس آیت کے معنی کرنے اور تشریح کرنے ہيں بھى مرزا بى نے منگھون باتيں درج کردی ہيں ۔ اور بياس واسطے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عيلى التلكي الاوران كى والدہ كو تشمير ہيں وافل كر كے اس جگہ ان كی قبریں ثابت كریں ۔ اس واسطے انہوں نے كى والدہ كو تشمير ہيں دافل كر كے اس جگہ ان كی قبریں ثابت کریں ۔ اس واسطے انہوں نے كى والدہ كو تشمير ہيں دافل كر كے اس جگہ ان كی قبریں ثابت کرتے ہيں ترفیف کی ہے ۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے قرآن شریف کی ہے ۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے قرآن شریف انہوں کے تعدائی کو نے ہیں بہت اختصار سے کا مزما تا ہے اور ساتھ قرآن شریف انہوں کی تصد ہو میں ہوا ور پھر تم کو معلوم نہيں وہ اہل كتاب سے دریا فت كروں ۔ قرآن شریف ہیں صرف تھوڑ لے لفظوں میں اشار ہی ساتھ كتا ہوں کی تھد ہیں ہے ۔ ہیں جب کوئی مضمون پہلے انجیل ہیں ہواور پھر میں اشار ہی ساتھ كتا ہوں کی تھد ہیں ہے ۔ ہیں جب کوئی مضمون پہلے انجیل ہیں ہواور پھر میں اشار ہی ساتھ کتا ہوں کی تصد ہوں ہے ۔ ہیں جب کوئی مضمون پہلے انجیل ہیں ہواور پھر میں اشار ہی ساتھ کتا ہوں کی تھد ہوں ہے ۔ ہیں جب کوئی مضمون پہلے انجیل ہیں ہواور پھر



قرون کے مقابل اپنے منگھورت ڈھکو سلے لگائے اور مسلمانوں کو گراہ کرے اور خود گراہ ہو۔
فرمودہ کے مقابل اپنے منگھورت ڈھکو سلے لگائے اور مسلمانوں کو گراہ کرے اور خود گراہ ہو۔
د انجیل متی 'باب، آیت ۱۳ بیں لکھا ہے: ''جب وہ روانہ ہوئے تو دیکھو خداوند کے فرشے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کے کہا اٹھ اس لڑکے اور اس کی ماں کوساتھ لے کرمھر کو بھاگ جا اور وہاں رہو۔ جب تک میں مجھے خرنہ دوں''۔ پھر آیت ۱۹:''جب ہیرودیس مرگیا تو دیکھو خداوند کے فرشے نے مھر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کے کہا کہا ٹھ اس لڑکے اور اس کی ماں کوساتھ لے کراسرائیل کے ملک میں جا، کیونکہ جواس لڑکے کی جان کے خواہاں تھے مرگئے۔ تب وہ اٹھا اور اس لڑکے اور اسکی ماں کوساتھ لے کے اسرائیل کے کہا تھا ہے۔
ملک میں آیا، گر جب سنا کہ'' ارخیلاس'' اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہت کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرااور خواب میں آگاءی پاکھیل کی طرف روانہ ہوا۔ اور ایک کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرااور خواب میں آگاءی پاکھیل کی طرف روانہ ہوا۔ اور ایک کہلا کے گا۔''رہے ساتھ)

انجیل کی اس عبارت کی تصدیق قرآن شریف نے اس آیت میں کی جس کے معنی مرزاجی غلط کرتے ہیں، آیت سے: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَوْیَمَ وَاُمَّهُ ایَةً وَاوَیُنهُمَا اِلّٰی رَبُوَةٍ ذَاتِ قَوَادٍ وَمَعِیْنٍ ﴾ ترجمہ: اور کیا ہم نے سے ابن مریم کواوراس مال کونشانی اور پناه دی ہم نے ان دونوں کوطرف ایک ٹیلے کی جوآ رام کی جگرتھی'۔

ا ..... شاہ عبدالقادر محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ''جب حضرت عیسی التکلیکائی پیدا ہوئے اس وقت کے بادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ اسرائیل کا بادشاہ پیدا ہوا، وہ وشمن ہوا، اور اس کی تلاش میں پھرا۔ ان کو بشارت ہوئی کہ اس ملک سے نکل جاؤ، وہ نکل کر ملک مصر میں گئے۔



ترديد قبر مسيح

ایک گاؤں کے زمیندار نے مریم کو بٹی کر کے رکھا۔ جب عیسیٰ التیلینظام جوان ہوئے تو اس ملک کا بادشاہ مرچکا تھا' تب پھر آئے اپنے وطن کو۔ وہ گاؤں تھا ٹیلے پر اور پانی وہاں خوب تھا''۔ (دیکھوتر آن شریف بمطوعہ کری بمبئ حاشیص ۵۵۷)

۲ ..... حافظ ڈپٹی نذیراحمرصاحب ای آیت کا ترجمہ کر کے حاشیہ پر لکھتے ہیں: ''جس طرح کا واقعہ فرعون کے ساتھ حضرت موٹی النظینی کی کو پیش آیا تھا کہ ان کے پیدا ہونے کی خبر پہلے سے فرعون کول گئ تھی ۔ ای طرح کا اتفاق حضرت عینی النظینی کی کو بھی پیش آیا تھا کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے ''جیرودلیں' حاکم کو بتادیا تھا کہ بی اسرائیل کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے، چنا نچہ ہیرودلیس کے خوف سے حضرت مریم کے بچپازاد بھائی '' یوسف نجاز' ماں بیٹوں کو مصر کے علاقے کے ایک گاؤں' رملہ' میں جو کناررودنیل پر آبادتھا' لے آئے تھے۔ حضرت عینی النظینی بھی یہیں پر تھے۔ ''جیرودلیں'' مرگیا تو یہ اپنے وطن کو واپس گئے اور اپنی پیغیبری کا اعلان کیا۔ شایدا ہی واقعہ کی طرف اس آیت میں مجملاً اشارہ واپس گئے اور اپنی پیغیبری کا اعلان کیا۔ شایدا ہی واقعہ کی طرف اس آیت میں مجملاً اشارہ ویو''۔ (مفواہ ہم تعیلی خورد)

۳ ......تفیرکشاف میں ابو ہریرہ فظائے نقل کرتے ہیں کہ یہ '' ربوہ'' موضع رملہ کی طرف ہے جو کہ قرآن کی اس آیت میں مذکور ہے۔

المستفر عنى المستورين المسلم المستوري المستوري



ترديد قبر مسيح (ص ۸۳/ جلد دوم تغییر مینی مطبوعه تولکشور)

٥.... تغيير فازن جلد مطبوعه معرصفي ٣٠١ ﴿وَاوَيْنَهُمَا اللَّي رَبُوَةٍ ﴾ اى مكان مرتفع قيل هي دمشق. وقيل هي رملة وقيل ارض فلسطين. وقال ابن عباس المقدس المقدس. قال كعب المقدس اقرب الارض الى السماء بثمانية عشو ميلا. وقيل هي مصو . ليني "ربوه بم ادمكان مرتفع ے۔ بعض نے اس سے مراد دمشق، بعض نے رملہ، بعض نے فلسطین کی ہے۔ اور کہا ابن عاس على المقدن كراس سراد بيت المقدس ب-كهاكعب عليه في بيت المقدى باقى زمین سے ۸ارمیل آسان کی طرف نزویک ہے۔ اور بعض نے ربوہ سے مرادمم کولیا

اب ہم مرزا صاحب کے ان دلائل کارڈ لکھتے ہیں جن میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کدر بوہ سے مراد تشمیر ہے۔

ا .....جن لوگوں نے سرینگر کشمیرکود یکھاہوہ جانے ہیں کہ شہرسرینگر جہاں 'بوز آصف' کی قبرے ' ربوہ ' یعنی ملے برنہیں ۔ راقم الحروف خود جاربرس کے قریب شہرسر ینگر میں رہا ہے اورخود و یکھاہے کہ شہرسر ینگرصاف زمین ہموار برآ بادہے۔ ٹیلے پرسر ینگرآ بادنہیں۔ جو لوگ سرینگر گئے ہیں وہ تقد لق کرینگے کہ'' بارہ مولا'' سے ہموار زمین ہے اور بہت صاف سیر حی سڑک جاتی ہے ،جوسر بنگر میں داخل ہوتی ہے۔شہرسر بنگر پہاڑ کے او پرآ بادنہیں۔ بلکنشیب میں ہے کہ جب دریا زور بر ہوتا ہے تو یانی شہر میں آجاتا ہے۔ جب سرینگر بہاڑ رِنبیں تو مرزاصا حب کابی قیاس غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ اوران کی مال کوسر ینگر میں بناہ دی گئ برخلاف اس کے ناصر گاؤں پہاڑی چوٹی برآ بادتھا۔ وہاں سے التلفی لا بمعہ



تُرديُد قَبْرِ مَسِيْح

والده کے رہے۔

السند ﴿ وَاوَيْنَهُمَا ﴾ مِن خمير شنيه ك ب يعنى دونوں مال بينے كوہم نے پناه دى، حالانكه مرزا صاحب جو قبر بتاتے ہيں وہ ايك ہى ہے۔ اگر واقعہ صليب كے بعد حفرت عيسىٰ التَّكِيْنِ اللهِ بمعه والده كى قبر بھى تشمير ميں ہوتى ۔ مگر چونكہ حضرت مريم التَّكِيْنِ اللهِ بمعه والده كى قبر بھى تشمير ميں ہوتى ۔ مگر چونكہ حضرت مريم التَّكِيْنِ اللهِ واسطے ثابت ہوا كه "ربوه" سے مراد تشمير نہيں كيونكہ خدا تعالى ﴿ وَاوَيْنَهُمَا ﴾ فرما تا ہے بعنی دونوں ماں بينے كو۔

سسمرزاخودا قراركرتے بيں كەدوىرى قبر "سيدنسيرالدين" كى ہے۔ جب حضرت مريم كى قبر كىميريىن نيين تو ثابت ہوا كەمرزا كاستدلال غلط ہے۔

المسده حضرت مریم صدیقه کانتقال ملک شام میں حضرت سے القلیلا کے واقعہ صلیب کے پہلے ہو چکا تھا۔ (دیکھوزہۃ الجال، جلد، مریم ۱۱ معیسی ماتت قبل رفعه (عیسلی) الی السماء ''دیعن حضرت عیسلی التقلیمالا کی ماں اس کے آسان پرجانے سے پہلے فوت ہو چک محملی ۔'' اورکوہ لبنان پر حضرت عیسلی التقلیمالا نے انکی تجہیز و تفین وقد فین کی غرض میہ کہ حضرت مریم کی قبر کوہ لبنان پر سے۔

۵.....تاریخ "اخبارالدول" بحاشیه کامل لا بن الاثیر ، جلدا، صر ۱۲ پر بحواله تنییه الغافلین کصاب" ان مریم ماتت قبل ان یوفع عیسلی و ان عیسلی تولی دفنها" "لیعنی مریم حضرت سی النظیمی النظیمی النظیمی مریم حضرت می النظیمی النظیمی النظیمی مریم حضرت می مون سے پہلے فوت ہوگی تھیں۔ اور حضرت عیسلی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی النظیمی می ایک النظیمی النظیمی می ایک مورد وروش کی طرح ثابت ہوا کہ "دروق" سے مرادمرینگر کشمیر برگر نبیس، کیونکه قرآن توفر ما تا ہے که" دونوں ماں بیٹا کور بوه یریناه دی۔ "فوت شده والده عیسلی کس طرح قرآن توفر ما تا ہے که" دونوں ماں بیٹا کور بوه یریناه دی۔ "فوت شده والده عیسلی کس طرح



قردند فغير مسينيج عيى التكيفان كرساته كشمير جاستى تقى بى (نوزبالله) ياتو قرآن غلط ب (جو برگر غلط نهيں) جس ميں ﴿وَاوَيُنهُ مَا ﴾ فرمايا گيا ہے۔ يامرز اغلطى پر بيں (يقينا بيں) كه "ربوه" سے سرينگرمراد ليتے بيں ۔ مرقر آن شريف تو برگر جھوٹانبيں ہوسكتا۔ البنة مرز اصاحب بى جھوٹے بيں كه اپنے مطلب كيواسط جھوٹ بولتے بيں۔

٢ .....حفرت وبب بن منبدا پن داداادريس سے روايت كرتے بيں كدانهوں نے بعض كتب ميں ديكھا ہے كرحفرت عيلى التيكيني كال والده حفرت مريم نے كوه لبنان پروفات يائى اورحضرت عيلى التيكيني نے ان كوو بيں دفن كيا۔

(قرة الواعظين اردورجمدورة الناصحين، جلدام مر٥٥ تا١١)

اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت مریم بعدواقعہ صلیب، جیسا کہ مرزا کہتے ہیں سرینگر کشمیز ہیں آئیں اور قر آن میں دونوں ماں بیٹے کا آنا" دیوہ" پر مذکور ہے قو ثابت ہوا کہ " دیوہ" سے مرادوہی گاؤں" ناصرہ" ہے جہاں حضرت عیسی النظینی کا آورائی والدہ نے ناہ کی۔

ک.....مرزاجی کابیلکھٹا کے صلیب سے پہلے عیسیٰ اوراس کی والدہ پرکوئی زمانہ مصیبت کانہیں گذراجس سے پناہ دی جاتی 'بالکل غلط ہے۔(دیکھوریو یوجلدانمبراا،۲۴۱مس۸۳۸)

جب ایک لڑکا بغیر باپ پیدا ہوا تو اسکی والدہ اور اس پر کس قدر مصیب آئی کہ والدہ کو یہود یوں نے زنا کی تہت لگائی اور حضرت عیسی النظی ٹی پر یہ مصیب تھی کہ اس کو (نعوذ باللہ) یہودی ولد الزنا کہتے تھے۔ دوسری مصیب دونوں ماں بیٹے پر یہ آئی تھی کہ حاکم وقت ان کے قتل کے در پے ہوا، کیونکہ وہ مسیح النظی کی گاؤا نیا اور اپنی سلطنت کا دشمن مسیح تا تھا ،جس کے خوف سے دونوں بھا گے۔ مرزاکی عقل اور فلا مفی دیکھے کہ جب قاتل سے مرزاکی عقل اور فلا مفی دیکھے کہ جب قاتل سے



ترديد قبر مسيع التكليمال كردي تصاورات فل كرناها بتعضاوروه مال بيثاجان ك خوف سے مارے مارے دربدر،گاؤل بگاؤل،شهر شهر خواروبے خانمان پھرتے تھے اور ہروفت خوف تھا کہ پکڑے گئے تومارے جاوینگے مرزاجی کے نزدیک وہ مصیبت کا زمانہ ہی نہ تھا۔اور جب بقول مرز اخدا کے فضل سے صلیب سے نجات یا کر فکلے توبیہ مصیبت کا زمانہ تھا۔افسوس! پچ ب غرض آ دمی کی عقل تیرہ کردیت ہے۔اول تو نجات صلیب سے کیونکر ہوئی۔ آیا قصور معاف کیا گیایا چوری بھا گے؟ دونوں صورتیں محال وغیرممکن ہیں۔الزام وقصوراس قدر سکین تھا کہ معاف ہوہی نہیں سکتا تھا' کیونکہ سلطنت کاباغی تھا۔ چوری اس واسطے نہیں نکل سکتا تھا کہ تمام یہودی وشن تھے،قبر پر پہراتھااورخودی الطّنی فی بقول مرزاصلیب کے زخموں اور کوڑے یٹنے کے ضربوں سے اس قدر بے ہوش اور کمزورتھا کہ بقول مرزاجی وہ مردہ سمجھا گیااور فن کیا گیا۔ پس ایے کمزوراور بیہوش شخص کا فن ہونااور پھرتین دن کے بعدجی اٹھنااور چوری بھا گنا کہ شمیرآ فکا بیابی محال ہے جبیا کہ مرزا کا مسیح موعوداور کرش ہونا محال ہے۔ پس بیر ڈھکوسلا بالکل غلط ہے کہ "ربوہ" سے مراد تشمیر ہے اور "بوز آصف" والى قبرت العَلَيْ كلَّ ك قبرب\_

دلیل (۱۰) .....وسویں دلیل مرزاجی کی اپنی تحقیقات ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مرید مولوی عبداللہ کوسرینگر میں خط لکھا کہتم کوشش کر کے دریافت کروکہ محلّہ خانیار میں کس کی قبرہے؟ اس کے جواب میں مولوی عبداللہ نے جواب لکھا کہ محلّہ خانیار میں جوقبرہے وہ سے کی معلوم ہوتی ہے۔

الجواب: پہلے مولوی عبداللہ کے خط کی نقل درج ذیل کی جاتی ہے تا کہ معلوم ہوجائے کے کا کہ معلوم ہوجائے کے کا کہ خانیار میں جو قبر ہے وہ کے النظام کی نہیں۔و ھو ھذا



قردید فنو مسینی الله و برکات :

از جانب خاکسار عبدالله د بخدمت حضور حضور حوود السلام علیم ورحمة الله و برکات :

حضرت اقد س اس خاکسار نے حسب الحکم (مرزاصا حب) سرینگریس عین موقعه پر دوضه مزارشریف شا بزاده پورآ صف نبی الله علیه الصلوة والسلام پر پہنچ کر جہال تک ممکن تھا بکوشش تحقیقات کی ۔ اور معمر و من رسیدہ بزرگوں سے بھی دریافت کیا اور مجاور اور گردو جوار کے لوگوں سے بھی ہرایک پہلوسے استفسار کرتارہا۔ جناب من! عندالتحقیقات مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ مزار در حقیقت جناب پورآ صف علیہ السلام نبی الله کا ہے ۔ اور مسلمانوں کے محلہ میں یہ مزار داقع ہے کی ہندو کی وہاں سکونت نہیں اور نداس جگہ ہندووں کا کوئی مرفن ہے۔

میں یہ مزار داقع ہے کی ہندو کی وہاں سکونت نہیں اور نداس جگہ ہندووں کا کوئی مرفن ہے۔ اور معتبر لوگوں کی شہادت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قریباً ۱۹ ارسو برس سے یہ مزار سے سے سرار الے کی۔ (دیکھوس ۵) در نقیقت ، معنظ مرزا صاحب)

سجان الله! خدا تعالی نے مرزا کی تر دیدان کے مریدے کرادی کہ بی قبر شاہزادہ یوزا صف کی ہے نہ کہ سے کی۔ ۱۹ ارسوبرس سے بی مزار ہے جس سے ثابت ہوا کہ بی مزار حضرت عیسی النگائی کا ہر گرنہیں ۔ کیونکہ مرزاا پی تصانیف میں ضرورت سے زیادہ لکھ چکے میں کہ مسے النگائی کا ہر گرنہیں ۔ کیونکہ مرزاا پی تصانیف میں ضرورت سے زیادہ لکھ چک ہیں کہ مسے النگائی کی عمرایک سوبیں برس کی ہوئی۔ اور بعض جگہ لکھا ہے کہ ایک سوتر بین (۱۵۳) برس کی ہوئی۔ اور بعض جگہ لکھا ہے کہ ایک سوتر بین و ثابت ہوگا کہ بی قبر یوزا صف والی ۱۵۳ کا اربرس سے ہے۔ گر چونکہ بقول مولوی عبدالله نم کورمر ید کی شہادت سے ثابت ہے کہ بی قبر ۱۹ سوبرس سے ہو تو ثابت ہوا کہ بی قبر حضرت سے النگائی کی شہادت سے ثابت ہے کہ بی قبر ۱۹ سوبرس سے ہو تو ثابت ہوا کہ بی قبر حضرت سے النگائی کی شہادت سے ثابت ہوا کہ بی قبر حضرت سے قبر تھی ۔ جب والا دت سے النگائی کی نہ تھی۔ کیونکہ مرزاخودا پی کتاب '' تذکرہ قبر تھی ہوا کہ بی قبر تول کر چکا ہے کہ سے کی کل عمر ۱۵۳ اربرس تھی ۔ اور '' رازحقیقت الشہاد تین'' کے صفی ۱۲ پر قبول کر چکا ہے کہ سے کی کل عمر ۱۵۳ اربرس تھی ۔ اور '' رازحقیقت الشہاد تین'' کے صفی ۱۲ پر قبول کر چکا ہے کہ سے کی کل عمر ۱۵۳ اربرس تھی ۔ اور '' رازحقیقت الشہاد تین'' کے صفی ۱۲ پر قبول کر چکا ہے کہ سے کی کل عمر ۱۵۳ اربرس تھی ۔ اور '' رازحقیقت

تردید قافر میسیط

"کے صرح الر ۱۲۰ اربر عرصی قبول کرتا ہے۔ بہر حال بیر ثابت ہوا کہ بیقبر کے النظائی لا کی خیس سے جو کہ بی شابت ہے کہ بی قبراس وقت کی ہے جبکہ سے النظائی لا پیدا بھی نہ ہوئے تھے بیعنی ۱۹ رسوبرس سے۔ علاوہ برآ س ہم ذیل میں یوزآ صف کی صفات وخصوصیات لکھتے ہیں۔ جن سے روزروشن کی طرح ثابت ہے کہ یوزآ صف اور سے کے حالات بالکل ایک دوسرے کے برخلاف ہیں، جن سے ثابت ہے کہ سے ویوزآ صف الگ الگ وجود تھے۔ اور بیر بالکل غلط ہے کہ یوزآ صف والی قبر سے النگ الگ وجود تھے۔ اور بیر بالکل غلط ہے کہ یوزآ صف والی قبر سے الگ الگ وجود تھے۔ اور بیر بالکل غلط ہے کہ یوزآ صف والی قبر سے الگ الگ وجود تھے۔ اور بیر بالکل غلط ہے کہ یوزآ صف والی قبر سے الگائی کی قبر ہے۔ اور نے دوز آ صف باپ کے نظفہ سے پیدا ہوا۔ اور اسکے باپ کانا م' راجہ جنسیر والئی سلابت' ملک ہندوستان کار ہے والا تھا۔ اس کے برخلاف حضر سے سے النظائی کی خاص کر شمہ کہ قدرت سے بطور مجمزہ وحضر سے مربح کنواری کے پیٹ سے بغیر باپ پیدا ہوئے۔ جوملک شام قدرت سے بطور مجمزہ وحضر سے مربح کاوئی باپ نہ تھا۔

دوم: بوزا صف شاہزادہ کے لقب سے ملقب تھا۔اس کے برخلاف سے الطبیقانی کو بھی کی نے شاہزادہ نبی ہیں اور نہ ہے کہ کا اور نہ ہے کہ کا کہ بھی کی انجیل میں درج ہے کہ وہ شاہزادہ نبی تھے۔ سوم: بوزا صف کاباب بت برست ومشرک تھا اس کے برخلاف حضرت میں الطبیقانی کی والدہ عابدہ، زاہدہ ،موحدہ ،بروشلم کی مجاورہ تھیں اور نبی اللہ حضرت زکر یا الطبیقانی کی در نریگرانی انہوں نے برورش یائی۔

چھارم: بوزا صف کااستاد کیم بلوہر تھاجو جزیرہ سرائدیپ سے آیا تھا (دیمو کال الدین صر ۱۳۳۵) اس کے برخلاف حضرت سے النظی کے خود اتعالی نے لدنی طور پر کتاب و حکمت سکھا دی تھی جیسا کر قرآن مجید سے ثابت ہے ﴿وَیُعَلِّمُهُ الْکِتْبُ وَالْحِکْمَةَ ﴾ (سورہ ال عران) پنجم: بوزا صف کو پنجمری اور رسالت جوانی کی عمر میں عطا ہوئی۔ اس کے برخلاف



ے ثابت ہے۔ ﴿ وَرَسُولا اللّٰي بَنِي إِسُو الْيُلُ ﴾ (مورة آل عران)

عے باب ہے۔ موروسوں میں ہرگرنہیں گئے اور نہ واقعہ صلیب ان کو پیش آیا۔اس کے مشتم: بوز آصف ملک شام میں ہرگرنہیں گئے اور نہ واقعہ صلیب ان کے برخلاف حضرت میں واقعہ صلیب پیش برخلاف حضرت میں واقعہ صلیب پیش

-11

مفتم: بوزآ صف کی والدہ کانام مریم نہ تھا۔اس کے برخلاف حفرت می الطاف الله کانام مریم تھا۔

هشتم: الرعيسى التلكية المحكمة على المربوزة صف موكمياتها توقرة ن من بوزة صف آتا جوسي نام تمان ندكه يسلي بن مريم كونكه خدا غلطي نبيل كرتا-

فهم: یوزآ صف دوسر ملکول کی سیر کرتا ہوابعد میں سلابت (سولابط) میں واپس آیا اور بعد میں کشمیر گیا اور وہال فوت ہوکر مدفون ہوا۔ برخلاف اس کے سی السی سیر ہندوستان

بعد میں سمیر کیااور وہاں فوت ہو کر مدفون ہوا۔ برحلاف اس کے جی الفیلی سیر ہمکروستان کے بعد ملک شام میں واپس گیااور وہاں پھانی دیا گیااور وہیں اسکی قبر ہے۔ بموجب تحریر روی سیاح کے جسکے سہارے مرزامیح کی قبر کشمیر میں افتر اءکر تاہے۔

دهم: بوزآ صف کی شادی ہوئی اوراسکے گھر ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام' سامل' تھا۔ اور بعد راجہ ست کے وہ ولایت سولا بط کا حکر ان ہوا۔ اس کے برخلاف سے کی نہ تو شادی ہوئی اور نہ ہی کوئی لڑکا پیدا ہوا۔ اور نہ کسی ولایت کا حکر ان ہوا۔ بلکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ سے التیکنی کا جب رفع ہوا تو اس وقت اس کی شادی نہ ہوئی تھی۔

اب ہم ذیل میں وہ مرزائی ولائل نمبروار لکھتے ہیں جن میں مرزانے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ' پوز آصف''اور' ' یبوع''ایک ہی شخص تھا۔

51 (17) 24) 意道 高江湖 71

ترديد قبر مسيح دلیل(۱) موزا: "يوع" كافظ كاصورت بركر يوزة صف بناقرين قياس بـ كونكه جبكة "بيوع" كے لفظ كوانگريزى ميں بھى "جيزس" بناليا ہے تو يوزة صف ميں جيزس ے کھڑیا دہ تغیر نبیل (دیکھوراز حققت کا حاشہ مندرجہ مردا) و''برایان احدید' حصہ پنجم ، ص ۲۲۸ و "تخذ گولزوری" کے صفحہ ا پر لکھتا ہے: "فی الواقع صاحب قبر حضرت عیسی بی جی بوریوز آصف کے نام سے مشہور ہے۔ ''یوز'' کالفظ بیوع کا بگر اہوا ہے یااس کامخفف ہے۔اور آصف حفرت سے کانام تھا۔جیا کہ انجیل سے ظاہر ہوتا ہے۔جس کے معنی ہیں " یہود یوں ك متفرق فرقول كوتلاش كرنے والا يا كھے كرنے والا" .....(الح) الجواب: مرزا کی کروری توائی عبارت سے ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی تحریری تاریخی ثبوت نہیں صرف اپنا قیاس ہے جو کہ مقبول نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مرز ااسے مطلب کے واسطے غلط قیاس کرتا ہے۔ دیکھوم زائے فقرے۔ "بیوع" کی صورت بگڑ کر پوز آصف بنا قرین فاظرين! انساف فرمادي كه جم في كتاب" اكمال الدين" اوركتاب" والات پوزآ صف 'ے ثابت کردیا ہے کہ بوزآ صف شاہزادہ نبی کی بیقبر ہے۔اور مرزا تاریخی

دونوں طریق میں اصل الفاظ كم كرديج جاتے ہیں اور اختصار كرليا جاتا ہے، يہ



ترديد قبر مَسِيْح تجھی نہیں ہوا کہ نام غلام احد اتو اس کو بگاڑ کر گہسیا کہددے۔ای طرح اول تو بوز آصف ے نام کا بگر ناغلط قیاس ہے، کیونکہ اہل کشمیر کو مجبت اور رحم کا تو موقعہ نہ ملاتھا کہ وہ بچپین میں بوزآ صف کانام ازرو نے محبت پدرانه بگاڑتے، کیونکہ بوزآ صف بوی عمر میں جبکہ رسالت و پنجبری کی نعمت سے سرفراز ہوئے تھے،اس وقت کشمیر میں تشریف لے گئے تھے اور بیسنت اللہ ہے کہ پیغمبری اکثر عالیس برس کی عمر میں عطا ہوا کرتی ہے۔ پس ازروئے محبت کے توبوز آصف کے نام کا بگرنامکن نہ تھا۔دوسری وجہ کہ ازروئے تحقیر بوز آصف کے نام کوبگاڑا گیا ہو۔ یہ قیاس بھی غلط ہے کہ کوئی شخص ایک بزرگ کا پیروہوکراس کا نام بگاڑ کر مشہور کے۔کیاکوئی نظیرہے کہ کسی پنجبری امت نے اسکونی تشلیم کرے اس کے نام کو بگاڑا ہو؟ ہرگزنہیں۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دشمنوں نے نام بگاڑ دیا ہو۔ مگر اسکی تر دید بھی موجود ہے کہ اول تو شاہرادہ نبی مشہور ہے۔ اگر کشمیری ازروئے عدادت بوز آصف کے نام كوبگاڑتے تواس كا خصاركرتے عبياكه نبي بخش كا "نبو" اوركريم بخش كا "كمول" وغيره بگاڑتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ نام بگاڑنے کے وقت اس نام کے حروف اورالفاظ زیادہ ك جائير\_يوع كوبكار كريوزة صف مركز كوئى نبيس يكارتا-اول تويسوع نام بى ايساب کہ اسکابگاڑ ہونییں سکتا۔ اگر ہوتا بھی تو کوئی حرف کم کرکے ہوسکتا۔ یبوع کا یوس کہتے جیا کہ تشمیریوں نے کاشومیرکوبگاڑ کر تشمیر بنالیا۔رسول جوکو" رسلا" اورخضر جوکو" خضرا" كتي بيرايابي يوع كا"ين" بناتيريه بركزنبين بوسكنا كديوع كوبكا وكريوزا صف بنادیتے ۔اگر یوزالگ کردیں اور آصف الگ کزدیں تو پھر بھی بات نہیں بنتی ۔ آصف اگر عربی لفظ ہے تو اس کے معنی ہیں اندو مکین شدن ، افسوسناک ، رسر بھے البیکار ، رقیق القلب۔ و کیھولسان العرب، قاموس ،مجمع البحار ہنتہی الارب،صراح منتخب اللغات۔ ''بیوز'' کے معنی

53 (١٦٠٠) المناع عَلَى المناع ع

مرد نور میدنیج مرد کے لکھے ہیں۔ (دیکھ خار درالاخات) فاری میں لوز صفتر کو کہتر ہیں

ترکی زبان میں ایک سوکے لکھے ہیں۔(دیکھونیاٹ اللغات)فاری میں یوز چیتے کو کہتے ہیں۔ الغرض مرزانے بمصداق۔ع

چوں نه ديدند حقيقت ره افسانه زوند

جب مرزاکوباوجودد وائے الہام، مکالمہ و کاطبہ الہیکی حقیقت معلوم نہ ہوئی تو افسانہ سازی کارستہ بذریعہ قیاس اختیار کیا۔ مگر افسوس کہ مطلب پھر بھی حاصل نہ ہوا۔ ''یوز''الگ کریں اوراس کے معنی الگ چیتے یا ایک سو کے کریں۔ اورا صف کے معنی الگ کریں غمناک، اندوہ گین، وغیرہ ۔ تو نتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک سورو پیددے کریا چیتے کے مرجانے سے ممگین اوراندوہ ناک ہوا۔''

مرزاکے اس تو ڈمروڑ اور الہامی تک بندی پرایک جابل ملاں کی حکایت یا د آئی ہے جو کہ ناظرین کی ضیافت طبع کے واسط کھی جاتی ہے۔

حکایت: ایک مُلال صاحب این ایک شاگردکو کتاب پڑھا رہے تھے۔ سبق میں ''گوئ بلاغت ربود' آیا تو میال صاحب نے کہا کہ گوئے کے معنی گیند کے ہیں اور بلاک معنی بلاکے ہیں یعنی مصیبت وختی ووبال کا آنا۔ اور' غت ربود' ایک لغت ہے۔ لغت کی کتاب لاؤ تا کہ غت ربود کے معنی دیکھے جا ئیں۔ تمام لغت کودیکھا مگرغت ربودنہ پایا۔ ای طرح مرزانے یوزکوالگ کردیا اور آصف کوالگ کردیا تا کہ غت ربود کیطرح میوز آصف کو یہوعی سوعینادیں۔ مگریز نہ سمجھے کہ بیتو تاریخی واقعہ ہے اسکی تصدیق یا تر دیدتاری نے ہی ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ اسکی تصدیق یا سے دکھادیں کہ بوز آصف والی کے اسے قیاس سے مرگز نہیں ہوسکتی ہوسکتی تاریخ کی کتاب سے دکھادیں کہ بوز آصف والی

قبرت التلينية كى قبرب، ورنه منكفوت و هكونساية برايك لكاسكتاب ـ لا بوريس "برهوكا آوا" مشهور باسكو" يسوع كا آوا" بناسكة بين اوركبه سكة

54 (١٦٠٠) المنظمة المن

تردید قابر مسینیج پس کہ سے ای شلے پر آیا اور پہ قبر ستان اسکے حوار یوں کا ہے۔

ہیں ارق ای ہے چاہ برویی رو میں اس سور اس میں کھا ہے کہ بید ایک نبی شاہزادہ ہے جو دیوں اس کھا ہے کہ بید ایک نبی شاہزادہ ہے جو بلادشام کی طرف ہے آیا تھا، جسکو قریباً انیس سوبرس آئے ہوئے گذر گئے۔اور ساتھ اسکے بعض شاگرد تھے اور وہ کوہ سلیمان پرعبادت کرتارہا۔الخ۔(تحد کولادیس ۱۳۷۷)

علاوہ ازیں سرینگراورا سکے نواح کے کئی لاکھ آ دی ہرایک فرقے کے بالا تفاق گواہی دیے بیں کہ صاحب قبر عرصہ ۱۹ رسوسال کا ہواہے کہ ملک شام کی طرف سے اس ملک میں آیا تھا۔ (ریویہ جلدا، نبردا بص ۱۹۸۸)

البحواب: اگرمرزاکوخودسریگر کشمیرجانے کا موقع نہیں ملاتھا تو اسکی شاہت سے بعیدتھا کہ
وہ الی بے بنیاد با تیں اپنی تصانیف میں درج کرتے۔ اس پہاڑکو میں نے بچشم خود دیکھا
ہے۔ اور او پر جا کرمندرکو بھی دیکھا ہے جو کہ اب تک موجود ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ یہ ایک
''شاہزادہ نی'' کی عبادت گاہ ہے۔ اصل میں بیر مندرابل ہنودکا ہے اور اسکے اندرایک
بیضوی شکل کا پھر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور اس مندر کے ستونوں پر بہت پرانی زبان میں جو
مشکرت کے مشابہ ہے پھر کھا ہوا ہے جو کہ پڑھا نہیں جا تا۔ اس مندرکا نام زبان میں جو
''شکرا چارج'' تھا۔ جب اس می کھا ہوا ہے جو کہ پڑھا نہیں جا تا۔ اس مندرکا نام زبان میں نیا

''شکرا چارج'' تھا۔ جب اس می کے میں سلطان شمن الدین نے کشمیر فتح کیا تو اس مندرکا نام
''شکرا چارج' ہی تی ۔ پراگ زاج کانام الد آبا وتبدیل ہوا۔ رام گرکا نام ''رسول گر'' رکھا
گیا۔ ای طرح شکر چارج کانام '' تخت سلیمان '' یا ''کوہ سلیمان '' سے مشہور ہوا۔ افسوں!
گیا۔ ای طرح شکر چارج کانام '' تخت سلیمان '' یا ''کوہ سلیمان '' سے مشہور ہوا۔ افسوں!
گیا۔ اب ایکے مریدوں میں سے کوئی مرزائی اس پرانی تاریخ کانام بتاکر مرزاکو سی انام تک نہ
لیا۔ اب ایکے مریدوں میں سے کوئی مرزائی اس پرانی تاریخ کانام بتاکر مرزاکو سی ثاب

المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

تردید فائر میسنیج

کرے۔جسمیں لکھاہوکہ یہ شنم ادہ نبی بلاد شام ہے آیا تھاتو آج ہی فیصلہ ہوتا ہے۔گر
جھوٹ بھی چھپانہیں رہتا۔ پہلے لکھ چکے ہیں کہ ۱۹ رسوبرس سے یہ قبر ہے۔ اوراب اس جگہ
لکھتے ہیں۔ اس نبی کو بلاد شام ہے آئے ہوئے ۱۹ رسوبرس گذر گئے۔ اب مطلع صاف ہوگیا
کہ یہ شنم ادہ ۱۹ رسوبرس سے آیا ہوا ہے تو اس قبر کا ۱۹ رسوبرس سے ہونا فلط ہے۔ اورا گرقبر کا
ہونا ۱۹ رسوبرس سے درست ہے تو پھر نابت ہے کہ یہ قبر سے النگائی کی ولادت سے عرصہ
بہنا کی ہے۔

مرزا''رازحقیقت' کے صر۱۹ پر قبول کرچکا ہے کہ یہ قبرع صد ۱۹ سوبری کے قریب سے محلّہ خانیار سرینگر میں ہے اس لئے ثابت ہوا کہ یہ قبر مسے التلکی بی ولا دت سے پہلے کی ہے جس سے روز روثن کی طرح ثابت ہوگیا کہ یہ قبر حضرت عیسی التکلیکانی کی برگز نہیں۔

تاریخوں سے ثابت ہے کہ گوتم بدھ حفرت سے النظینی ہے ہوا تواس ہوا تواس ہوگذرا ہے۔ (جُوت تاج ، مرد ۱۸ اور پوزا صف بین سوبرس بعد گوتم بدھ کے ہوا تواس حساب سے پوزا صف بین سوبرس بہلے سے النظینی ہے ہوئے ۔اگرائی عمر کاعرصہ حساب سے پوزا صف بین سوبیس برس پہلے سے النظینی ہے ہوئے ۔اگرائی عمر کاعرصہ ۱۲۰ برس بھی تصور کرلیں جیسا کہ مرزا''ر یو پوجلد ۵، میں ۱۸۲٬ پر لکھتے ہیں ۔ تب بھی یہ قبر یوزا صف والی جو تشمیر میں ہے ۱۲۰ برس میں النظینی کی پیدائش سے پہلے کی ہوئی۔ جس سے اظہر من الشمس ثابت ہوا کہ یہ بالکل غلط اور منگھڑت فسانہ ہے کہ یہ قبر قریب انیس سوبرس سے ہاور سے النظیم کی قبر ہے۔ جب پوزا صف کی سوائے عمری بتارہی ہے کہ یوزا صف می سوائے عمری بتارہی ہے کہ سوبرس سے ہاور سے النظیم ہوا ہے ، کیونکہ ''سوائے عمری پوزا صف' کے مورا تھا تھا ہوا ہے ، کیونکہ ''سوائے عمری پوزا صف' کے میں سوبرس پہلے ہوا ہے ، کیونکہ ''سوائے عمری پوزا صف پر ایمان لایا تواس صر ۲۳ پر صاف صاف لکھا ہے کہ پہون نامی ایک عالم جب پوزا صف پر ایمان لایا تواس

وت تین سوبرس بدھ کو ہو چکے تھے۔ پس ثابت ہوا کہ بوز آصف گوتم بدھ سے سوبرس بعداور سے النظین النے سے تین سو

ترديد قبر مسيح

تمیں برس پہلے ہواہے۔جس سے روزروش کی طرح ثابت ہوا کہ قبر پوز آصف قریب ۲۲ رسویرس کی ہے، نہ کہ ۱۹ رسویرس کی ۔اس قبر کا ۱۹ رسویرس سے ہونا صرف مرزائیوں کی ا بجاد ہے محض اسلنے کہ یوز آصف کی قبر کوسی العَلَیْ کی قبر ثابت کریں۔ مگر چونکہ جھوٹ مجھی کھر انہیں ہوسکتا۔اس تاریخی ثبوت سے مرزااور مرزائیوں کی تمام افسانہ سازی کا بطلان ہو گیا ہے اور ثابت ہوا کہ سے العَلَیْ الله نه فوت ہوااورنہ ہی کشمیر میں اسکی قبر ہے۔ تاریخی ثبوت کے مقابل مرزا کی من گھڑت اور قیاسی باتوں کا پچھاعتبار نہیں۔ کیونکہ مرزاخود مرى مسيحت ہے اوران كے دعوىٰ كى بنيادوفات مسيح يرب اسلنے وہ اين مطلب كى فاطر جھوٹ تراشا کرتا ہے۔ چنانچ لکھتا ہے: اور پوز آصف کی کتاب میں صریحاً لکھا ہے کہ

یوزآ صف پرخدانعالی کی طرف سے انجیل از ی تھی۔

(ديكموتخه وازور صرسا- براين احديد صر٥-٥-٢٢٨) افسوس! مامور من الله بونے كا دعوى بواوراس قدر جھوٹ تراشے اور دھوكردے ہم اس

مرزانی کوایک سوروپیرانعام دیں گے جو بوز آصف کی کتاب میں "اس پرانجیل اتری" دکھا

دے،ورنہ مرزاکی دروغبافی پریفین کر کے جھوٹے کی بیعت ہے تو بہ کرے۔

دلیل(٣): اورجیما كه كلكته يعن "مرى" كے مكان يرحفرت ميح كوصليب يركينجا كيا تھا الیائی سری کے مکان پر یعنی سرینگر میں انکی قبر کا ہونا ثابت ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ دونوں موقعول مين "سرى" كالفظ موجود ب\_ يعنى جهال حضرت مي صليب يركيني كاسمقام کانام بھی گلگت لیتن سری ہے۔ اور جہال انیسویں صدی کے آخیر میں حضرت مسے کی قبر



قردید قابر مسینیج ثابت ہوئی اس کانام بھی گلگت یعنی "سری" ہے الخ ۔ (دیکھوکتاب سے بعدر ستان میں مرسم معند

(ise

الجواب: مرزاجی! آپ کااستدلال بالکل غلط اور من گھڑت ہے۔ اول کیونکہ گلگت

الگ شہر ہے جو کہ سری مگر سے بندرہ منزلیں دوراور کاشغر کے قریب ہے۔ بندرہ روز کا راستہ ہے۔ بندرہ بلی ایک ہی راستہ ہے۔ بدایا ہی مضحکہ خیز استدلال ہے جیسا کہ کوئی کہددے کہ لا ہوراورد ہلی ایک ہی شہر کے نام ہیں۔ اگر مرز اکو معلوم نہ تھا تو کسی سے دریافت ہی کرلیتا کہ گلگت اور سرینگر میں

کس قدر فاصلہ ہے۔(۱) سرینگر(۲) باندی پور(۳) تراکبل (۴) گرے (۵) گریز (۲) ہو نیری (۷)رٹو(۸) گوری کوٹ (۹) استور(۱۰) و شکن (۱۱) روٹیاں (۱۲) بوخی

(۱۳) یری بنگله(۱۴) مناور (۱۵) گلگت

یے شمیرے گلگت تک کی ۱۵منازل کے نام ہیں۔ گلگت توبالکل صاف میدانی
زمین پر آباد ہے۔ پیر برزل گھاٹی سے پار ہے۔ اور وہاں کی آب وہوا ہندوستان کے مطابق
ہے۔ وہاں شمیر چیسی سردی بھی نہیں۔ گلگت اور سری تکرکوایک سمجھنا 'ناوا تفنیت کا باعث ہے۔
افسوس! مرز اجغرافیہ کوئی دیکھ لیتے توالی فاش غلطی نہ کرتے کہ گلگت اور سرینگرایک ہی

-4

موم: یه بیمی غلط ہے کہ می جس جگہ صلیب دیا گیااس جگہ کا نام گلگت تھا۔ ہم ذیل میں انجیل کی اصل عبارت لکھ دیتے ہیں تا کہ مرزائیوں کومرزا کی من گھڑت بناوٹ معلوم ہو۔
دیکھون ننجیل متی باب آیت ۳۳ "۔ اورایک مقام گلکتا نام یعنی کھو پردی کی جگہ پر پہنچ بعض انجیلوں میں گول گھتا اور گلگت میں بڑا فرق ہے۔ یہ ایساہی ہے کہ جیسا کوئی جابل کہددے کہ سے کلکتہ ہندوستان میں صلیب دیا گیا تھا اور یہ بگواس مرزا

58 (四月時間計算計算) 78

تردید فاز مسینی کے معقول بھی ہوسکا، کیونکہ گلکا اور کلکتہ میں تجنیس خطی ہے اور قریب الحریح ہے۔

مری کے معنی کھو پڑی کرنا زبان سنسکرت سے جہالت کا باعث ہے۔ سری کے معنی کھو پڑی کے ہرگز نہیں۔ سری کرشن تی ، سری رام لچند رتی ، سری مہادیو بی ، سری رام بی وغیرہ وغیرہ وغیرہ سے ظاہرہے کہ سری کے معنی ''بزرگ' کے ہیں نہ کھو پڑی کے جیسا کہ مرزا کہتا ہے۔

''تاریخ اعظمی'' میں کھاہے کہ اس علاقہ کانام دسی سرتھا اور چونکہ پانی کے ورمیان تھا اس واسطے دسی سر کہتے ہیں۔ جیسا کہ امر تسر اور نگر شہرکو کہتے ہیں۔ جیسا کہ امر تسر اور نگر شہرکو کہتے ہیں۔ پس سری نگری وجہ تسمید ہیہ ہے کہ '' پانی کا گڑ'۔ سرینگر کا ترجہ کھو پڑی اور کھو پڑی کا ترجہ کھو پڑی اور کھو پڑی کا ترجہ کھو پڑی اور کھو پڑی کا ترجہ کو گڑی ہیں ہو ہے اس کانام جب کہتے کی قبر سرینگر کھیں جو ہے اس کانام بھی گلگت ہے ، کیونکہ سری کے معنی کھو پڑی کے ہرگر نہیں ۔ پس سرینگر کو گول گہتا سے کوئی مناسبت نہیں اور جو قبر سرینگر میں ہے وہ سے الگینٹائی کی قبر ہرگر نہیں ہو کئی۔

مناسبت نہیں اور جو قبر سرینگر میں ہے وہ سے الگینٹائی کی قبر ہرگر نہیں ہو کئی۔

دلیل(ع): پرانے کتب و یکھنے والے شہادت دیتے ہیں کریدیسوع کی قبر ہے۔ (دیکھوریویہ جلدا، نبر ۱۰میر ۱۳۱۹)

الجواب: محلّہ خانیار میں جو قبر ہے اس پر کوئی کتبہ نہیں ۔ مولوی شیر علی خاص مرید مرزا
کھتے ہیں کہ یہ کتبہ ہے کی قبر ہے ایک میل کے فاصلہ پر کوہ سلیمان کی چوٹی پرایک قلعے کے
اندر پڑا ہے۔ (دیکھوریویہ جلائی نبرہ ہیں ۱۳۱۲) پس مرزا کی تر دید خودا نئے مرید''مولوی شیرعگی''
نے کردی ہے۔ اس لئے ہم کو جواب دینے کی ضرورت ندرہی۔ لہذا یہ دلیل بھی غلط ہے۔
دلیل (۵): عیسائی اور مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یوز آصف ایک نی
جرکاز مانہ وہی ہے جو سے کا زمانہ ہے۔ دور در از سفر کر کے شمیر میں پہنچا اور نہ وہ صرف نی
شما بلکہ شنم اوہ بھی کہلاتا تھا۔ اور جس ملک میں یہوع میے رہتا تھا اسی ملک کا باشندہ تھا اور اسکی



قردید قرر مسین اتول می می کا تعلیم سے ماتی تھی ۔ (ریوی، جد نبر ۲، ۱۳۸۸)

الجواب: ایک بھوے ہے کی نے پوچھاکہ دواوردو کتنے؟ بھوے نے جواب دیا کہ

چارروٹیاں۔ یہی حال مرزا کا ہے کہ سے کی وفات ان کوچین نہیں لینے دیتے۔ ''تاریخ اعظمی'' میں صرف بدلکھا ہے کہ ایک شنرادہ نبی یوز آصف نام کشمیر میں بمنصب رسالت ونبوت

یں صرف یہ لکھا ہے کہ ایک سنرادہ ہی بوز آصف نام سمیر میں بمد متاز ہوااور محلہ خانیار میں جوقبر ہے یہ اسکی قبر ہے۔ (صر۱۸۸رخ علی)

مرزااس بھوکے کی طرح چاردوٹیاں اپنے پاس سے ایزادکردیں کہ جس ملک میں بیوع رہتا تھاای ملک کا باشندہ تھا۔ ہم پہلے پوز آصف کے حالات میں تاریخی ثبوت سے لکھ آئے ہیں کہ پوز آصف ملک سلابت ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ پس مرزا کا دروغ بے فروغ ہے کہ اس فروغ ہے کہ یوز آصف بیوع کے ملک کے رہنے والا تھے۔ مرزا نیوں کوچاہئے کہ اس تاریخ کا نام بتا کیں کہ جس میں لکھا ہوکہ بیوع میے اور پوز آصف ہموطن تھے۔ اگر تاریخ کا نام نہ بتا کیں تو مرزا کو دروغ باف یقین کر کے ان کی پیروی سے تو ہرکریں۔

بيبهى غلط ہے كد يوزآ صف اور كى كازماندايك بى تھا۔ ہم اوپرتارى كے بتا آئے بيں كہ كے اور يوزآ صف كے زماندكافرق تين سوسال كا ہے۔ اور يادر ہے كہ كئ كوتم بدھ كاشا گرذيس بكد خدا تعالى كاشا گرد ہے۔ ويھو ﴿عَلَّمُتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّورَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴾ (الآية) ترجمہ: "سكھائى بيس نے تجھ كوكتاب اور حكمت اور تورات

اورائجیل''۔ دلیل(7): ایبابی ایک حدیث میں سے کی عمرایک سوہیں سال کی بیان کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرینگرمحلّہ خانیار والی قبر میں وہی سوئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ پوز آصف کی عمر بھی ایک سوہیں سال کی ہی بیان کی جاتی ہے۔ (ریویہ بلدہ ،نبرہ ہی ۱۸۱۷)



تلايلا قبر حسيج الجواب: افسوى! مرتدا يكاليه مطلب يرست تحكيفت وقد يقين موسكل يكال ے د ما فی قوئی درست تنص تعلام کیادلیل ہے کہ چنگ صدیث على آآ اللے کہ آتا کی عمر اك وبين سال كي تقى الطي تشير بين ويس القال بين مرتداك الن دليل سطارت بيوالك تشميروالى قبر مين حضرت موسى التلفظ مدفون بين "كيونك الل كل عريضي الك سويين سال تقى اس كَبُوت بين كر حرب من الكلية كي قرالك من من الكرك كي سام وردا التول ى تريش كرت بي ويكولان "ظهورميدى سيسها" الكل صاحب فاعل قلولاني تحريرة بن كـ " حفرت مى الله الله ١٨٨ ١٨٨ ميدان بيدان على المالك مثل برس ك عربا كر ٢٢٨٨ من وقت على المساكلة مویٰ ی عرایک سوئیں براس کی تھی الدر مرتدا اکا منطق کہتا ہے کہ جسی عرالیک سوئیس براس کی ہوای کی قبر کشمیر والی قبر ہو گئی ہے تو مرت الی التی ولیل سے بیکشمیروالی قبر حصرت موسی العَلَيْنَةُ كَ قِيرِ مِولَى مُكُر الشُّولِ الرِنَا الديد الل كَيْتِ وقت ولل فَيْرُونِ مَنْ الدُّكُوة تقى"\_ پرمرزاانى كالى" ئى تىلىدىكانى كى"كى «١٥٥٧ كى كى مىمامىلىكى كالى كتين - برمودالق للد " يشري " كالسلاك بين المقاصل المقام كابك نبت اكر محققين الكريزون كي على يخللات بين كروه محرت يكى كي بدائق ے بہلے شائع ہو بھی ہے جس سے تھ کالبیدالمونا آصف کے بعد عارت بونا ہے الب مرزاك اني بى تحريدول سے جب ثابت ہے كہ تا كى عرالك معلى مال سال سالال عرا يكوبس برس كي تقي كوفي مرزاني مهرياني كرك يكي تلاسه كر يوز أأصف كي ترالك

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

mAAMEDIES

ترديد قبر مسيع سوبیں برس مرزانے کہاں سے نقل کی ہے تا کہ مرزا کا بچ جھوٹ معلوم ہو<sub>۔</sub> برا دران اسلام! مرزا کے بودے دلائل کار دہوچکا۔کوئی دلیل ایی نہیں جس سے ثابت ہوکہ تشمیروالی قبرحضرت سے التلفیقائی کی ہے اور نہ کی تاریخ کی شہادت مرزانے پیش کی بلکہ ایک دوجگہ بید عوی کر کے کہ پرانی تاریخوں میں لکھاہے کہ بیرایک بنی اسرائیل نصبیوں میں ے آیا تھا مرکی تاریخ کانام تک ندلے سکے اور قیای اور شکی باتوں کو بیان کیا کہ سے آیا ہو گا، نکاح کیا ہوگا، اولا د ہوئی گی وغیرہ وغیرہ ۔ پس ان براگندہ اور متضادتح بروں سے ثابت ہے کہ مرزاکے میاس کوئی تحریری، تاریخی ثبوت نہیں صرف اپنے قیاسی ڈھکو سلے لگاتے ہیں۔اسکےمقابل ہم نے تاریخی ثبوت اورسوائح عمری پوزآ صف اورروی سیاح کی انجیل ے ثابت کردیا ہے کہ بی قبر تشمیروالی حضرت عیسی التلفیانی برگزنییں بلکہ بی قبر شاہزادہ بوزآ صف کی ہے۔

اب ہم خاتمہ پرذیل میں مخفرطور پر برادران اسلام کوبتانا جاہتے ہیں کہ مرزااور الحكم يدول في كل قدر مختلف بيانات ميح العَلِين الأورم يم العَلِين كي قبر من اليي كتابول میں درج کئے ہیں، تا کہ معلوم ہوکہ مرزا کاالہامی دعویٰ بالکل غلط تھا، کیونکہ خدا کی طرف ہے جو کلام ہواس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مگر مرزا کے ہرایک بیان میں اختلاف ہے۔ سے

التلين في ومريم التقليف كافرك بارك مين ذيل ي تحرير ملاحظه مول\_

اول: مرزااین کتاب" اتمام الجت" عاشیصروایس لکھتاہ \_حضرت عیلی العلیقالی قبربلدة اقدى يس إوراب تكموجود إوراس يرايك كرجابنا مواب اوروه كرجاتمام گرجاؤل سے براہ اوراسکے اندر حضرت عیسی التلفیقی کی قبرہے اوراس گرجامیں حضرت مریم صدیقه کی قبرے اوردونوں قبریں علیحدہ علیحدہ ہیں۔اب مرزاکی اس تحریرے



تردید فنر میسنیخ
روزروش کی طرح ثابت ہے کہ حضرت سے النظینی اورائی والدہ ماجدہ مرنے کے وقت بلدہ
اقدی میں تھے اور دونوں وہاں فوت ہوئے ۔اور کیے بعدد گرے بڑے گرجامیں دُن
ہوئے اوردونوں ماں بیٹے یعنی مریم النظینی اور سے النظینی کی قبریں بلدہ اقدی میں
ہوئے اوردونوں ماں بیٹے یعنی مریم النظینی اور سے النظینی کی قبریں بلدہ اقدی میں
ہیں۔اب کوئی مرزائی بتادے کہ تشمیروالی قبر میں حضرت عیسی النظینی مطرح آگئے۔
کیا سے پھرزندہ ہوکر گرج والی قبرے نکل کر تشمیرا نے اوردوبارہ فوت ہوکر دُن ہوئے
مامرزا کا پہلالکھنا فلط ہے تو امان اٹھ گیا اگر پہلی تحرید دست ہے تو تشمیروالی تحریر مرزا فلط ہے۔
اورا گر شمیروالی قبر سے النظینی کی قبر ہے تو گرجا والی قبر سے اور مریم کی تحریر مرزا فلط ہے۔
بہر حال مرزا ہر طرح جمونا ثابت ہوا ہے۔

هوم: مرزابشرالدین محودای باپ کی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شہر مریکہ محلہ خانیار
میں جودوسری قبرقبر بوزا صف کے پاس ہے وہ حضرت مریم کی ہے۔ (ربیبی، جلدا، بنبر کاشیہ
میں اللہ مرزان (رازحقیقت 'میں لکھ چکا ہے کہ بیدوسری قبر سید نصیرالدین کی ہے۔
میسوم: حکیم خدا بخش مرزائی (علی مطفی، جلدا، میں ۲۵۲۲) لکھتے ہیں حضرت مریم کی قبراب تک
کاشخر میں موجود ہے۔ مرزا لکھتے ہیں کہ مریم کی قبر بلد کا اقدس میں بڑے گرج میں ہے۔
اورا کے فرزندر شیدوم بدرائ الاعتقاد تر دید کرتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ اپنے اپنے
قیاسی ڈھکو سلے لگاتے ہیں۔ الہام اوروی کی بڑھ فلط ہا تکتے ہیں۔ ایک ہی میں اورائیک ہی
مریم کی قبر بھی بلد کا اقدس میں بھی گلیل میں ، بھی شمیر میں کیونکر ہوگئی ہے۔ بہر حال ایک
جگہ کا ہونا بھی درست ثابت نہیں۔ فقط

(خاكسار بير بخش سكر ثرى الجمن تائيد اسلام لا مور)



تَدِيْد قَيْرِ مَسِيْح

بعلى آيت سے جو الله قال الله يعيشى إلى مُتَوَقِيْك وَرَافِعُكَ الله الله يعيشى إلى مُتَوَقِيْك وَرَافِعُكَ الداخان مرحد: "جيالله تعالى ت كياال يسل شي تجه الين بعندش كرن والا بول اوراخان والا بول \_" مرتالة متوفيك ك محق مارت والا كرك خود حيات محق تابت كردى \_ كينك (مارت والا س) يتابت تيس بونا كرواقتي مح برموت وارد بوگئ بلكريد وعده م كري التي تلك يوراقيس بوال



ترديد قير مسيع كرحر - يسلى الطنيع بعدر ول أو - يو على الوريدية موده على وأن يهو على تعسرى آيت: ﴿مَامُحَمَّدُ إِلَّارَسُولٌ قَلْخَلَتْ مِنْ قَبِلِهِ اللَّوْسُلْ الْحَقِّ " مُالِيك رخول بحياك يملياس كرسول كذريك "مردااورمردالل في خلت كاستى "موت" كينس كا إلى خَلَتْ كَيْ سَى الله رحاف كالعديس موسلالان على الله كودنيا ع كذرا عوا اور آسال مرزعه مات ين حفلت كري كذرة كري اور گذرنے کے واسطے موت الازم تیس \_ تندہ آآ دی بھی الیک شیرادرا المنیش سے دومرے شرك الشيش ع كقرر جاتا ب\_اس فتم كى بترالدوال مقالين موجود يين كرز بدود إلى جا تا بهوا تمام شيروال ع كذر كياوغيره وغيره قرآال شريف خودكا فروال الدرمنا فقوال ك كن يل قراتا ب: ﴿ وَإِذَا حَلُو اللَّي شَيْطِيتِهِمْ ﴾ لعن "حس وقت الي شيطالول كى طرف گذرتے بین"\_اگر يقرض مال خِسَلَتْ کے سی موت کے سی کريں (جو يالكل نظلا ين عب بعى يدآيت كي موت البيت تين كرتى كيداك كوفداتنالل يدمتني كرويا ب ويجمود ﴿ مَا الْمَسِيْحُ الَّيْنُ مَوْيَهُمَ اللَّهُ رَسُولُ إِنَّهِ قَلْدُ خَلَتُ مِنْ قَلْلِهِ الرُسُلُ ﴾ ليحق " محرت ع الك رسول عصيا كراسك يهك رسول كقرر كي " خدا تعالى ن كا كوقيله الوسل فرما كرستى فرماويا ليحق اسك يميل دسول مرسك وويسيس موال مولذا نے خود ترجہ کیا ہے کہ سی کے مسلے جور سول و تی تھے سے افوت ہو میک (ان الدامل معدوم عن ١٠٠٠) خداتعالى في مرزاك باتحد على والدياكي مستنى بي كيوتك صاف الكية ين كري عيلي تي فوت وك يس ياآيت يكي وقات من يديل تيس ياق حس قدراً يا - يشركر تي يس وودوي خاص الورتور عام يدوك الل علم كارود كالسائل ب- اوريه ايماس جابلانه استدلال ي كركوني فتن كهدد كرميان يشير المدين محمود ظليف

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قردید فارِ مسینے

قادیانی یامولوی محرعلی امیر لاہوری جماعت مرزائی فوت شدہ ہیں۔ گرجب کہاجائے کہوہ

توزندہ ہیں توجواب میں کہاجائے کہ کہ کُلُ نَفُسِ ذَآنِقَةِ الْمَوُتِ کُی یعنی سب موت

کامزہ چکھنے والے ہیں۔ پھر جس طرح یہ غلط ہے کہ مرنے والا کہنے سے مراہوا ثابت نہیں

ہوتا، ای طرح می جومرنے والا ہم اہوا ثابت نہیں ہوتا۔ جب مرزانے دیکھا کہ قرآن

شریف سے وفات میں ثابت نہیں ہو گئی تومنگھوٹ قصہ بنالیا کہ می کی قبر کشمیر میں ہے

متاکہ مسلمان دھوکہ کھا جا کیں کہ جب قبر موجود ہے تو ضرور سے فوت ہوگیا ہوگا۔ میں نے

اسی واسطے یہ کتاب کھی ہے تا کہ مسلمان دھوکہ نہ کھا جا کیں۔ کیونکہ بیقر شنر ادہ یوز آصف کی

قبر ہے۔

تمام شد

\*\*\*

nttps://ataunnabi.blogspot.com حَافِظِ اتَّان . فِنْهُ قَادِیَان (فارسی) (سَ تَصِينُفُ : 1344ه بطابق 1925) و تصنف لطنف قَاطِع فِتنَهُ قَادِيَّانْ جناب مابو سربخش لابهوري (بانی انجمن تائیدالاسلام، ساکن بھاٹی دروازہ،مکان ذیلدار، لاہورِ)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

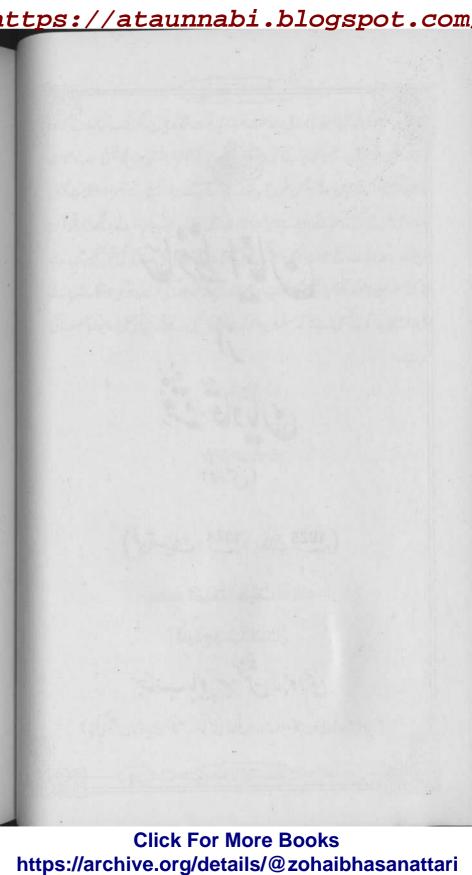

كَافِظِ إِنْهَانُ (قَارَى)

بسم اللدالرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.

امابعد. برناظرین کرام و برادرانِ اسلام واضح باد که خدائے تعالی حسن وقیحه و نیکی وبدی راستی و کجی اصل فقل صدق و کذب عیار وقلب روز وشب روشنی و تاریخی بدایت و صلالت کفر واسلام آفریده است و جریک را بمقابل دیگرے نها ده مولانا جامی رحمة الشعلیہ عفر ماید

ست درین قاعدهٔ بزل وجد ضد مبین نشود بز به ضد جائیگرگل است خارجم رونما گشة و جائیگرساد قے تشریف فرما جست کاذب جم جلوه نمائی میند ـ تاریخ عالم شاہر است که اگر انبیاء بیم اللام دعاوی نبوت و رسالت صادقه کرده خلق را از چاه ضلالت بیرول کشیده به شاہر او بدایت رسانیدند بمقابلهٔ ایشال مرعیانِ نبوت و رسالت کاذبہ بیارے از بندگانِ خدار ااز صراطِ متقیم گراه ساخته بچاه ضلالت انداختند وخدا تعالی نیز درقر آن حمید فرموده: ﴿وَ کَذَلِکَ جَعَلُنا لِکُلِّ نَبِی عَدُوًا شَیطِینَ الْاِنسِ وَالْجِنِی یُو جِی بعض هُم اللی بعض زُخُو فَ الْقُولِ غُرور را ۱۵ (الانعام ۱۱۳) - دوجینی یدا کردیم برائے ہر پیغامرے دشمنان که شیاطین انداز آدمیان واز جن بطریق وسوسه القا میکند بعض ایشال بسوئے بعض خن بظاہر آراسته تا فریب دہند 'چوں معلوم شد که مدی کاذب هرنگ صادقان ظاہر شده خلق را گراه سازد ـ ازیں جہت بر ہرمومن لازم شده که اول امتحان کند وصد قراراز کذب تمیز کرده دعویٰ مدی کاذب راقبول مکند ـ مولا ناروم فرموده ـ

حَافِظِ إِمُانُ (قارى)

خدا تعالی در قرآن شریف خرے دہدکہ بعد محد ﷺ بی کس مری نبوت و رسالت در دعوی خود صادق نباشد چنانچہ می فرماید: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآاحَدِ مِّنُ رَسَالت در دعوی خود صادق نباشد چنانچہ می فرماید: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآاحَدِ مِّنُ رِجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيُنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيءَ عَلِيْمًا ٥﴾ رَبِّ اللهُ بِكُلِّ شَيءَ عَلِيْمًا ٥﴾ (الاتراب، ٤٠) يعنی محمد ﷺ نيست پدر کے از مردم شاكين رسول الله است وختم كننده بينمبران است وخدا تعالی بمداشياراداننده است۔

این نص قرآنی قطعی است که بیجی پیغیر بعداز حضرت خاتم انبیین نخوامد شد و ہرکہ مدی گردد کا ذب باشد ورسول اللہ ﷺ درتفیر ایس آیت درمتعد دا حادیث فرمودہ کہ لا نبی گیدی یعنی بعداز من کے نبی نباشد۔ازانجملہ چنداحادیث نقل کردہ آیند:

حدیث اول: سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی الله و أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. (زندی،ابوداوروغیره) یرجمه: درامت من کس معیان کافب شوندو گمان برند که آنال نبی الله اند حالا نکه من خاتم انبیین ام کے نبی بعد من نیست ازین حدیث ثابت است کہ محمح معنی خاتم انبیین لا نبی بعدی است یعنی



حَافِظِ اِلْمِانُ (قاری) بد کردن پیدائش پنیم ران چداز قتم صاحبِ کتاب وشریعت و چداز قتم بغیر شریعت - چنانچدور

بند کردن پیدا ک چیم ران چهار م صاحب کهاب و سریعت و چهار م میر سریعت - چها چه در دیگر حدیث تصری کرده اند:

حدیث دوم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفهٔ نبی وانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکشرون ( سی بغدی وسیکون خلفاء فیکشرون ( سی بغاری مغرر ۱۹۱۹) یعنی ادب اموخته میشد ندانبیاء بنی اسرائیل وقتیکه یک نبی فوت شد بعدش نبی دیگر مے آمر تا که تا دیب بنی اسرائیل مے کرد امامنکه خاتم النبیین ام وبعد من کے دیگر نبی نخوا برشد لهذا بعد من خلفا باشد که کارادب آموزی و تبلیغ وین چون انبیاء بنی اسرائیل خوا بهند کرد

ازین حدیث ثابت شد که غیرتشریعی نبی نیز بعداز حفرت محدرسول الله علی در امت محد الله علی کندوروغگویقین العلیمی که نبی سابق بودو مرکدووی کندوروغگویقین کرده شود -

حدیث سوم: عن سعد ابن ابی وقاص قال قال رسول الله علی انت منی بمنزلة هارون من موسلی الا انه لا نبی بعدی. (متن علی) ترجمه: رسول الله علی حضرت علی را فرمود که تو از من ما نند بارون ستی از موی گر تحقیق بعد من کے نبی نیست لینی تو نبیستی ۔



كَافِظِ إِمُانَ (قارى) محمدرسول الشيط بيدانخوامد شده بركه دعوني كندكا فروكاذب باشد\_ چنا تكه رسول الشيط درحق "مسلمه كذاب" و"اسودعنى" فيصله فرمود وجردورا كافرقر ارداد واز امت خود خارج نموده علم قمال صادر فرمود وصحابهٔ کرام رهنی عمل برآن علم کردند ومسلمه واسودعنسی را ہلاک كردندازي تعامل صحابيرهكم رسول الله عظظ جول مهر تمروز تابت شده است كه بركدوعوى نبوت كند كافر و كاذب باشد واز امت محمر بيرخارج گردد \_ اگر چه الل قبله باشد وايمان بر رسالت محر الله واشته باشد واركان اسلام را بجا آورد يراكه بركد دوئ نبوت كدم عرض نبوت شود ومنكرختم نبوت باجماع امت كافراست واي قول اوم دوداست كدمن از متابعت تامه محدرسول الشرقي بمقام نبوت رسيده ام ودعوى نبوت من خلاف شرع محمدى عليه نيت چرا كه چول شرط نوت شود مشروط بهم فوت گردد \_ چول مرزاخود ميگويد كه از متابعت محمد رسول الله عظي مرتبه بنوت يافتة ام خودش مكفرش اقرار آورده جرا كه دعوي نبوت محرفتم نبوت ساز دومنكر فتم نبوت كافر گردد\_واي دعوي مرزا دليلے ندار د كداز متلاحب تامه مرحبهٔ نبوت یا فتدام۔اگر تالع محر ﷺ مے بودخودوموی نبوت در سالت تمیکر د۔ دوم: مدى نبوت شده تنتيخ قر آل نے كردچنا تكدادنوشة است كه جهادراحرام يكنم\_ سوم: في بيت الشرارك تميكرو

داد چون از جهادوئ محروم ما تد شرط متابعت تامد فوت شد البذا ني بودش بقول خودش باطل گرديد مسيلم كذاب دا برم زاان فعليت در متابعت حاصل بود كه فح كرده بود دا مود عن يزفر بعند كرف اود له با تابت شد كه از متابعت ني نبوت حاصل محرودواي خطائ اصولي است چرا كه فعمت نبوت كيي نيست كه بركه متابعت ني كند خود في گردد حديث جهادم: عن عقبة ابن عامر قال قال النبي الله كو كان بعدى نبي



عَافِظِ إِمُانَ (تَارَى)

لكان عمر بن الخطاب. (تنى مظاہر ق ،جدم مر ١٧٢٧) من جمد: بفرض محال اگر كے بعد من جي مے بود عمر اين الخطاب ست۔

حضرت عرجليل القدر صحابی بود واز فيف جمنشينی رسول الله على فيف يافته بود صاحب الهام بود چول او نبی نشد کے ديگر چه بينه وارد که بر الهام خود دعوی نبوت کند۔ مرزائے قادیانی میگوید که:

درمن بخدا سوگند ميخورم كرمن برالهامات خود چنال ايمال دارم كربرقرآن شريف دويگر كتب البيد و چنا نكرقرآن شريف راقطعی و يقنی كلام خدا ميدانم بيميل طور كلاميك برمن نازل ميشوداوراقطعی و يقنی كلام خدا يقين دارم " و هية الرق بمعند مرزا به غير را ۱۲۱ كلاميك برمن نازل ميشوداوراقطعی و يقنی كلام خدا يقين دارم " و هية الرق بمعند مرزا به غير الدراني اسلام : آگاه باشيد و به بينيد كه حضرت عمر هي كرجل القدر صحابی بود ند و در خرا تر مما لك از كار نامها عنال كرفتی بيت المقدل و ديگر مما لك از كار نامها عنال اورت و در در و تر منال البيام خود محال البيام خود محال نمی فرمود تا و تنگ مي و در البيام خود چنال ايمان است كه بر تو درات و انجيل و قرآن " و با اين ب اد بی و گرفتانی درون عنال البیام خود چنال ايمان است كه بر تو درات و انجيل و قرآن " و با اين ب اد بی و گرفتانی درون عنال مور و چنال ايمان است كه بر تو درات و انجيل و قرآن " و با اين ب اد بی كرفتان خوالی درون عنال کردم كرفتان خوالی درون این درون عنال کردم كرفتان خوالی درون این درون عنال است چاك كرفتان خوالی درون این درون كرد به بهاندا شاعت اسلام كرد و او را نبوت نداده شد مرکل خوالی درون این درون كرد به بهاندا شاعت اسلام کرد و او درا نبوت نداده شد مرکل خوال ایمان است می کرد و فرائش اسلام درات كرد به بهاندا شاعت

الملام اثناعت نبوت ورسالت ومسحيت ومهدويت كاذبه خودكرد \_ وچنال تخم بغاوت رسول

الله رفي كاشت كه بعدش مريدان اوجم مدعيان نبوت كاذبه ميشوند مولوى عبداللطيف

عَافِظِ اِنَّهَانُ (قارى)

(ساکن موضع گناچورضلع جالند ہر) مدی نبوت ومہدویت است۔ دیگر مدی نبوت نبی بخش (ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ) است۔ ہر دو مدعیان نبوت مریدان مرزا قادیا فی ہستند و مسلمانان راگراہ میکند۔

وجانشین مرزا قادیانی یعنی پرش مینویسد که مااعتقادداریم که کلام خداگا ہے بند نمیشو دسر کلام خدارا که برمولوی عبداللطیف و نی بخش جدید مدعیان نبوت نازل شده ایمان نی آرد و بمعه مریدان خود از انکارد و نبی بقول خود کافر شده است چرا که خلیفه قادیانی به مسلمانان عالم را کافر میگوید بدین دلیل که مکر نبوت یک نبی کافر است و مرزا پدرش چونکه نبی بود لهذا بهد مسلمانان عالم به سبب انکار نبوت مرزا کافر شده اند حالا ما میگوئیم که شاوجها عت شااز نبوت دومدعیان که چول شام یدم زامستد و خدا تعالی آنازا نبوت داده چرا انکار میکنید و کافر میشود و مهدویت را انکار میکنید و کافر میشود و مهدویت را انکار میکنید و کافر میشود و مراف وی جوا بخمید مندونه این بردومدعیان نبوت و مهدویت را قول کنند و درخق آنچنین مردمان خدا تعالی صفر ماید: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾

حديث بنجم: قال رسول الله في فاني آخر الانبياء وان مسجدي آخر المساجد (ميمسلم) يعنى من حقيق اخرانبياء ستم وتحقيق مجدمن اخرتمام مساجد انبياء

است

حديث ششم: انا خاتم الانبياء ومسجدى خاتم مساجد الانبياء. ترجمه: يغير الله و معدمن فتم كننده مساجد البياء يعنى رسول الله و الله و

است- (كزاممال جلدام ١٥٠٠)

8 (١٧٠٠) المنظمة المنظمة على المنظمة ا

حَافِظِ اِلْمَانُ (قاری) کافظ ایمانُ (قاری) نیت کے نی بعد من ونیت ہے امت بعد شاریعی بعد محدید علی صاحبها الصلواة والسلام

والنحية. (كنزالهمال جليس) از سن بيرية شابية ميشود كعدازم رسول الله علي نبي صادق نباشد حراكهم

حضرت محدرسول الله و الله الله الله و الله و



كَافِظِ إِهُانُ (قارى)

عنص ۱۷۱). سمعت النبی قال: ان بین یدی الساعة كذابین فاحذروهم (می ملم) لین از حضرت جابر بن سمره روایت است كداز رسول الله فی شنیده ام كه فرموده بودند كدور قرب قیامت مدعیان كاذب بیدا شوند درامت من پس پر بیز كنید

حدیث هشتم: لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من ثلاثین کلهم یزعم انه رسول الله رواه احمد ومسلم والبخاری والترمذی عن أبی هریرة (کنزالعمال اجلد)، من ایمی احمد بن منبل وسلم و بخاری وابوداور و ترندی از ابو بریره روایت کرده که قیامت نخوابد آمد تا و تشکیری (۳۰) و جال و کذاب درامت من پیرانشوند که آن بار سول الله بستند

احادیث بسیاراندامابغرض اختصار برین بشت اکتفامیکنیم -برائے موئن کتاب الله ورسول الله علی کی آیت ویک حدیث کافی است وبرائے منکر ہزار ہا ہم فائدہ ندارد۔

پس چول حضرت عیسی التکانی و حضرت محدرسول الله وقت برائے آگا بی امت ظهورشدن چنین د جالون کذابون مدعیان نبوت و رسالت و میسجیت خبر داده تاکدامت گمراه نشود و مشاہده ہم رفته که در مدت سیزده صد سال بسیارے کذابون مدعیان بیداشدند و پیشینگوئی راست آمد بلکه دو کس در عبد حضرت محدرسول الله وقتی پیداشدند و دووئی وی ورسالت کر دند و بعد از ال در ہر صدی بسیارے مدعیان نبوت گذشته ذکر آناں بطور اختصار در ذیل میکنیم تاکه مسلمانان را واضح باد کر قبل از مرزاے قادیانی حسب پیشینگوئی مذکوره بالاکاذب نبی گزشته ان وتا قیامت خوامند آمد مقام تجب نیست که مرزاد و سے نبوت کرده از امت خارج شد قبل از این مفصله ذیل اشخاص دعاوی کر دند واز حکم خلفائے

كَافِظِ إِلَهُانُ (نَارَى)

اسلام نابودشدند

ا....مسيلمه كذاب:

مسیلمہ بوداز قبیلہ جینہ ومیگفت کہ من نبی درسولم گرتائع محمد اللے ورش ورسولم گرتائع محمد الله بود من التیانی الله بود من التیانی التیانی بود کہ جنا نکہ ہارون التیانی نبی بودتائع موی التیانی بود من بهم تابع محمد بینی ام ونبوت من بغیر شریعت جدیدہ است و نامہ بخد مت اقد س محمد رسول الله فی فرستاد کہ من بہ نبوت ورسالت نشریک جناب سسم نصف ملک مارااست ونصف ملک برائے شا۔ حضور کی بجواب نوشت کہ دردوی نبوت ورسالت کا ذب بہتی ملک دادن ونہ دادن در اختیار خدااست ہر کراخواہد دہدو تھم صادر فر مودند کہ مسیلمہ کا ذب بہتی ملک دادن ونہ کا فرشدہ است اوراو جماعت اورا کہ از یک لک بیش بود تل باید کرد۔ چنا نچہ درعبد خلافت کا فرشدہ است اوراو جماعت اورا کہ از یک لک بیش بود تل باید کرد۔ چنا نچہ درعبد خلافت مخرت ابا بکرصد بی دی شاخت مرزا ہم ثابت میشد ہے اگر بوقت کے خلیفہ اسلامی دوی کی میکردے۔ ایں ہمہ دعاوی مرزا نقل مسیلہ کذاب است کہ گوید: "بغیر شریعت نبی ام وتا بع میکردے۔ ایں ہمہ دعاوی مرزا نقل مسیلہ کذاب است کہ گوید: "بغیر شریعت نبی ام وتا بع

(مفصل حالات مسلمه درتاريخ كامل اين اثيرُ جلدا صفحه 10 بإيدويد)

۲....اسود عنسی:

اسودعنسی بود که بسیار شعبده باز بود و مرد مانرابه شعبده بازی خود رام میکرداین کذاب نیز در زمان حضرت خاتم انتبین عظی بوده است و بحکم حضور عظی نوبود ومعدوم کرده شد\_

(تاريخ كالل ابن اثير، جلد دوم صفيره ١٣)



كَافِظِ إِنَّهَانُ (قارى)

٣....مختار ثقفى:

این ہم کاذب مدی نبوت بود گرخود رامستقل نبی نمید انست خود را مختار گھر ﷺ مے نوشت چنا نکد مرز اگوید که نبوت ورسالت من تابع نبوت ورسالت محمد ﷺ است \_ خبر خروج این کذاب رسول الله ﷺ داده بود چنانچ مسلم روایت میکند \_ (کنزاهمال جلد کام ، ۱۵)

٣..... سليمان فرمطى:

سلیمان قرمطی است که درخانه کعبد رفته سنگ اسود را بر کند و دعوی میکر د که خلقت را پیدا کرده ام وفنا جم خواجم کرد\_(تارخ الخلفاء منجه ۲۶۳)\_ مرزاجم میگوید که من رُدِّ رُگو پال جستم\_ لیعنی فنا کننده پرورش کننده منم\_(هیقة الوی منجه ۸۵،مرزا)

¥ ......

این کاذب از ملک مغرب خروج کردومیگفت که حدیث رسول الله الله الله الله که بعدی " پیش میکرد میکندد که بعدی " پیش میکرد میکند که بعدی " پیش میکرد میکند که بعدی " بیش میکند که بعدی " بیش میکرد میکند که بعدی " بیش میکند که بیش میکند که بعدی " بیش میکند که ب

٢....مدعيه نبوت:

زنے دعویٰ نبوت کرد۔خلیفہ وقت از و پرسید کہ بر پیغیر آخرز مان ایمان داری۔ گفت بلے۔خلیفہ گفت کررسول اللہ ﷺ فرمودہ است کہ ''لا نبی بعدی''یعنی بعدازمن کے نبی نباشد۔آنزن جواب داد کہ دریں حدیث برائے مردممانعت است نہ برائے زن۔

٧.....٧

این کاذب بنام ابن مقنع معروف بود و قائل ومعتقد مسئله حلول بود میگفت که خدا تعالی در جمه پینیم بران حلول کرده است و حالا در من حلول کرد. مرزاجم معتقد مسئله حلول است که خود را او تار و بروز خدامیگوید - چونکه مدعیانِ کاذب بسیار بوده اندلهذا در این مختفر براین



# عَافِظِ إِنَّهَانُ (قارى)

قدرِ قلیل کفایت در زیده ذکرِ کا ذب موجوده کیم تا برادرانِ اسلام برغلط بیانی و گندم نمائی وجو فروشی مریدانِ مرزا کهخودرااحمدی گویندراو ضلالت اختیار نموده گمراه نشو دندو برصراطِ متنقیم قائم بمانند و برچرب زبانی وخلاف بیانی کے "نظلامِ احمدی" مائل نشوند و دولتِ ایمان از دست ند مبند-

# مرزاغلام احمدقادياني

درملك مندوستان بصوبه ينجاب علاقه ضلع كورداسپورقصبه ايست كداورا قاديان گویند درانجا شخصے عکیم حاذ ق بودمرز اغلام مرتضیٰ نام درخانه وے درسال ۱۸۳۰ء یا ۱۸۳۹ء يرب بيدا شدكه نامش بطور تفاؤل غلام احرنها دند مرزا غلام احمد بعداز بخصيل علم فارى و عربي بقدر ضرورت درضلع سيالكوث محرراتكم فيكس (محاصل كه حكومت از رعايا برآمدني وصول میند) بمثاهره یانزده روییه ملازم دولت انگلیس شد ور سیالکوث بحالت ملازمت تنگدست بودلہذاارادہ کرد کہ درامتحان مخاری (قانون پیشہ کہ از وکالت قدرے کم است) كامياب شده پيشه وكالت اختيار كندمگر از شوى طالع در امتحان كامياب نشد - كيميا گرى جم ے آموخت مرنسخہ کہ بذریعہ آن زرے سازند درست نیامد۔ یک عرب پیش مرزا آمدو چند عمل بادآ موخت وگفت که این وظیفه بخوال خدا تعالی سیم پیدا کند که توانگر وصاحب مال خوای شد\_مرزا ملازمت ترک نمود و بشهر لا مور آمد و درمیجد (معروف) چینیال به پیش مولوی محرصین (غیرمقلد) صاحب بالوی ملاقات کردوجم درمسجد ندکوره سکونت اختیار کرد چرا كەمرزاقبل از دعوىي نبوت غيرمقلد بود۔وچونكەعوام ابل اسلام ازغيرمقلدان نفرت مے داشتند ووباني گفتة تفرميكر دند\_مرزا مولوي محرحسين صاحب را گفت چنال اراده دارم كه كتابة تصنيف كنم كدورو بربر مذهب اسلام راصدافت وغلبه باشد مولوي صاحب انفاق

خَافِظِ إِمُانُ (قارى) كردندومعاونِ مرزاشدندچرا كه درال وقت عجب مصيبت برابل اسلام بود كهسوامي ديانند بانی مبانی آربیهاج پیداشده بود ومردم آربداز هرطرف بر مذہب اسلام خورده میگرفتند\_ دران وقت وجو دِم زابغایت غنیمت شمر ده شد د بهمه فرقه بائے اسلامیه بمد دو بے استاده شدند برائے تصنیف کتاب''براہین احمدیہ'' چندہ دادند و برائے اعائنش اشتہار مشتہر کر دندغرض ہمەمددگاروپےشدند مگرافسوں كەكتاب "براېن احدىية" كەموغودە سەصد جزوبود شاڭغ نشد ومرزا بجائح ترديد مذهب نصاري وآربيه ندهب اسلام راخراب كردن گرفت واعتراضات كهآ ربيدوعيسائي وبرجمووغيره براسلام ميكر دند\_مرزاوم يدانش چنال اعتراضات براسلام كردن آغازنمودند و دعاوي خود را بهاشتهار با و كتابها نوشتن آغاز كردندن ومسلمانان را در بلائے عظیم گرفتار ساختند که علما یکطرفه آربیه وعیسایا نرا جواب میداند وطرف دیگرتح ارات خلاف شرع مرزا جواب مینوشتند واز چندهٔ مسلمانان که برائے تر دید آربیہ وعیسایان وغیرہ جيح كرده بودنداز هردوطرف باخودا فتادند\_ چول دعوى مسيحيت ومهدويت ونبوت ورسالت مرزامسلمانان شنيدندعلائے اسلام فتاوی کفر برمرزاصا درکر دندوعلائے مکہ معظمہ ومدینہ طیبہو هند وسنده وافغانستان وبغداد وغيره وغيره اشتهار جاري كردند كهمرزا چون مسلمه كذاب است وا نکارختم نبوت کرده مدعی نبوت ورسالت کا ذبه خود شده است از وعلحدگی اختیار باید كرد\_پس ہمەمىلمانان صاحب علم وہوش از مرزا جدا شدند وآن كسان كه درخود ماده مسيلمه یری پنهال ---- جمراه مرزا ماندند - مرزااگر مسلمان بودے فتاوی علمائے اسلام دیدہ توبه كردے مگر بعدازال مرزانهايت جهارت كرده مريدان خودرائكم داد كه ازمه لمانان جدا شويد چرا كه بمه مسلمانانِ عالم به سبب انكار نبوت ورسالت من كافرشده اندومن كه ميح موعود يباشم هركدا نكارمسيحيت من كندكا فراست جرا كه خبرآ مدن من حضرت مخبرصا دق محمر عليه الله واده

م 100 ﴿ عَقِيدًا فَ خَالِلْهُ وَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حَافِظِ إِمُانُ (قارى)

است ومن جمال ابن مريم مستم كه درآخرز مان نازل شدني بود و بردعوى خوداي دليل پيش كردكة ن چونكه مريم بستم ازين سبب بطوراستعاره من حامله شدم وبعداز ئه ماه بجيزادم كهاو

عيى بود ـ پس خداتعالى مراازمرىم عيى ساخت ترجمه اصل عبارت اواين است: چوں مریم روح عینی التکلیگان ورمن تفخ کر دند ومرابرنگ استعاره حامله رار دادند

آخر بعد چند ماه كه مدش زيا ده از ده ماه نبود مرااز مريم عيسي التكنيفين ساخته شد\_

(کشتی نوح ص ۲۷) این دلیل چنال مضحکه خیز را مریدان مرزا قبول کر دند واورامیح موعود پنداشتند گر چونکہ سے نبی ورسول بودازیں ممر مرزاخیال کرد کہ چونکہ من مسیح موعودستم رسول و نبی ہم منم دورسال ۱۹۰۸ء عیسوی دعوی نبوت ورسالت درا خبارخود که نامش اخبار بدرقا دیان بود بدین

الفاظشا تعنمود كه ني ورسول مستم ازفضل خدا\_ (اخبار بدراه مارچ ١٩٠٨ع)

چونکہ این دعویٰ خلاف اجماعِ امت محدید بودعلائے ہندوعرب و بغدادفتویٰ بکفر وے شائع کردند چرا کہ مدعی نبوت بعد از حضرت خاتم انبین عظی باجماع امت کافر است - باید که ایل اسلام تدبر وتفکر فرمائیند -

ا....ابن حجر رثمة الدعليه در فأوى خودمينويسد: من اعتقد وحيا من بعد محمد عليه كان كافراً باجماع المسلمين. يعنى كيه بعد مُر الله وعولى كندكه برمن وحي نازل میشوداونز دجمیع مسلمانان عالم کافراست \_

٢ ..... الماعلى قارى در شرح فقدا كبر وشته كه: دعوى النبوة بعد نبينا محمد على كفر باجماع. يعنى دعوى نبوت بعدني ماحمد على باجماع امت كفراست \_ مرمرزاغلام احدور كتب خودنوشته كدمن چونكه ملمان مستم وتالع محمد عظي مرادعوى نبوت ميسر دوسز اواراست



حَافِظ اِنجانَ (فاری)

جاکداین دعوی خلاف شرع محمدی این نیست که من بروز محمد از بیست که ام وفنانی الرسول استم از بین سبب دعوی نبوت من خلاف نصوص شرعیه نیست اگر چداین شاعراند لفاظی به جون نی ارز دواین لغوطریتی استدلال بجوب برابر نیست لاکن انگلسی دانان کهاز علم دین به بهره بودند و نیز بیعت کرده مرید شده بودند این چنین دلائل را قبول کردند واورا می موعود شلیم کردند - مرزاچون جمعیت خود دید جماعت خود علیحده ساخت و مریدان خودرا محم وادکه چونکه علائے اسلام مراکا فرمیگوئیند دمرانی ورسول نمید اندر البندا خودکا فرشده اندیج اکدا نکاریک علائے اسلام مراکا فرمیگوئیند دمرانی ورسول نمید اندر البندا خودکا فرشده اندیج اکدا نکاریک نی کفراست اگرچه آن نبی قبل از محمد این باشد یا بعد از حضرت خاتم انبیین کار نیست مریدان مرزا غلام احمد مریدانش که خودرا احمدی مینامند و وجه آسمیه احمد کرده در معاملات و عبادات و عروی و غیره کناره کشید ندفریضه با جماعت و نماز عیدین و جعه و جنازه با مسلمانان ترک کردند و درا مورسیاسی بم کشید ندفریضه با جماعت و نماز عیدین و جعه و جنازه با مسلمانان ترک کردند و درا مورسیاسی بم از مسلمانان جدا شده اند -

وقتیکه مسئله خلافت درمیان اوفتاد این جماعت به کفار پیوست و آشکاره گفتند که خلیفة المسلمین ٹرکی خلیفهٔ مااحمدیان نیست خلیفهٔ مادر قادیان است۔

غرض که این جماعت من کل الوجوه خلاف ابل اسلام است وشب وروزسعی میکند که جمیع مسلمانان بوے بیوندشوند جرممکن حیله بکار برندو تبلیغ رسالت رسول قادیانی میکند و به بهانه تبلیغ اسلامیه پول گرد آورده تبلیغ احمدیت (رسالت مرزا) کنندگازا به ممالک دیگرے فرستند تا که مسلمانان رامیسحیت ورسالتِ مرزاتلقین کنند - چونکه دنیا عالم اسباب است جرکه سعی کندو جرکه مدی شود عوام کالانعام پیروی اومیکنند - از بین سبب اکثر مردم بدام و است جرکه سعی کندو جرکه مدی شود عوام کالانعام شیروی اومیکنند - از بین سبب اکثر مردم بدام و صافتند - درین ایام شورش عظیم رونموده و مشهوی عام شده است بلکه روزنام جااین خطره ظاهر



حَافِظِ اِنَهَانُ (فاری) نموده که مبلغانِ این جماعت به بخارارسیده آنجا تخریزی ندمپ خود (رسالت و سیحیتِ مرزا) خود کرده اندو بنوز اراده خاص کابل دارند این خبر بهم بوضوح بیوست که چند کسان

مرزا) حود کرده اندوجوز اراده حاس کابل دارند-این بر، م بوصوی پیوست که چند کسان نهب خود را پنهال داشته به کابل رسیده اندوسعی میکنند که مذهب خود شانرا در ان مملکت اشاعت کنند-بطور اختصار عقا کداین جماعت نوشته آیند تا که مسلمانان ازین گرده گرا بان گول نخورند-

# دعوى نبوت ورسالت

ا..... آنچ من بشوم زوی خدا بخدا پاک دانمش ز خطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطا با جمین است ایمانم

(درمثین،مصنفه مرزاغلام احمد قادیانی)

٢..... چنانكذ من برآيات قرآن شريف ايمان دارم جانان بغير فرقٍ يك ذره بروى خود

ایمان دارم \_ (اشتهار مورخه ۵رنوم را ۱۹۰۱ء)

سسس قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعاً ". اے مرزامردم را بگوکه من رسول شداند بطرف شا آمده ام این الهام مرز ااست که بررسالتِ مرز ادلیل آرند (اخبارالاخیار مفعی)

٣ ..... آن خداحقيقي خدااست كهرسول خدرادرقاديان فرستاده است \_ (دافع البلاء صغداا)

۵ ..... قاد مان از طاعون محفوظ خوامد ماند جراك تخت كاه رسول است \_ (دافع ابلاه مخدوا)

٢ .....عقى خدا آنت كدرسول خودرا بهدايت ودين خود فرستاده "انا انزلناه قريباً من

السندين خدا الست لدرسول خودرا بهدايت ودين خودفرستاده "انا انولناه فريدا القاديان" يعني آن رسول راقريب قاديان نازل كرديم\_ (ازالدادم مصداول، صر١٦٥٠)

٤ .... مرادعوى است كمن نبي ورسول بستم \_ (اخبار بدر،٥٠مار ١٠٠١ع)



خَافِظِ إِمُانُ (قاري) ٨....قتم بخدائيكه جانم برقبضة اوست كداومرااسم نبي عطافرموده است (تمه هيقة الوحي ص ١٨) ٩..... چندیں اولیاء وابدال واقطاب کقبل ازمن گذشته اندآنها رااین قدر حصه کثیر این نعت بهيكس نداده اند\_پس بايسب نام ني يافتن رام انخصوص كردند\_ (هية الدي مرمه ١٣١) ۱۰ داد است بر نی را جام داد آل جام را مرا جام انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نہ کمترم ز کے مرزا قادياني خودراازرسول الله عظظ افضل ميشمارد ا ..... له خسف القمر وان لى خسفا القمران المشرقان أتنكر يعنى برائح تحد على صرف ماه راخسوف شدو برائے من مہتاب وآ فتاب بردورا كسوف وخسوف شداكنون چسان مرتبه مراا نكارتواني كرد\_ (اعجازاحدي،مصنفهرزاغلام احربس مرا) ۲..... دراین ایام خدانتهالی وحی مراوتعلیم مراوبیعت مرامدارِنجات قرار داده است \_ (اربعین نمبرهم صفحه ۲، مصنفه غلام احمه) مطلب اینکه خواہ کے پیروی قرآن کندوار کانِ اسلام بجا آورد ہرگز نجات نیابد تاوقتیکه مرید من نشود\_ ٣ .... براع محد على سه بزار مجزات ونشان ظا برشدند و براع من زياده از سدلك \_

(هيقة الوحي مفيه ١٦٢، مصنفه غلام احمد)

مسلمانان!غورفرمائيند كه چيان مدى كاذب فضيلتِ خود برحضرت خاتم النبيين ظاهرميكند

كه برائ محمد على صرف سه بزارنشان خدا تعالى ظا برخوده بود و برائي من سدلك عمراورا عقل نیامد کداگر یک نشان روزانه بظهور ہے آمد زیادہ از ہشت ہزارنے بود\_راست است



عَافِظِ إِلَّهَانُ (قارى)

كە دروغ كوراحا فظەنباشد ـ

۵ ....مرااطلاعداده شد بمداحادیث که علمائے اسلام پیش میکنند بمد برتح یف فقطی ومعنوی

آلوده انديا موضوع اند بركهم شده آمده است اختيار دارد كهاز ذخيرهٔ احاديث انبار سرا

كه خوامداز خداعكم يا فتةرد كى كند- (تخذ كاروي)

افسوس! اصول صحابه کرام ومحدثین و مجتهدین وسلف صالحین این است که هرالهامیکه خلاف قرآن وحدیث واجماع باشد مردوداست - غلام احد متنبی میگوید که بمقابله الهام من قرآن وحدیث ردّی است (نووباش) حالانکه الهامات او جمگی از کفروشرک مرتب شده اند - نمونهٔ الهامات اشکی از کفروشرک مرتب شده اند - نمونهٔ الهامات اش ملاحظه فرمایند:

#### البامات

ا ..... "انت منى بمنزلة ولدى " يعنى ا عرز اتو بجائے فرزندِ مائستى - (هية الوى اصلام)

٢..... "انت من مائنا وهم من فشل": ليني المرزاتواز آب ماستي وآنهااز خشكي \_

(اربعين نمبرا، صديه

س....."انت منى بمنزلة بروزى": يعنى اعمرز اتواوتار ما بستى \_ (تبليات الهيامة الهيامة الهيامة الهيامة الهيامة ال

٣ ..... "انت منى بمنزلة اولادى": يعنى مرزاتو بجائے اولا دما استى (اخباراكلم، جلدا، صد)

۵....."الارض والسماء معک کما هو معی": یعنی اے مرزاز مین وآسان بشما

چنان است كه بامن \_ (هينة الوي مده)

٢ ..... "انا ارسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون



# <u>ttps://ataunnabi.blogspot.com</u>

خَافِظِ إِثِمَانُ (قَارَى)

ر مسولا". يعنى فرستاديم بطرف شارسول چنا نكه فرستاديم جانب فرعون رسول\_

(هيقة الوحي ص ١٠١)

بربنائے این الہام مرزا جمله مسلمانانِ عالم را فرعون تصور میکند وخود را رسول پندارد حالانکداین آیتِ قرآن است که در حالتِ خواب چول دیگر مسلمانان برزبانِ وے

جاری شده باشد مگراو گمان میکرد که آیات قرآن مجید دوباره بروے نازل شدند چنانچه یجیٰ بن زكروبيقرمطي كاذب مدعى نبوت ميگفت كهآيات قرآن شريف برمن دوباره نازل ميشوند\_

ك ..... "انت منى وانا منك ": يعنى المرزاتوازمن بستى ومن ازتو ( هية الوي ، مدا ) ٨..... "دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى" يعنى مزانزديك بخداشدوچنان

نزد یک شد که درمیان دوتوسین خطمیشود\_ (هید الوی،مداد)

٩.....'يا مويم اسكن انت وزوجك الجنة'' ليني اےمريم! تو ودوستِ ثما بہ

بهشت داخل شوید\_(هیته الوی،صداع) اين است الهام كهمرزا رامريم ساخة وحامله شده عيسى زائير لا حول ولا قوة الا

بالله. العنت بكارشيطان-

الله ويمشى اليك". يعنى المرزا! فدا تعالى تعريف توميكند و

بجانب تو مخرامد- (هينة الوي، صد١٨)

برملمان راقیاس باید کرد که اینچنین الهامات شرک و کفرخلاف قر آن واحادیث

ازطرف خدامنزل شده اندازطرف شيطان لعين اوكه وعده كرده است كهمر دم را ممراه خوامد كرد \_ مگرافسوس كه مرزا ومريدانش اينچنين البهامات را از خدا تعالی تصور میکنند و از آتش دوزخ نے ترسند\_اگر اینچنیں الہامات را رحمانی نام نہیم \_ پس مریدانِ مرزا بفر مایند کہ



عَافِظِ إِمُانُ (قارى)

از قرآن ثابت میشود که جرکه خدارانسبت پدری دمهرکافراست مگر مرزامیگوید که خداته الله مرانسبت پسری کرده بدی وجه که عیسلی این الله بود (نو ذبالله) و من جم می جستم ازین سبب خدا تعالی مرانیز نسبت پسری بخو د داد چنانچه سی را داد و درین حکمت این است که تر دید نصاری شود مصر مهم

ع برین عقل و دانش بیابد گریست

درین الهام تر دیدمسکه این الله نیست بلکه تصدیق است چونکه دعوی مرز ااست کهاومثیلِ عیسی این مریم است چول مرز ابیسب بودن مثیل مسیح بمنز له فرز دید خدااست بوجه احسن ثابت شد که اصل مسیح اصل فرز دیدِ خدا بود به این مسئله این الله را تصدیق شد واین کفر

پس این چنیس الهامات وسوسه شیطان اند ندالهامات رحمانی و لا ایق ردّ کردن اند نه لا یق پیروی کردن \_ این چنین کشوف مرزاغلام احمد قادیانی پُر از شرک و کفر باشند مگر مرزا همدرطب و یابس را هر چه درخواب بیندوشنو د همه را از خدا پندار د چند کشوف او نیز نوشته آید بطور نمونه تامعلوم شود که از احلام شیطانی اندند رؤ یا عصاد قه \_



كَافِظِ إِمُانُ (قارى) كشوف مرزا ا.....حفرت مسيح موعود فرمود كه در حالت كشف حالتے برمن طاري شد كه گويامن عورت شدو ام والله تعالى اظهار طاقت رجوليت بمن فرموده بود ـ (زيك نبر٣٣ (ج) مؤلفة ة ضي يارڅرصاح وكيل نور بوضلع كأكره، بابت جنوري ١٩٢٠) - اين كشف از احلام شيطاني است كه صد درصد بزار در بزارمردم ختلم میشوند\_ودرحق اینچنین کشف فرموده شده است\_ مصر بور ع کشف وجمی را بزن کفشے بیر سر ۲.....درخواب دیدم کهخودخداام ویقین کردم که بهال بستم درانحالت میگفتم که مانظام جدیدو آسانِ نو وزمینِ نو مےخواجیم \_ پس من اول آسان وزمین را بصورتِ اجمالی پیدا کر دم که درال ترتیمی وتفریقے نبود بعدازان من به منشاء حق ترتیب وتفریقش کردم و دیدم که برخلق ايستال قادر بستم لي آسان دنيا را بيدا كردم و كفتم: "أنا زينا السماء الدنيا بمصابيح". (كاب البرية صفيه ٤٥ معنفررزا) درتشر ت این کشف مرزاغلام احمد خودرا باین طور ثابت میکند ومیگویند: "وقتیکه من خدا شدم درآن وقت اراده وخیال وعملِ من ﷺ نما ندومن ما نندظر ف سورا خدار لیعنی چکنده ظرف شدم یا ما نند چنال شے شدم که دیگر شے اورا درخود پنہان کر دہ درین اثنا دیدم که روح الله تعالى برمن محيط شدو برجهم من غلبه نموده دروجو دخودم اينهال كردحتي كهذره من باقي نماند چون برجسم خود دیدم در یافتم که اعضائے من اعضائے خداشدہ اندچشم من چشم اوو گوشِ من کوشِ او وزبانِ من زبانِ اوشدہ اند۔ ربِ من مرا گرفت و چناں گرفت کہ بالکل محو گشتم۔ چون نگریستم یافتم که قوت وقد رتِ خدا در من جوش میزند والوبهیتِ او در من موجزن است خيمهائے حضرت عزت بحوالی خاطرم نصب شدہ اندوسلطانِ جروت نفس مرا کو بیدہ معدوم

# Click For More Books

22 (١٦٠٠) عَقِيدَةَ خَالِنُوةِ المِدْبِرِةِ 108

حَافِظِ إِنَّهَانُ (نَارَى)

ساخت \_ پس ند من ماندم و ندتمنائے من باقی ماند کمارت من بیفتا دومنهدم شدو کمارت رب العالمین استاده شدوالو جیت بقوت تمام برمن مستولی گشت من از موئے سرتا ناخن پا بجانب اوکثیده شدم باز جمد مغز گرویدم که دران پوست نبودرو غنے گشتم که دروکدور تے نبود درمیانِ من ونفسِ من جدائی انداخت شد \_ پس من مانند آن شے گشتم که در نظر نیاید یا مانند قطر هُ شدم که در دریا افکند ش و دریا اورادر پیراجن خود پنهال کند درین حالت من نداستم که اول من چه بود الوجیت دررگ و ریشهٔ من زرایت کرد و من از خودی خودگم شدم و خدائے تعالیٰ جمداعضائے مرابکا یخود مصروف کر دوبدین زورم ادر قبضه خودگر فت که زیاده ازین ممکن نبود \_ چنانچه من بالکل معدوم شدم و من یقین میکردم که این اعضائے من از من از من مند بلکداعضائے خدا تعالی اندوخیال میکردم که معدوم شده ام واز جستی خود بیرون شده ام تا خدا نیا نا ندوخیال میکردم که معدوم شده ام واز جستی خود بیرون شده ام تا خوا بیا در وجو یومن واخل شد غضب و حلم و تلخی و منوز بیا و مناعے نیست \_ خدا تعالی در وجو یومن واخل شد غضب و حلم و تلخی و منوز بیان ایک معدوم شده ام واز جستی خود بیرون شده ام تا خدا در وجو یومن و من واخل شد غضب و حلم و تلخی و منوز این ایک و مناعی نیست \_ خدا تعالی در وجو یومن واخل شد غضب و حلم و تلخی و مناعی نیست \_ خدا تعالی در وجو یومن واخل شد غضب و حلم و تلخی و مناعی نیست \_ خدا تعالی در وجو یومن واخل شد غضب و حلم و تلخی و مناعی میست \_ خدا تعالی در وجو یومن واخل شد غضب و حلم و تلخی و مناعی میست \_ خدا تعالی در وجو یومن واخل شد غضب و حلم و تلخی و مناعی میست \_ خدا تعالی در وجو یومن و مناعی میست \_ خدا تعالی در وجو یومن و خوا مناعی میست \_ خوا تعالی در وجو یومن و خوا می میست \_ خوا تعالی در وجو یومن و خوا می تعیفت \_ خوا تعالی در وجو یومن و خوا می میست \_ خوا تعالی در وجو یومن و خوا می میست \_ خوا تعالی در وجو یومن در می در می در میست و خوا تعالی در وجو یومن در می میست \_ خوا تعالی در وجو یومن در می در می در می در می میست و میست و می در میست و م

شرین و حرکت و سکونِ من جمداز و شد ..... (الخ) \_ (آئیند کمالات اسلام ،۵۲۵،۵۲۵، مصنفه رزا)
ماحصل این جمه طومار لغویات و تکرار عبارات این است که من که درخواب ویدم
که خود خداشده ام \_ مگر در حالتِ بیداری بجائے استغفار ازین خرافات خودرا خدا ثابت میکند
ومیگوید که درحقیقت خداشده بودم و خدا تعالی دروجو دِداخل شده بود و جمه لواز مات بشریداز من
جداشدند والو جیت درمن موجزن شد \_

این است فرق درمیان عباد الرحمٰن وعباد الشیطان که اولیاء الله چون شنیدند که در عالت سکر کلمهٔ کفته شدتو به کردند و مریدان را تکم دادند که باز اگرچنین کلمات شنوید مراقل کلید - اتباع شریعت کردند و سزائ که علمائے اسلام تجویز کردند از راهِ متابعت بسرچشم نهادند - چنانچه بعضے بردار کشیده شدند و بعضے را پوست برکندیدند لاکن بزرگواران از حکم



<u>ttps://ataunnabi.blogspot.com</u>

عَافِظِ إِمُانُ (قارى) شريعت سرموس نتافتند\_ مرافسوس كداين مدعى كاذب نميدا نكها ينجنين كلمات كفربيرا ندن شريعت اسلام جائز ندارد \_ دمسئله حلول درابل اسلام مردوداست اگراین شخص برشر بیت اسلام عمل میکرد ہرگز گمراہ نے شد۔ وچنین کشوفہارااز شیطان فہمیدہ ردّ میکر دے۔ مئله حلول واوتارازابل هنوداست چنانچه در گیتا که مصنفه راجه کرش بوداین مئله مزكوراست منع چوں بنیاد دیں ست گردد ہے نمائیم خود را بشکل کے بريزيم خون ستم پيشگال جهال را نمائيم دار الامال افسوس عيب يخن را كهطول بياني وتكرار در تكرار است مرزا غلام احمه هنرينداشة اظهارلیافت خود مینمائید - حالانکه این جمه مضمون را در دوسه جمله میتوانست اظهار داد - شخ فيضى اين تمام مضمون رابيك شعرادانموده منعر

من از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام تھی گشتہ از خود خدا گشتہ ام

(گتافیضی) واین جابل از اصول این مئله وحدت الوجو دخبرے ندار د که درین لا زم است که

صاحب حال ازمستى خود غائب شده اينجنين الفاظ ميگويد وعبارت ِمنقوله بالاظا ہرميكند كه مرزا در هر فقره میگوید کدمن چنان کردم و چنین شدم و تاوقتیکه خیال منی دورنمی شود مقام سکر حاصل

واضح بادكه يهود ونصاري وابل منود وبعض جهلاملبس بلباس صوفيه كرام برچنين مسائل بإطله اعتقاد دارند وخلق را گمراه میکنند ورنه ابل اسلام برگز باورنمیکنند که گاہے عاجز

24 (١٦٠٠) المنظمة المن

عَافِظِ اِنَهَانُ (قارى)

انسان (نوذبالله) خدامیشود یا واجب الوجود بستی مطلق باری تعالی عزاسه در وجود انسانی که حادث و متغیر است حلول کند در کفر واسلام فرق نکردن و باطل مسائل کفار را داخل اسلام نمودن کفر است منافل در قرآن شریف میفر ماید: ﴿وَیُبُویُدُونَ اَنْ یَتَّخِدُوا بَیْنَ مُودِن کفر است منافل در قرآن شریف میفر ماید: ﴿وَیُبُویُدُونَ اَنْ یَتَّخِدُوا بَیْنَ مُودِن کَفر است منافل در قرآن شریف میفر ماید: ﴿وَیُبُویُدُونَ اَنْ یَتَّخِدُوا الله میکنند که در کفر واسلام دار بین بین اختیار کنند آنان کافر اند -

، ...... وانى رأيت أن هذا الرجل يومن بايمانى قبل موته ": يعنى در كشف ديرم

کہ مولوی محمد حسین بٹالوی قبل از مرگ خود برم ایمان خواہد آورد۔(ردیا کشوف: سدا) مگر مولوی محمد حسین ہرگز برمرز اایمان نیاورد بلکہ تا دم مرگ مخالفت مے کرد۔

ثابت شد کهاین کشوفهااز جانب خدانبودند\_اگراز خدامیبو دے راست بیادے۔ گاک شدند نور در در ایک در ا

۲ .....درنگ شفی برمن ظاهر نموده شد که این با دشامان که در تعداد شش فت بودند از جامه تو برکت جوئیند \_ (اخبار الکم، جلد ۲ ، نبر ۳۸ ، مورد ۲۵ ، را کتوبر ۱۹۰۲ )

میچکس از شابان مریدِ مرزانشد و نه از جامهٔ و بے برکت جست بی این کشف ان

جم حدیث انفس بود \_ ۵.....دوبار مرا برویانموده شد جماعتِ کثیره الل منود پیش من چوں مجده سرتشلیم خم کردند \_

ه .....دوبار مرا برویا موده سد جماعتِ سیره این جود پیل من چون مجده سر سیم م کردند -و گفتند که این او تاراند \_ یعنی مرز ااو تاراست پیشکشها گز رایندند -

(الحكم جلداء صدم مطبوعد ١١،١١٠ كوير ١٨٩١)

برعکس اورونمود که هندوال مسلمانان را هندوآریه وغیره میساختند \_ پس ثابت شد اسارت

کداین رؤیاصا دقه نبود \_ ۷ شخن کی شده این میشد به بایک شده شده تعرب

۲..... شخصے که سکونت درشهرلد بانه میداشت مرابعالم کشف نموده شد و درتعریف و سے این



حَافِظِ إِمُانُ (قاري)

عبارت الهام شداراد تمند" اصلها ثابت وفرعها في السماء".

(كتوب احمديه جلدا، صدم مطبوعه ١٩٠٨م)

این کشف درخق میرعباس علی لد بانوی بود که مریدخاص مرز ابود \_ ومرز اغلام احمد اورانوشته بود كها گرپیشینگوئی نكاح آسانی غلط ثابت شداو جران بماند و درمجمع مسلمانان كه بمجدجع بودنداقر اركردكما كرقرآن شريف مررببرى كندمن توبه خواجم كرد - چنانچ مسلمانان جمكى غنسل كردند وبعداز نهايت عجزو نياز وخشوع التجا كردند كه خداوندا مايان راراه راست بنماو مارا اطلاع فرماتا در گمرا بی نمیریم وقر آن شریف دا کردند\_ در اول سطر دیدند که خدا تعالی مفر مايد: ﴿وَاجْتَنِبُوا قُولُ الزُّورِ ﴾ يعنى ازقولِ مروفريب يربيز كديد -الحمدلله كهمير صاحب را خدا تعالیٰ توفیق توبه عنایت فرمود ( راوی این حضرت خواجه عبدالخالق صاحب ساكن كوث عبدالخالق متصل ہوشیار پور میباشند)\_

برا درانِ اسلام! اینچنین دروغ بافیهائے مرزا بسیاراند۔ اما بخوف طوالت برین ا کفتا کنیم و برائے آگاہی شایان مینویسیم که مرزاغلام احد مسلمانا نراخود مدایت کردہ بود کہ برائے صدق وكذب خودمعيار مقرركنم اكربرين معيار بإصادق ثابت نشوم مرا كاذب يقين كنيد وآن معيار ہانوشته میشوند تا كه میان صادق و كاذب فرق میتواں كر دومسلمانان را چرب زبانی وچره وستی مریدانش نفریبد\_

معياد اول: مقرر كرده خود مرزا غلام احد قادياني متنبى اصل عبارت ويفل كرده شود

''خدا تعالیٰ برین عاجز ظاہرنمودہ کہ دختر کلان مرزا احمد بیک ولدگاماں بیگ ہوشیار پوری انجام کاربہ نکاح شابیاید وآنان بسیار عداوت خواہند کردو مانع شوند وسعی کنند کہ



كَافِظِ إِلَهُانُ (قارى)

چنان نشود لیکن آخر کارچنین خوامد شد و وخدا تعالی بهر طریق آنرا بطرف شاخوامد آورد بحالت باكره يا بيوه كرده و هرامر مانغ راازميان بيرون خوامد كرد واين كارراضر ورخوامد كرد\_

وبعض منصف آربیصاحبان (ہنود) گفته که اگراین پیشینگوئی صادق آیدیقین کرده شود که بلاشبها ين فعل خدااست ".....(الخ). (اشتبار، اارجولا في ١٨٨٨ يميلادي)

مرافسوس كه زكاح وخر كم منكوحة آساني مرز ابود بديكرس كه بموضع يي ضلع لا مور بودوباش ميداشت بسة شدوم زاهكست فاش خورد - برعالميان دروغ بافى وافتر ايردازي مرزا ثابت شد ـ مرمرزادگر دروغ بے فروغ باین افسون تازه کرد که منکوحهٔ آسانی بیوه شده بخانة من خوامد آمد چرا كه وعدهٔ خدا تعالى حق است منكوحهُ آساني ضرور بمن خوامد داد وخالفين را كەستى در ذلت من كر دندودر تكذيب پيشينگوئى من كوشش نمودنديك ديگرنشان بنمايدوشو ہر منكوحدراوفات خوابددادو برائ اظبهار صدافت من منكوحدرا بيوه كرده بخانة من خوابدفرستادو

این تقدیر مبرم است برگز برگز خطانتوان رفت اگر خطاباشد من بدترین ازخلق خواجم شد\_و دری ضمن شش پیشگویمها دگر برآن مزید کرد وگفت که اگراین پیشگویمها بظهور نیایندومن بميرم-من كاذب ثابت خواجم شد- (انجام أقم صفيه) ودركتاب خودكه دشهادات القرآن" نامش نهاداین شش پیشگویمها برآن مزید کرد\_

ا.....مرزااحمد بیگ بهوشیار پوری پدر دختر منکوحه بمیعا دسه سال فوت شود و مرگ دامادِخودخوامِد ديد - ونخو ابدم د تا وقتتكه زكاح من به دختر خود نه بيند - واين بطور سز ااست كه چرا نكاح دختر با من نکر د\_

۲.....داماداحمد بیگ بمیعا دروینم سال بمیر د تا کهاحمد بیگ بیوه شدنِ دختر خود به بیند\_

۳.....مرزااحمه بیگ تاروز شادی فوت نه شود\_

27 (١١٠٠) وَعَلِينَا خَدَ اللَّهِ اللّ

# <u>ttps://ataunnabi.blogspot.com</u>

حَافِظِ إِمُانُ (قارى)

٣ ..... دختر نيز تاروز نكاح ثاني فوت نه شود

۵....مرزانيز تا نكاح ثاني فوت نشود\_

٢ ..... بعاجز يعنى مرزا نكاح اوشود (شهادت القرآن، صده ٨، معنفدرزا)

مگر بزار بزارشكر كداين جمه پيش بني بإمرزادرست نشد واوخودفوت شدودامادش تا این روز که ۱۷ ماه می ۱۹۲۳ و است واین دختر بقید حیات زنده موجود است و خداوند کریم از غایت کرم اورا صاحب اولا دگردانید و به دواز ده فرزندان بنواخت ومرزا بمعیارمقرر کرده خودش كاذب كردانيد وبدترين مردمان ظاهر كرد وبسيار ازمريدان خاص مرزاتا ئبشده تجدیدایمان کردنداگراین پیش بنی راست آمدے بسیار مسلمانان گمراه شدندے مگر خداتعالی مدعى كاذب رامفترى على الله ثابت كرو\_

معياد دوم: مرزاخودي نويمد كدو اكرعبدالكيم بست سال درم يدي من بمانداز چندروز ازمن نفورشد وخالف من گروید - (هیتة الدی مصنفسرزا) - ومراد جال ، كذاب ، مكار، شيطان ، شریر، حرامخور، خائن، شکم پرست، نفس پرست، مفسد ومفتری القاب داده پیشگوئی کرده که در مت سه سال مرز افوت خوامد شد \_ پس من جم الهام خودرا كه بطور پیشگونی در حق و اكثر برمن ظاهر شدشا كغ ميكنم تاكه درميان صادق وكاذب فرق شود\_

پیشگوئی ڈاکٹرعبدالحکیم پٹیالوی

مرزامسرف وكذاف وعياراست بمقابله صادق شريرفنا خوابد شدوم عادسه سال

است ازجولائی از ۱۹۰ اء۔



پیشگوئی مرزا

كَافِظِ إِمُانُ (قارى)

مقبولان نشانهائ قبولیت دارند آنان شاهرادگان سلامتی اند برایشان کے غلبہ نتوان یافت .....(الخ) (بطوراختصار) (هیقة الدی) یعنی دخدا حامی راستباز بادا''۔

(اشتهار،مصنفهمرزا)

فاظرین کوام! این روحانی کشتی بود که درمیان مرزامتنی و دُاکرُ عبدالحکیم صاحب قرار یافت واین صدافت برائے ہریک مقرر بودگر بمیعا دسه سال دست اجل مرزا بتاریخ ۲۶مئی ۱۹۰۸ بلاک کرده به ثبوت رسانید که مرزا کا ذب بود و دُاکرُ عبدالحکیم برق بود مرزا شریر نابت شد که درموجودگی دُاکرُ عبدالحکیم فوت شد۔

معیای سوم: مقرر کرده مرزا: مرزابدگاه خداوندی دعا کرد که "خداوندا درمیان من و مولوی ثناءالله امرتسری فیصله آخری بفر ما که کدام کس از بر دو مایان برخ است و بر که برراهِ علط بوده باشد او را در زندگی صادق بلاک گردان تا بر که در دعوی اش دروغ باشد تمیز کرده شود" خدات الله مرزاراالهام کرد: "اجیب دعو ق الداع اذا دعان". دعائے مرزاقبول کرده شد خدا تعالی فیصله بحق مولوی ثناء الله صادر مرمود و مرزا بموجودگی مولوی ثناء الله بلاک کرده شد و مولوی ثناء الله صادر مرمود و مرزا بموجودگی مولوی ثناء الله مرزاگفت که من سرصدر و پیه بشر طمید به ماگرمولوی ثناء الله ثابت کند که فیصله خداوندی بحق اوش مولوی ثناء الله این امر را قبول ردو بیلغ سه صدر و پیها انت نها دند و منصف مقرر کردندن با تفاق رائے فریقین سردار بچن سنگه و کیل سرکاری (بیلک پراسیکوش) منصف مقرر شد مرزارصا حب فیصله بحق مولوی ثناء الله صاحب داد و زیمشر و طسم سرد و پیدافل کرده مثی تاسم علی حواری مرزا بفاتی قادیان لیخی مولوی ثناء الله داده شد و مثنی قاسم علی شکست خورده قاسم علی شکست خورده

وعقيدَة خَالِلُبُوةِ المِدْبِرانا) 29

## عَافِظِ إِنَّانَ (قارى)

ثابت كردكم مرزام فترى بودراكم مرزارا الهام شده بودكه "وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة". (ازاله والم، صاول)

چون مولوی ثناء الله عالب آمد وحواری مرزامغلوب شد پس ثابت گردید که این البهام مرزااز طرف خدا نبود و مولوی ثناء الله فتح المضاعف یافت به میرزاودیگر برحواری مرزا

معیاد چهادم: پیش بینی مرگ دیش عبدالله آتهم عیسانی بود و مرزاپیش بینی کرده بود که اگر عبدالله آتهم عیسانی بود و مرزاپیش بینی کرده شود عبدالله آتهم در میعاد پانزده ماه فوت نشود من کاذب باشم و هر چه مزائه می کردخواه مرا بردار کشند پاری در گردن من انداز ندعذر بینداشته باشم و یک شعراواین است

پیش گوئی کا جو انجام ہویدا ہوگا کوئی پا جائے گاعزت کوئی رسوا ہوگا اللہ کا جو انجام ہویدا ہوگا کی وقتیکہ این پیشگوئی من راست نشیند لیعنی درمیعاد مقررہ عبداللہ بمیر دمن عزت خواہم یافت وعیسائی قوم ذلیل خواہد شد۔

اماشان خدا که نتیجه برعکس برآمد عبدالله عیسائی نمر دوسلامت ما ندم زاد کیل گشت وعیسائیان عبدالله دا بر فیل نشاند ندو در بازار بائے امرت سرگردانید ندوگفتند که مرزا در وغگو و مفتری علی الله ثابت شده بیارید تا او را بردار کشیم چرا که اوشرط کرده بود مریدان مرزا بحرق فجالت غرق شدند بخانهائے خود نهان شدند واز شرمساری رونی نمودند و نواب محم علی ساکن مالیر کوئله که از خاصانِ مرزا بود مرزا زانوشت که بس مرزا صاحب از نتیجه پیشگوئی کذب شا ثابت شده است و مرزا بقول "غزرگناه بدترازگناه" اشتهار داد و کتابی پُر از کذب موسومه با نتیجام آنهم" بمعیضیمه مشتهرساخت که چونکه عبدالله در دل ایمان باسلام آورده بودازین

30 (१७,०) हिंदी हैं के हिंद हैं

حَافِظِ إِمُانُ (قارى)

سب عذاب موعوده از وبر داشته شد\_

این جواب از مرزابسیار لغو وخلاف قرآن بود چرا که حال دل مردم بجز خدا تعالیٰ کے نمید اندونہ خدائے تعالیٰ کہ عالم ظاہرو باطن است برایخینین ایمان منافقانہ عذاب را

بردارد\_پس این پیش بنی مرزاجم غلط شدومرزا کاذب ومفتری ثابت شد\_ معياد پنجم: مرزاخود بذريدروزنامه بدركدزيراجتمام مريدان مرزاشائع ميشدشرت داد كمن برائے طالب حق اين ام پيش مينم كه كارمن كه برائے سرانجام دادن آن درين میدان استاده ام این است که من ستون عیسی پرستی را بشکنم و بجائے مثلیث تو حید را شهرت وبهم جلالت وعظمت محمد رسول الله عظي را ظاهر كنم اگر ازمن نشان صد لكهه طاهر شود واين علتِ غائي به ظهور نيايد كاذب باشم \_ پس د نياج ابامن وشمني ميكند وانجام مراج انمي ببيند\_اگر من بحمایت اسلام آن کار با بکردم کمیج موعود ومهدی مسعود را بایست کر دراستگو باشم واگر

چزے بحرره شودومرگ من بیاید جمد گواه باشند کدمن دران وقت دروغگو باشم۔ والسلام (غلام احد، اخبار بدر، مورخه واجولائي ١٩٠٢ء)

متعلق كارسيخ مرزاخود دركتاب خودكه "ايام صلح" موسوم كرده مينويسد كه "برين الفاق كرده اندكه وقتيكمت بيايد مذهب اسلام در جمه دنيا جلوه نما يدود يكر جمه مذاهب كه بإطل

اند بلاك شوندوراستبازى ترقى خوامد كرد- (ايام ملى معندمرزا منداس)

باز بكتاب خود "شهادت القرآن" نوشت: "إل ا عصيح بيامد يعنى من آمده ام وآن وفت آمدنی است بلکة قریب است که برزمین ندرام چندر پرستش کرده شود نه کرش و نه حفرت عيسلي العَلَيْ الْأَرْدِ (شهادت القرآن، صفحة المصنف مرزا)

افسوس که مرزا بتاریخ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء بمرد واین دروغ بافی ثابت شد وہمه



معاملات برعکس بظهوررسیدند و بجائے کرصلیب کرستون اسلام گردید درمقامیکه علم توحید نصب کرده میشد علم تثلیث استاده شد و بجائے علبهٔ اسلام علبهٔ اسلام تثلیث شد و مشرکان و کفار غالب آیدند و مقامات مقدسه بهم از قبضهٔ خلیهٔ اسلام بیرول رفته زیراثر نصاری افتادند و برسرمسلمانان چنال ابراد بارمحیط شد که در تاریکی آن بهه کالائے و نیاوی بافته و در قعر خدات افتادند و خدات و الله افتال افتعل خود بپایه شوت رسانید که مرذا برگزی موعود نبود که خرزد اش حضرت مخرصادت افتادند و داده است بینید احادیث رسول الله افتال و از قلب سلیم خود فیصله طلبد

( بخارى وسلم، بابنزول عيسى الطَّلِيْلِينَ)

ازین حدیث امورمفصله ذیل چون روز روش ثابت شده اند:



کافظ ایجان (ناری)

ابخاری که وه و دهزت عیسی النگلین است نه کی فرداز افرادامت محدید و کی جرا که درصح ابخاری که است نه که فرداز افرادامت محدید و کی النگلین است الله و نیز مسلم شریف در آنها فصل نزول عیسی النگلین درین مندرج است اگر کے دیگر غیرعیسی می موعود شد نی بود بطور نقل و بروز وظل و مثیل درین حالات امام محد بن آملیمل بخاری محقق باب نزول عیسی النگلین در کتاب خود درج نمیکر د جرا که درشر بعت محدید برغیر نبی لفظان علیه السلام است جرا که بعداز دهزت محمد بین استهال نمیکند اگر گفته شود مرزا بهم نبی الله بود و واین باطل است جرا که بعداز دهزت محمد بود و علامتش این است که کرصلیب کندیعی بود و این باطل است به که بوقت مرزا ند بهب صلیبی آنفذر ترقی یافت که گل به نیافت بود برستاران صلیب چنان عالب آمدند که درصوب نظریس و مقدونیه دو نیم لک (۱۳۵۰ مسلمانان دا ایل بلغاریه عذاب جانفر ساداده بلاک ساختند - (اخبار زمیدار مطوع ۱۳۰۸ سازی) بود که سلمانان دا ایل بلغاریه عذا ب جانفر ساداده بلاک ساختند - (اخبار زمیدار مطوع ۱۳۰۸ سازی) که دراسلام شدازین خابت اسلام ای که در دراسلام شدازین خابت اسلام ای که در دراسلام شدازین خابت ساسام می دادی خود کارست که که در دراسلام شدازین خابت اسلام ای که در در دراسلام شدازین خابت که در در دراسلام شدازین خابت

سسسالمت می موعود این بود که در وقت او جزیه معاف شود و اما مرزا چون رعیت اہل صلیب بود بجائے معافی کردن جزیه (معامله زمین خود) ادامیکر دو بجائے حاکم شدن محکوم بود و برائے معافی انکم کس افلاس خود ظاہر نموده التجامعا فی نمود (ضرورة الامام موفود) مسلمت می موعود "یفیض الممال" بود که مال غنیمت اینقد ر بکثرت بود که سے مال

شدكه مرزاسيح كاذب بود-

کواہددادومرد مان قبول نخواہند کرد \_ مگر مرز ابجائے مال دادن خود پول باعانه میگردت \_ گاہے اعانہ تالیف کتب گاہے اعانہ توسیع مکان گاہے اعانہ لنگر خانہ \_ گاہے اعانہ سکول (مدرسه)

عَقِيدَةُ خَالِلُوْقَ اللهُ اللهِ 119

عَافِظِ إِهَانُ (تَارِي)

گاہے اعاند منارۃ المسے گاہے اعانہ فیس بیعت۔گاہے برائے اشاعت دعاوی خود۔غرض بہر حیلہ بجائے مال دادن مال میگر دفت۔

۵ .....علامت می موجوداین است می موجود آنت که بخق و بهود میگفتند که اورا بر دار کشیده کشید یم و خدا تعالی در قرآن شریف تر دید یم و دکرده میز ماید که می نقل شدونه بر دار کشیده شد خدا تعالی اورابسوئ خود بر داشت دادنازل شود و کے از اہل کتاب نباشد که براوایمان نیار دوسیلی التکنی باشدگواه برایشان روز قیامت ـ

باوجوداین نص قطعی قرآنی برکه گوید که من جمان سی جستم که خبراورسول الله عظی داده او کذاب اکبراست و تکذیب کنندهٔ حضرت محمد رسول الله عظی است واز دائرهٔ اسلام خان - چرا که او منکر صرح قرآن و صدیث واجماع امت است \_

حدیث ویگرمیکنم تا که ثابت شود که حضرت عیسی التکنین زنده برآسان موجود است و در آخرز مان نزول فر ماید و بعد نزول فوت شود و در مدینه منوره بمقیر و رسول الله عظیما

مدفون شودولا ف وگذاف مرزاباطل است \_

(مظلوة شريف، جلد جهارم، بابنزول عيلي الطليلا)

ترجمه: روایت است از عبدالله این عمرو که فرمود پیغیبر خدا این که فرود آید عیسیٰ این مریم بطرف زمین پس نکاح کندواولا دیبدا کرده شود برائے اوو بماند چهل و پنج سال در دنیا۔ بعد

النبخ النبخ النبخ النبخ المنبران على المنبران ال

عَافِظِ إِنَّهَانُ (قارى)

ازان بمیر دو دفن کرده شود تریمن در مقبرهٔ من بیس استاده شوم من وعیسیٰ ابن مریم از یک مقبره از میان ابو بکر وعمر ﷺ روایت کردایی حدیث راابن جوزی در کتاب الوفاء۔ ازیں حدیث ہفت امور ثابت گردیدند:

ا ....اصالناً نزول حضرت عیسیٰ بن مریم رسول الله نبی ناصری صاحب کتاب انجیل نه که ویگرے ازامت محمدید الله

۲....شادی کند چرا که چول مرفوع شدشادی شده نبود-

۳..... بعد نزول صاحب اولا دشود مرزا که صاحب اولا د بود هرگزمیج موعود تشکیم کرده نشود مرسید سکون و بیخ سال است مرز ابعد دعوی چهل و بیخ سال است مرز ابعد دعوی چهل و بیخ سال زنده نمانده -

۵ ..... جائے دفن شدن مسى بمقتصائے حدیث شریف مدینه منوره است نہ قادیان۔

٢ ..... بروز قيامت برخواستن ازميان الوبكروعرفيا

٤ .....نازل شوداز آسان نه كهازشكم مادر پيداشود چنا نكه مرزا پيداشد

منجله ازین مفت پیشگویمها دو پیشگویمها حسب فرمان رسول خدا الله بظهور آمدند چنا نکه حضرت منجرصادق محمد رسول الله بیشگویمها حرده بودیعنی اول حضرت ابو بحر رسی فلیفهٔ اول بمقبر و رسول الله بیشگوئی در و دوم حضرت ابا بکرصدیق بیشگوئی آنوفت کرده بود که رسول الله بیشگوئی مفرد سابا بکرصدیق بیشگوئی آفوت کرده مقرر شده و در جنگ و جدال شامل مسلمانان ما ندو در بیخ جنگ جام شهادت نه نوشید و حسب فران رسول الله بیشگوئی در مدینه منوره فوت شدو وفن گردید به بیس طور خلیفه نانی حضرت ممر

حَافِظِ اِنَّهَانَ (قاری)

حَافِظِ اِنْهَانَ (قاری)

مُخْرِصادق عَلَیْ مِنُون گردید۔
مخرصادق عَلیْ مِنُون گردید۔
چوں ایں دوواقعات من وعن بظہور آمد ند دیگر اخبار ہم ضرور بمنصه طهورخواہند
آمد چنا نکہ اعتقاد ہرمومن است وتاویلات مرز اباطل گردید کہ میگوید من بطریق روحانی در
وجو دِیاک رسول اللہ عَلیْ فن شدہ ام۔

مرزاغلام احمیمتنی این حدیث راخودتصدیق نموده و در کتاب خودنوشته ترجمهٔ اردو عبارت اواین است: "برائے تصدیق این پیشگوئی من یعنی منکوحهٔ آسانی محمدی بیگم جناب رسول الله بیش پیش از وقوع پیشگوئی مرموده است که "یعنو و جو و یولد له" یعنی آل می زوجه کندو نیز صاحب اولا د شود و فا براست که ذکر این تزوج و اولا دعام نیست بلکه خاص است چرا که بریک شادی میکند و اولا د پیدامیشود درین بیج تعجب نیست بلکه از تزوج خاص تروج مراداست که برائے او پیشگوئی کرده ام" ..... (الح).

(ضیمدانجام آتم معنفدمرزانلام احرمتنی قادیانی) نیز مرزامتنی در کتاب خود که نامش میگرین ۱۳ جنوری از ۱۹۰۰ واست نوشته که «من

بمكه خواجم مرديا درمدينهٔ ' ..... (الخ) ـ ازين عبارت مرزا كهالها مي است تصديق اين حديث ميشود ـ

ازی عبارت مرزااظهرمن الشمس است که این حدیث رسول الله علی است به این حدیث رسول الله علی است به به یکس راازمریدانش حق نیست که از مضمون این حدیث انکارکندو (اَفَتُوُ مِنُونَ بِبَعُضِ الْکِتْبِ وَتَکُفُووُنَ بِبَعُضِ ﴾ رامصداق گردد - چول از تمام حدیث بپایی ثبوت رسید که حضرت عیسی النگلیگالا اصالتاً از آسان پائین طرف زمین آئینده است وازین سبب تا حال

عَمْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمِعْ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمِعِلَالْمِ الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمِعِلَى الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمِعِلِي الْمِعْمِ الْمِعْمِ الْمِعِمِ الْمِعِمِ الْمِعِلِي الْمِعِلْمِ الْمِعِلَى الْمِعِلَى الْمِعِلِي الْمِعْمِ الْمِعِلَى الْمِعِ

عَافِظِ إِنْهَانُ (فارى)

زيده است بعد زول خوابد مرد - چنانچداز حضرت ابن عباس روايت است: "ان عيسلى حين رفع كان ابن اثنين و ثلاثين سنة و ستة اشهر و كان نبوته ثلاثون شهر ا وان الله رفعه بجسده وانه حى الآن وسيرجع الى الدنيا فيكون ملكا ثم يموت كما يموت كما يموت الناس ".....(الخي ليخن حضرت ابن عباس ميفر مايند كه وقتيكه حضرت عيلى التكليف برداشته شدعم ويسي و دوساله وشش ماه بود و نبوت و يسي ماه بود بيشك الله تعالى اورابرداشت بحم عضرى واوتا حال زنده است واو نيز واليس آئينده است دريس دنيا و بادشاه شود و بازيم روينا نكه ديگرم و مان ميرند - (طبقات محرين سعد، جلداول مفر ۲۲ مطوعاندن ،

(aller 62

ازير روايت امور ذيل ثابت شدند:

اول: رفع عيسى التَلِيقَالِ بجسدِ عضرى ثابت شدوقيا سِمرز اغلط شدكدر فع روحاني مراداست

چرا که رفع روحانی برائے ہرمومن موعود است۔ **حوم:** رفع بعمر ۳۳ سالہ شدہ بود۔وقیاس مرز اغلط شد که' در کشمیر قبرعیسیٰ است واوعمر یکصد و

هوم: رن جمر ۱۳۳ سالد سده بود-وقیا ن مرراعط سد که در میربری می است واو مریف دو بست ساله یافت"-

سوم: رفع بحالت زيت ثابت شد - وقياس مرز اغلط شد كيسلى بمرد -

چهادم: نزول جسمانی ثابت شدچرا که لفظ رفع ظاهر میکند که حضرت عیسی التلفی فی در آخر

زمان واليس بيايد وبرائي رجعت زندگاني لازي است

اگر کے گوید کہ برآسان رفتن محالِ عقلی است وباز آمدن ممکن نیست۔ جوابش اینکہ نازل شدنِ عیسی التقلیقی ملامتے ونشانے است از علامات قیامت بھوائے ﴿وَإِنَّهُ لَعِلُمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ یعنی زولِ عیسی التقلیقی علامتے است از علامات قیامت۔ وقیامت ہم از

الربابا المنظمة المنظم

عالات عقلی است که مردگان بزار با سال و بوسیده شده استخوانها زنده شوند و خاک شده جم خالات عقلی است که مردگان بزار با سال و بوسیده شده استخوانها زنده شوند و خاک شده جم خاک باز زنده گردد و حساب و کتاب آخرت گرفته شود و دویگر علامات قیامت بهم از محالات فیرمکنات است و مثلاً طلوع آفاب از جانب مغرب و خروج د جال و خر او که صفاتش در احادیث نبوی ندکور شده بهمه غیرممکن و محال اند جمچنین خروج یا جوج ماجوج و صفات آنال بهر محال و مافوق الفهم اندا گر شخص بر بنائے محال عقلی انکار کنداز روز بز او سرزاویوم الحساب انکار الزم آید و این انکار از ایمان و اسلام خارج کننده است و از پخینی انکار بهمه کفار از نعمت ایمان محروم ماند ندواز دولت ایمان هانوگی مینوگر با گفتی به بهم هاند چرا که براین اعتراضات فاسده النفات کندواز دولت ایمان هیوگی مینوگر بالگفتی به بهم هاند چرا که براین مسئله فاسده النفات کندواز دولت ایمان هیوگی مینوگر بالگفتی به بهم هاند چرا که براین مسئله انفاق امت است که حضرت عیسی النگلی کا در قرب قیامت از آسان نازل شود و دوجال را

ا .....عن عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله على لقيت ليلة أسرى بى ابراهيم وموسى وعيسلى عليهما السلام فتذاكروا امر السّاعة فردّوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها فردّوا امرهم الى موسلى فقال لا علم لى بها فردّوا امرهم الى عيسلى فقال اما وجبت فلا يعلم بها احد الا الله وفيما عهد الى ربى عزوجل انّ الدجّال خارج و معى قضيان فاذا رانى ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله.

· قتل كندچنانچەدراھادىث ذىل آمدە\_

٢....سيد بدرالدين علامه عينى درعدة القارى شرح صحيح بخارى جلدااص ٣٥١ نوشة: انّ عيسلى يقتل العَلَيْ ﴿ وَجَالَ عيسلى يقتل الدجالَ بعد أن ينزلَ من السّماء. يعن "دعفرت عيسلى العَلَيْ ﴿ وَجَالَ رَامُلَ كَنْدِ بعداز نازل شدن ازآسان "\_



كَافِظِ الْمُانُ (فارى)

س .....قاض عياض رحم الله برحواثي يحيح مسلم جلد ٢ صفي ٢٠٠٣ ماشية ووى: قال القاضى نزول عيسلى وقتل الدجال حق وصحيح عند أهل السُنة بالاحاديث الصحيحة. م .....قال الحسن قال رسول الله عليه لليهود ان عيسلى لم يمت وانه

واجع الميكم قبل يوم القيامة لينى رسول الله والله الله المنافق يبود را فرمود كر تحقيق حضرت عيسى الطابع نمرده وتحقيق آل والس آئينده است درميان شابيش از آمدن روز قيامت \_

عیسی القلی است که بعد نزول اور آقل کند\_ (خلاصه دینه مندر به کنزالعمال ، جلد که سخد ۲۰۱۶) ۲ سسه حفرت عائشه صدیقه بجناب رسالتمآب علی عرض نمود که مرامعلوم میشود که من بعد از حضور زنده خواجم ماند\_ پس اجازت فرمائید که من بعد از وفات خود به مقبره حضور به پهلوئ جناب دفن کرده شوم حضور علی فرمود که نزد قبر من بیج جائے قبر نیست ، بجز قبر ابو بکر وعمر رضی الدینها

وسيلى التَكِينِ المَكِينِ (خلامة مديث، مندرج ماشير سندام المر مجلام مغيره) كسساً خوج البخارى في تاريخه عن عبدالله ابن سلام قال يدفن عيسلى مع رسول الله وأبى بكو وعمر فيكون قبره رابعاً. يعن عبدالله بن سلام گفته كه وفن خوام شرعيلى التَكِين مع رسول الله على وقبرش قبر جبارم شود \_ (تغير درمنور ، جلدم مورد)

وَالْمِرْمُرُدُ فِي السَّقِيْنَ مِنْ رَسُولِ السَّقِينَ وَلِمْرُ لَ لِمْ جَهَارُمْ وَوَلَّ الْمُعَالَىٰ اللَّهُ وَلَهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَالْفَعَكَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ وَالْفَعَكَ عَرُوجِلَ: ﴿ يَا يُعِينُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَالْفَعَكُ عَرُوجِلَ: ﴿ يَعْفِيلُكُ وَرَافِعُكَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَالْفَعَكُ عَرُوجِلَ: ﴿ يَعْفِيلُكُ وَرَافِعُكُ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ وَالْفَعَكُ عَرُوجِلَ: ﴿ يَعْفِيلُكُ وَرَافِعُكُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَالْفَعَكُ عَرُوجِلَ:

عَلَيْنَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْنَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْنَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّالِمُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّالِمِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَّ

كَافِظِ إِنَّهَانُ (نَارَى)

متوفیک فی اخوالزمان. یعنی ندب حضرت ابن عباس ای بود که حضرت عباس ای بود که حضرت عبسی النظیمی بعداز نزول فوت شودور آخرز مان \_ (تغیردر منثور، جلد ۲۰۰۱)

9.....وفى البخارى قال ابن عباس انى متوفيك بعد انزالك من السماء فى اخر الزمان. ليتى المن المن ورآخرزمان بعداز نازل شدن تواز أسان - (تغير طالين، مده)

• ا.....ای ممیتک فی وقتک بعد النزول من السماء کینی وفات دمنده تو ام بعداز نزول از آسمان بوقت مقرره - (تغیر مدارک جلداول مغی ۱۲۱)

اا.....ان في الأية تقديما وتاخيرا تقديره اني رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالك الى الارض. يعتى وفات دمندة توام بعد

نزول از آسان بوقت آخرت بسوئے زمیں \_ (تغیر فازن، جلداول منو ۱۳۳۹) فاخل دین کی اهل از قرآن شراف ما حادیث مناب میل کیا

فاظوین کوام! از قرآن شریف واحادیث مندرجه تفاسیر صحابه کرام اظهر من اشتس است که حضرت عیسی النگایی از آخر زمان از آسان فرود آید و پیچ کس را از ابلسدت والجماعت خلاف نیست بلکه مرزامتنی خود در کتاب "برابین احمدیه" که از تصانیف اوست

نوشته که چول حضرت می التلفیقای وگر بار درین دنیا تشریف آور شود وین اسلام در جمیع آفاق واقطار خوامدر سانید \_ (براین احمد یه مغیه ۲۹۹، ۴۹۸ ، معند مرزا قادیانی متنی)

مگرافسوس که مرزاای جمه اقوال بزرگان راونصوص قر آنی واحادیث را برهانبله الهام خودردّ میکند والهام خود را که ظنی است و جم جمت شرعی نیست ترجیح داده وعویٰ مسجیت

ونبوت ميكند نقل الهام اواين است: الهام: "دميج ابن مريم رسول الله فوت موچ كام اوراسكرنگ بين موكرتو آيام "\_(ازارة

النبوة المنابرة المنا

كَافِظِ اِنْ الْرَى ) كَافِظِ اِنْ الله فَوْت شده است وتو دررنگ و عرب شده ادرائ و عرب شده

120

ایں اصول مسلمہ جمیع فرقہائے اسلام است کہ الہام امتی جمت شرقی نیست۔ چند اقوال بزرگانِ دین اینجانقل کردہ شوند تامعلوم شود کہ الہام مرزا جمت شرقی نیست ومسلمانان مامور بیستند کہ پیروی الہام کے امتی کنند چرا کہ الہام ظنی است وقر آن واحادیث علم یقینی و کارمسلمان نیست کہ ظن را بریقین ترجیح دہدو عمل کندخود گمراہ شود و دیگر مسلمانان را گمراہ کندو

بنیا د دعا دی خود برالهام کنظنی است می نهد-مناه ده نوع می ما دامه خرعمل در کرده تا رقت کوتر می نوتر می نود می از قرات میشد از

ا .... سيدنا حضرت عمر برالهام خود عمل نه كردے تا وقتيكه تصديق و از قرآن شريف

-4

سسسامام غزالی در "احیاء العلوم" مفر مائیند که ابوسلیمان دارانی مفرمودند که برالهام عمل

نبايد كردتا و فتيكه تصديق و از آثار كرده نشود -الم مسده خرت بيران بيرشخ عبد القادر جيلاني در دنتوح الغيب "ميفر مايند كه بركشف والهام

عمل باید کر دبشر طیکه آن کشف والهام مطابق قرآن شریف واحادیث نبوی واجهاع امت وقیار صحیح باشد۔

امااي كاذب مدعى نبوت ورسالت باوجود دعوى مسلماني وامتى بودن حضرت خاتم



كَافِظِ إِمَانُ (قارى) النبين ہے گويد كہ ہے آنچه من بشوم زوی خدا بخدا یاک دانمش ز خطا بچو قرآل مزه اش دانم از خطابا جمیں است ایمانم وازروع جمارت ميكويد كه حديث رسول الله عظظ الرمطابق البهام من نباشد من آل حدیث را درسیدر دی می اقلنم \_ (اعلااحدی، صفیه، معنفیر زامنتی) اجماع امت براين استه م رالهام كه خالف قرآن شريف وحديث نبوي باشد ردّى است وقابل عمل نيست امااي مدى كاذب قرآن وحديث وتعامل صحابه واجماع امت را بمقابلة الهام خود قابل عمل نميد اندالا دروغ باف چنين است كهمسلمانا نراے فريبد و ما ملمانیم از فضل خدا مصطفیٰ مارا امام و پیشوا مسلم راحكم این بود كه البهام را تا بع قر آن وحدیث بکندلکن مرزاقر آن شریف و احاديث نبوي را تالع الهام و وساوس خودميكند \_ ثبوش اينكه مرزارا وسوسه در دل پيدا شد و شيطان اورا بخلاف قرآن شريف واحاديث واجماع امت واولياء الثدالهام كردكه توشيح موعود بستى وحضرت عيسلى التطنيخالة وفات مافته است وجركه وفات مابد دوباره دري دنياعود نميند \_ چونکه حضرت عيسي النيكيان نبي الله بود وحضرت خاتم النبيين مزول حضرت عيسي ابن مريم نبي الله فرموده بودم زارالا زم افتاد كه دعوى نبوت بهم كند ومبرختم نبوت رابشكند\_پس او گفت كەمن تىچ موغودىستم وخدا تغالى ماراابن مريم نام نهاده لېذامن نبي الله نيزېستم-وندانست كدك جديدني بعداز حضرت خاتم النبيين ازشكم مادر بيدانخوابدشد\_ درحديث است فرمود على عن أبى هويرة أنّ النّبي على قال الأنبيآء أخوة من علات المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّ

عَافِظِ إِنْهَانُ (قارى)

أمهاتهم شتى ودينهم واحد وانى أولَى النّاس بعيسى ابن مريم لأنّه لم يكن نبى بينى وبينه وأنّه نازل فاذا رائيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض. (الحديث) رواه احمد وابوداؤد بسند صحيح.

رجه: حضرت الو ہر برہ دوایت میکند که رسول الله الله فقط فرمود بهمه پیغیمران ہمچو برادرانِ علاقی ستند که فروق احکام ایشاں مختلف اند گر دین ایشاں کمی است یعنی تو حید و دعوت الی الحق ومن نزدیکتر عیسی ابن مریم بستم چرا که درمیان من واو سے پیغیمر نے نیست و بیشک او نازل شوندہ است مشاخت اواین است که میانه قد وگندم گون است روایت کردایں حدیث را امام احمد وابوداؤد بسند صحیح ۔

پس چول مهر نیمروز ثابت شد که مرزا در دعوی مسیحت و رسالت و نبوت صادق نبود
ومانند فارس بن کیلی که در مصر دعوی مسیح موعود نموده بود و وشخ محمد خراسانی که درخراسان
ادعائے مسیحت نموده در دعوی خود کا ذب بود لهذا مسلمانا نرا باید که از مریدان او احتراز
واجتناب کنند و علامت مریدان او این است که بوقت گفتگو ابتدا از وفات مسیح میکنند و
از حیات مسیح که بانصوص قرآنید و احادیث نبوید واجماع امت ثابت است انکار میکنند و

مقصود بالذات جماعت مفسد مرزائیه این است که از راه کابل و بخاراسلطنت روس را حاصل نموده بر مندوستان حمله کنند وسلطنت مند بگیرند تا پیشگوئی مرزا غلام احد متنبی صادق آید که اونوشته "من تر المینقد ربرکت خواجم داد که بادشابان از جامه ٔ تو برکت خوامند جست " (اوسیت ، معنفی زاشتی)

وديگرالهامِ اواين است: يؤتبي الملک العظيم. (هيمة الوقي بررو) يعني مرزا راوسيع ملك داده شو.



كَافِظِ إِمُانُ (قارى)

بربنائے ایں دوالہام میاں بشیر الدین محمود خلیفہ قادیانی خوابہائے سلطنت می بینر ومینویسد کہ حکومت ایں ملک آخر بدست احمدیان خواہد آمد و ہر حکومت کہ درتر قی ایں

جماعت سدراه شود و مذہب احمدی را ملجاہے و ماوائے بپند ارد و بدامن وے خود را منسوب کردن پیند مکند ہلاک کرده شودونام و ہے از صفحہ ہستی نا بود کرده شود۔

مرسمد بها ک مرده مورده ما روسیار خی<sup>د</sup> کام ورمرده مورد

(تخذشا بزاده ،مصنفه مرزامحمود خليفة ثاني ،صرااا)

پس ایں جماعت سیاسی پہلودار دوبغایت خطرناک است برائے عوام اہل اسلام علی الخصوص برائے رعایا و بادشاہ افغانستان و بخارا ازیں پر ہیز باید کردواز گندم نمائی و جو فروثی ایں دشمنان اسلام فریب نبایدخورد۔ و ما علینا الا البلاغ

خاكسار محمد پير بخش عفي عنه

### نقولِ فتوى بطورا خصار:

دربارهٔ ارتداد والحاد و کفر مرزاغلام احمد قادیانی پنجابی مدعی نبوت و مهدویت وغیره از علائے مکه معظمه و مدینه منوره از رساله "رجم الشیاطین" اوّل: او (یعنی مرزاغلام احمد قادیانی متنبّی) نزدِس از دائرهٔ اسلام خارج است فرمانبرداری

او کے راازمسلمانان جائز نبیت۔

ا.... محمد رحمت الله بن خليل الرحمٰن قاضي القصناة مكم عظمهـ

٢ .... محمصالح فرزندم حوم صديق كمال خفي-

٣....حضرت شيخ العلماء محرسعيد مفتى شافعيه

هم ....مفتى محمد بن شيخ حسين مالكي \_

۵ .....مفتى صاحب خلف ابن ابراجيم منبلي ("بيتك قادياني مسلمة ثاني است")



عَافِظِ إِهُانُ (تَارَى)

٧....مفتى عثمان بن عبدالسلام داغستانى حنفى مديينه منوره ـ

ے .....مفتی شافعیہ سید جعفر برزنجی مدینه منوره - ('' وعویٰ الہامیکه مرزا کروایں وحی شیطانی

٨..... مولا نامحم على بن طاهروتري حيني حنفي مدني مدرس علم الحديث مسجد نبوي - ( "برمومن و

مسلم را كه برخدانعالى ايمان داردواجب است كه غلام احمدقاد يانى را كاذب يقين كند")

فتوی متفقه علماء شیعه وسی عراق برتکفیر مرزا قادیانی (نوث: اول این فتوی بمطبع دارالسلام بغداد شریف بصورت کتاب بر چهار صفحه مطبوع گردید بعدازان در جریدهٔ "الیقین" عراق \_ اصل فتوی عربی است \_ الحال همراه عربی ترجمه اش بفاری میکنم تا قارئین رامفید ترباشد)

#### الاستفتاء

ما قول السّادة علماء المسلمين الاعلام في رجل هندى مرزا غلام احمد قادياني الذي ادّعلى من حين الى آخر قبل وفاته في سنة ١٩٠٨ ميلاديه.

١ ـ انه هو المسيح الموعود. (ترهية الوي،٥٥٧)

٢ \_ انه هو المهدى. (هية الدى، صالاس، ومعياد اخيار، صدا)

٣\_انه نبى. (تترهية الوى،صه٣)

٤ - انه رسول الله. (اخبارالاخيار،مه)

٢٠٠٠ (ملكول الله. (الجارالا خياراميم)

٥ - انه مجسم رباني. (كتاب البريه، صـ ١٩)

ويدعى انه افضل من بعض الانبياء بما فيهم عيسى المَلْيُكُلِّ (وافع الله.

المَّانِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ مِلْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ مِلْمِ الْمُعِلَمُ مِلْمِلْمِ الْمُعِلَمُ مِلْمُعِلْمُ مِلْمُعِلْمُ مِلْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ مِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَم

## عَافِظِ إِمُانُ (قارى)

ومعار الاخار، صاا) ومحمد المنظم (اعاز احرى، صاع، وهية الوى، صعه، وتخد كوارويه مره). ويتشدق بذم الحسين (اعاز احرى، صه ٢، ووانع البلاء ١٢، ورثين، صه ١٨). ويذم المسيح. (وانع البلاء) بالفاظ بدئية ويكفر المسلمين ويهين رؤساء الروحانيين المسلمين ويكفرهم (هية الوى، ص ١٢١) ويدعى انه يوحى اليه بماياتي:

١ \_ يحمدك الله من عوشه ويمشى اليك (اربين جلدة الدميم، وانجام المممده)

٢\_ انت من مائنا وهم من فشل. (البين جلد الثرم، ٢٠)

٣\_ انت منى بمنزلة اولادى. (دافع ابلاء صد)

٤\_ انت منى بمنزلة ولدى. (هية الوي ١٨٥٥)

٥ \_ انت منى وانا منك. (هيمة الوي صدر ١٠٠٠)

٦ لولاك لما خلقت الا فلاك. (هية الوي صه٩)

٧\_ انما امرك اذا ارادت شيئا ان تقول له كن فيكون. (هيت الوى مها)

٨\_ وما ارسلناك الارحمة للعالمين. (هيت الوي م١٨)

۹\_ اخترتک لنفسی والارض والسماء معک کما هو معی وسرک سری. انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی. (ارابین ٔ ابار)

١٠ \_ اسمع ولدى. (البشرى،جلدواحد،صهم)

١١ \_ قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. (اخبارالاخيار،م٣)

١٢ ـ انا اعطينك الكوثر. (انجا آثار، مـ ٨٥)

هل بعد هذا الرجل من المسلمين اهم يحكم بكونه من الدجالين الكافرين المرتدين وما قولهم زاد فضلهم بخليفة الذي هو ابنه والذي



### عَافِظِ الْجَانُ (قارى)

يدعو الناس لاتباعه وما قولهم زادت بركاتهم بحق اتباع المرزا غلام احمد قادياني واتباع خليفته وفي معاشرة المسلمين لهم وهل من يتبع المرزا المذكور اوخلفائه يمرق من الدين. افتونا ماجورين (في من الدين الاين الإرابيد)

#### الاجوبة

١ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقى. نعم هو واشياعه واتباعه من الضالين
 الذين مرقوا عن الدين وخرجوا عن ربقة المسلمين.

(الراجي محمد مهدى الكاظمي الخالصي عفي عنه)

٢\_ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب في كفر صاحب هذه المقالات. (حرره خادم الشرع المبين السيد حسن صدر الدين)

٣- الحمد الله المنزه عن الشريك والنظير والوزير الذى ليس كمثله شي وهو اللطيف الخبير. والصلوة والسلام على سيدنا محمدن البشير النذير

خاتم النبيين وامام المرسلين وسيد الخلق أجمعين المنزل عليه ﴿وَمَآ ارْسَلُنكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيْرًا ﴾ والمنزل عليه ﴿مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَرُسَلُنكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيْرًا ﴾ والمنزل عليه ﴿مَاكَانَ مُحَمَّدُ اَبَا اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ﴾ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين القامعين لاهل الزيغ والضلال والملحدين.

امًا بعد: فان هذا الرجل المذكور في السؤال واتباعه الناشرين لكتبهم المشحونة بالكفر والضلال لا يشك مسلم انّهم من الكفرة المارقين عن الدّين فان من احتقر نبياً ادّعى وحياً أونبوة فمن المعلوم من الدين بالضرورة انّه كافر يجب على ولات الامور قتله بحكم ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا



عَافِظِ اِنْهَانُ (قَارَى) كَافِظِ اِنْهَانُ (قَارَى) اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتّلُوا أَوْ اللّهَ مَا يَامُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا انْ يُقتلُوا اوُ يُصَلَّبُوا ﴿ (الآية). وأى محاربة اعظم من هذا المحاربة واى فساد اعظم من هذا الفساد ولا يخفى ما فى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِينًا فَلَنُ عُدُا الفساد ولا يخفى ما فى قوله تعالى ومن قال ﴿ اُوْحِى اِلَى وَلَمْ يُوحَ يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ والوعيد الشديد فى قوله تعالى ومن قال ﴿ اُوْحِى اِلَى وَلَمْ يُوحَ اللهِ وَحميع اللهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلَ مَآ اَنُولَ الله ﴾ (الآية). هدانا الله وجميع المسلمين للرشاد والسداد ولما فيه صلاح العباد وصلى الله على سيدنا محمد واله أصحابه وسلم.

(۵صفر الخير ۱ م ۱ . نائب الشرح شريف سابقا ومدرس مدرسة الخاتونية عبدالوهاب الحسيني)

٤\_ جواب اخو

بسم الله وحده والصلواة والسلام على من لا نبى بعده وعلى اله وأصحابه وبعد فمن ادّعى النبوة أو الوحى اليه باحكام أواحتقر نبياً مّا أو انّ الله جسم فلا تشك في كفر من توقف بكفره للنصوص القاطعة في ذلك. دستخط: يوت شين وردًاه ميد ملطان على ميد ابرائيم الراوى الرفائي وحرره الفقير اليه المدرس السيد

يوسف عطاء مدرس الرواس السيد محمد رشيد البغدادي)

ترجمه: استفتاء وجواب استفتاء

چدمے فرمائیند علائے دین اسلام بحق مرزاغلام احمد قادیانی که در ہندوستان تا

روزِوفات دعاوی امورهٔ بل میکرد که: م

ا\_اوسيح موعوداست\_

۲\_اومهدى موغوداست\_



ttps://ataunnabi.blogspot.com حَافِظِ إِمُانُ (قارى) ۳\_اونی است\_ س اورسول است\_ ۵\_اومجسم ربانی است ودعوى ميكند كهاواز بعض انبياءافضل است كه حضرت عيسلي التلييني وحضرت مجمه على مم درايشان اند\_ وبالفاظ سفيهانه ندمت حضرت حسين عليه كردر وابانت وتكفير علائے اسلام میکند۔ واودعوى مےكندكهاوراوجى حسب ذيل ميشود: النداازع ش تحميد توميكند وسوئے تو بياده ي آيد ٢ ـ توازآب من ستى ـ ٣ ـ تو بجائے اولا دمن ہستی \_ ٣ ـ تو چي پر من استي ـ ۵\_توازمن بستى ومن از تو\_ ٢ \_ اگرتونهاشي من افلاك راييدانه كردم \_ ۷- کاریکهاراده اش میکنی \_ وبگوئی که بشود\_الحال میشود\_ ٨ وندرستاديم ترالاكن رحت برائے عالميان -٩ ـ ترابرائے نفس خوداختیار کردیم وزمین وآسان چنا نکه ہمراه من اند همراه تو اندراز تورازمن •ا\_يېرمن بشنو\_ االمِوائ مردمان من رسول الله مستم جانب جمله شا-النبعة المنبراال **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

كافظ المراكرة عطاكرديم\_

بعداز چنین دعاوی این مدی منجمله مسلمین است یا از دجالین کافرین مرتدین و چنگم است برائے اطاعت کنندگان مرزاغلام احمد و برائے مطیعان خلیفه اش که پسراوست آنکه مردم را دعویت میکند برائے اتباع اور وجیست حکم اطاعت خلیفه او و معاشرت اسلامیان جمراه اوشان روکسیکه اطاعت مرزا نذکور بکنداز دین اسلام خاج میشود یا شد

برائے مامسلمانان برین فتو کی عطافر مائیند ۔خداشایان را جزاءعطافر ماید۔

#### جوابات

ا بسم الله الوحمن الوحيم. وبتقى بلے مرزا قادیانی و جماعت وا تباع او گراہاند آنا نکداز دین اسلام خارج شدہ است (الراجی گرمهدی الکاظی الخالصی عفی عنه) ۲ بسم الله الوحمن الوحیم. در کفرچنین وعولیٰ کنندہ شکے نیست (حررہ الشرع الممین السید صن صدرالدین) الممین السید صن صدرالدین) ۳ جدخدائے راکہ منزہ است از شرکے ونظیرے کہ شل او چیزے نیست واوست لطیف و

خبیروسلام برسردار مایان محمد الله بشیرونذ بر که خاتم وامام المرسلین وسردار جمله مخلوقات است نازل شده است بروکه "نفرستادیم شارا که بشارت د مهنده وتر ساننده جمله مخلوق" و نازل کرد براوکه "نیست محمد الله بدر کے اززشامردم ککن اوست وختم کنندهٔ انبیاءً" درود وسلام باد بر

براو که' نیست محمد ﷺ بدر کے از زشام ردم لکن اوست وختم کنند وُ انبیاء' آل واصحاب وطاہرین او کہ پیٹلنی کنندگان اہل زیغ وضلال والحدین اند۔

بعدازین باید دانست که مرزاے مذکورو تابعین اوشائع کنندگان کتب ہائے و را که درانها کفروگراہی مسطوراست شکے نیست که ایشان کا فراند خارج \_ پس هرآئینه کسیکه تحقیر نبی کندیا دعویٰ وحی مکند بالیقین او کافراست و براولی الامورقل او واجب است جمکم



حَافِظِ إِنَّهَانُ (قَارَى)

کریمه "جزای نیست جزائے کسانیکه محاربه میکنند با خداه رسول و درزیین سی مفسدانه میکنند قل کرده شوند یا بردار کشیده شوند" ـ و کدام محاربه ایست بزرگتر ازین محاربه که مرزا قادیانی با خداور سول میکند و کدام فسادیست بزرگتر ازین فساد و مخفی نماند آنچه خدا تعالی درین آیة فرموده "و کسیکه بغیر اسلام دین دیگر میطلبدار و قبول کرده نشود و وعید شدید است درین فرمان خدا تعالی "و کسیکه گفت زود تعالی "و کسیکه گفت زود نالی خواجم کرده قر آن چنانکه خدا نازل کرد" ـ خدا تعالی مارا و جمله مسلمانا نرا بدایت رشد و سداد فرماید که دران صلاح بندگان باشد ـ و رحمت خدا باد بر سرداد ما محمد هستی و برآل و اصحاب او ـ (و سخط: نائب الشرع شریف عبدالو با جسین "نی بغداد)

۳۔ جواب دیگر: باسم خدا کہ واحداست ذات اوو درودسلام برذاتیکہ نیست کے نبی بعداد۔ وبرآل واصحاب او۔ پس کسیکہ دعویٰ نبوت یا وجی باحکام کرویا تحقیر کے نبی نمودیا برائے خداجہم قرارداد۔ پس کسیکہ در کفرایں شک کند در کفراوہم شک نیست بروئے نصوص

( دستخط: بوست نشین درگاهِ سلطان علی سیدابرا هیم الراوی الرفاعی سی مفتی عراق حرره الفقیر الیه المدرس السید یوسف عطا سی مفتی عراق به مدرس الرواس سید محدر شید بغدادی سی مفتی )

> فتوی علمائے ہندوستان دربارہ تکفیر مرزائیان وعدم جوازمنا کیت مسلمانان بامرزائیان

سوال: چرمفر مائيندعلائے دين ومفتيان شرع مبين بحق مرزائيان (مريدانِ مرزا) كه جمله عقائد مرزا غلام احمد قادياني (مدعى نبوت) رائتليم ميكنند - او راميج موعود ميدانند



عَافِظِ إِنَّهَانُ (قارى)

ورسالتش را قائل اند حالا نکه علائے عرب وعجم در حق ایشاں فتو کی گفر دادہ اند\_اگر بحالت بعلمی کے مسلمان بایشاں منا کحت بکند بعدش معلوم شود که شو ہر مرزائی است\_ دریں صورت منکوحه مسلمه بغیرطلاق مرزائی (شو ہرخود) بامسلمان نکاح کردن میتواندیا نہ\_ونکاح بام زائی جائز بودیا ناچائز۔ بینو ملاقہ صداح نا کے مالاً ہی دی لاچا ا

سورت سوحد مد بیرطان مردای رسو بربود) با سمان نام ردن سیواند یا ند و تکام المرزائی جائز بود بیا ناج التفصیل جزاکم الله رب الجلیل.

الجواب: نکاح زن سنیه بامر دمرزائی جائز نیست والدزن سنیه رااختیاراست که بغیر طلاق از مروم رزائی دختر خود به بکاح کے نی بد بد و فرض است که بجر داطلاع اورااز مرزائی جدا بکند که صحبتش باوز نااست و بعینه بهال حکم دارد که کے دختر خود را بلا نکاح بخانه بهندو کے بفرستد بلکه ازال بهم بدتر است که آنجا نکاح راعقیدهٔ حرام میداند و اینجابنام نها دِنکاح حرام را حلال یقین میکرد (معاذالله) الحال اورااز مرائی جدا کنانیدن فرض است باز با کے تی که بخوابد نکاح جائز است و فی شوح بخوابد نکاح جائز است و فی شوح بخوابد نکاح جائز است و فی شوح بخوابد نکاح جائز است و بیطل منه الوجیز و کل مذهب تکفر به معتقده سیرانی، و در" درمختار" است و بیطل منه اتفاقا ما یعتمد الملة و هی خمس النکاح و الذبیحة سیراننی.

كتبه:عبدالنبي نواب مرزاعفي عنهُ سي حفي بريلوي

ا .....صنح الجواب والله تعالى أعلم. فقيراحدرضا خان عفى عنه بريلوى \_ ٢ ..... بشك بلاتر دو ثكاح بجائے وگر جائز است چراكه با مرزائى نكاح باطل محض است

وزنائے خالص کہاومر تداست و نکاح مرتد اصلابا کے عورت جائز نیست وضرورت طلاق آخیا افتد کہ نکاح شدہ باشد نہ در زنا۔ در فقاوی عالمگیری نوشتہ و لا یعجوز للموتد ان

يتزوج موتدة و لا مسلمة و لا كافرة اصلية. و الله اعلم و علمه اتم. ٣ .... حرره الفقير القادري وصى احر خفى ، مدرسة الحديث الدائر في بيلي بهيت

52 (١٦٠٠) المُنْهِ المِنْمِ اللَّهِ اللَّهِ المِنْمِ اللَّهِ اللَّهِ المِنْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المِنْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ

ttps://ataunnabi.blogspot.com حَافِظِ إِمُانُ (قارى)

س الفقير محمرضياءالدين\_

۵ .... عبدالا حدمدرس مدرسة الحديث پيلي بھيت\_

ي مجمع عبد المقتدر القادري البدايوني\_

٩....احقر العبادفدوى على بخش گنه ينڈر \_

اا..... محمر شرافت اللدرام يورى-

۱۳ ..... محمر گلاب خان رامپوری

۱۲..... محمر یونس بیثا وری عفی عنه۔

۲۱ ..... مجمر عبد الوہاب عفی عند بیثا وری۔

٣....العبدالاثيم محمرا براهيم أحفى القادري بدايون\_

٨.... محمد عبد الماجد عفى عنه مهتم مدرسه شمسيه بدايوني \_

١٠....احقر العبادسيدشهاب الدين نقشبندي جالندهري

۱۲.....محر على رضاخان عفى عندرامپورى\_

١٣.... محرمعز الله خان مدرس عاليدراميور

۵ ا..... خواجه امام الدين صديقي مدرس بيثا ورى عفي عنه \_

المسنورالحق عفي عنه يشاوري مانسبروي \_ ٨.....مجرعبدالحكيم صواتى بيثاوري عفي عنه

9.....نورالحسن مهتم مدرسه جامع العلوم كانپور ۲۰.... محر مير عالم پيثاوري بزاروي-

۲۲.....مفتى عبدالرحيم ولدمفتى عبدالمجيد مرحوم بيثاور

المِن المَّن المَّ المَّن المَّل المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّن المَّ المَّن المَّلِي المَّن المَّلِي المَّن المَّ المَّن المَّ المَّن المَّان المَّن المَّن المَّن المَّان المَّن المَّن المَّن المَّن ا

# **Click For More Books**

ttps://ataunnabi.blogspot.com حَافِظِ إِمُانُ (قارى) ٣٣ ..... احماعلى مدرس مدرسة عربيه مير خدا ندركوث\_ ۲۴ ..... محمر قمر الدين عفي عندرا ميوري \_ ۲۵ ..... مر داراجر مجد دی را مپوری \_ ٢٧.....احمعلى عفى عندلا ہوري\_ ٢٤.....خان زمان خان غفي عنه مدرس جامع العلوم كانپور ٢٨..... محمد مارخطيب محدطلا أي لا مور ٢٩.....ابوالحن حقاني خلف الرشيد مولوي عبدالحق حقاني وبلوي \_ ۳۰ ..... احقر دوست محمد جالندهري \_ اس .....غلام تحديد تايوري نمبردار يك نمبر ٢٥٥ گ ضلع لانكيور ٣٢ ..... فقير محمد يونس عفي عنه قا دري حفي تشميري مولد أ\_ سس احر على مدرس جامع العلوم كانبور\_ ٣٨ .... مجرعبدالعزيز عفى عندمدر الاجور ٣٥ .....فيض الحسن مدرس نعمانيه مدرسه لا جور ٣٧ ....ع يزال حن عفي عنه مدرسه عربيد ديوبند ٣٤ .... كل محدد من مدرسه عاليدد يوبند-٣٨ .... بنده اصغرحسين عفي عنه ديو بند-٣٩ .... محمر سبول عفي عنه مدرس ديوبند-۴۰ .... شبیراحم عفی عنه دیوبند-الا ..... أي بخش حكيم رسول مكرى\_ عَقِيدَة خَلْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَافِظِ إِمُانُ (قارى)

۲۲ .... مجر منورعلی عندرامپوری ـ ۴۸ .....رشیدالرحمان رامپوری حال وارد جالندهر\_

۳۸ .... محمد ریحان حسین عفی عنه۔

۵۸ ..... بادی رضاخان رئیس کهنو ـ

٢٧ .... مجمر عبدالسلام ثوبانوي حصار

۳۸ .... مولوى عبدالرزاق راهول\_

٣٤ ..... فقيرسيدعبدالرسول عفي عنه جالندهري \_

۴۹ .... حبيب الرحمان مخين آبادي \_

بيرون از مندوستان (انگلينڈوفرانس وغيره) رفته بنام اسلام عقا كدخو درارواج ميد مهند للبذا

بزبان انكريزي نيزكتب طبع كناينده برائ انسداداين فتنداز جانب المجمن تائيدا سلام فرستاده

شد- ہنوز کہ شررانگیزی ایں فرقۂ ضالّہ در افغانستان نمودار شداین کتاب در ابطال عقائد

الثال تياركرده مفت تقسيم ميكند \_ المجمن صله اين خدمت اسلام بغير از خدانخو ابدالا خدمت

قوم ورین اسلام است۔ وبارے چول تقسیم شود کشینش آسان تر گردد۔ اگر کسانے

صاحب دل وارباب اسطاعت بطيب خاطر درين كارخير شركت فرمائيند متحق شكرية

شدنداز كفريات مرزا نفور گشة اند\_الحال مريدان مرزا برائ ترويج عقائد فاسدهٔ خود

كذار ش: واضح بادكه المجمن تائيد اسلام درشهر لا بور (پنچاب) از سيز ده سال قائم است و بذريداشتهارات ورسالجات ماهواري خودجوابات كفريات واعتراضات فرقه ضالبه مرزائيه ميد مدورسالجات واشتهارات درميان مردم غربا مفت تقسيم ميكند \_ وبفضل خدابسيار از

ملمانان كداز چرب زباني مريدان مدعى نبوت (مرزا قادياني ) بدام اوافقاده بودندن تائب

55 (١١٠٠) عَلَيْنَا النَّبُوعُ اللَّيْنَ المِنْمِ 141

ttps://ataunnabi.blogspot.com حَافِظِ إِمُانُ (قارى) اراكين المجمن خوامند شدكه ع بر کریمال کاربا وشوار نیست غيرمتطيع اصحاب رابايد كهاي كتاب مفت طلب كنند محمد پیر بخش پنشنر پیشماسٹر وآ زیری سکرٹری انجمن تا ئیداسلام اندرون بھائی درواز ہلا ہور۔ المنافقة الم **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ttps://ataunnabi.blogspot.com عَافِطِ انَّان فننه قاديان (11,00) ( عَن تَصِينُف : 1344ه بمطابق 1925 ) = تَصَنِيْفُ لَطِيْفُ = قَاطِع فِتنَهُ قَادِيَّانٌ . جناب مابو سيربخش لاموري (بانی انجمن تائیدالاسلام ، ساکن بھاٹی دروازہ ،مکان ذیلدار، لاہور) مترجم: مولانا ابوالحن واحدرضوي ( سُ ترجمہ: 20 اگست 2005 ) **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بسم الله الرحن الرحيم

عَافِظِ إِمَانَ (ارد)

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله خير خلقه

محمد و آله وأصحابه أجمعين.

امابعد. قارئین کرام و برادران اسلام پرواضح ہو کہ اللہ تعالی نے خوبصورتی و برصورتی ، نیکی وبدی راستی و بحی اصل وفقل جھوٹ اور بچی خالص ونا خالص زات اور دن روشی ونار کی ہدایت و گمراہی کفر واسلام ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہرایک کے مقابلے میں ایک دوسری چیز کو تخلیق فرمایا ہے مولا نا جامی دحمة الله علیه فرماتے ہیں:

ست دریں قاعدہ بزل وجد ضد مبین نثود بز به ضد چنانچ جہاں پھول ہے وہاں کا شاہمی دکھائی دے رہا ہے اور جہاں پھی بولنے والا چنانچ جہاں چھول ہے وہاں کا شاہمی دکھائی دے رہا ہے اور جہاں پھی بولنے والا ہے وہاں جھوٹا بھی موجود ہے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہا گرا نبیاء کرام علیهم السلام نے اپنی کچی نبوت ورسالت کا اظہار کر کے مخلوق کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالا ہے اور انہیں شاہراہ ہمایت پر پہنچادیا ہے توان کے مقابلے میں جھوٹے مدعیان نبوت ورسالت نے کثرت سے بندگان خدا کو صراط متنقیم سے ہٹا کر ضلالت و گمراہی کے گڑھوں میں پھینک دیا ہے۔ قرآن بحد شرگان خدا کو صراط متنقیم سے ہٹا کر ضلالت و گمراہی کے گڑھوں میں پھینک دیا ہے۔ قرآن بحد شرکان خدا کو صراط باری تعالیٰ ہے: ﴿وَ کَذَلِکَ جَعَلُنا لِکُلِّ نَبِی عَدُوًّا شَیطِیْنَ الْاِنسِ جُید شی ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَ کَذَلِکَ جَعَلُنا لِکُلِّ نَبِی عَدُوًّا شَیطِیْنَ الْاِنسِ طرح ہم نے ہم نبی کے دیشن کے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کہ ان میں ایک طرح ہم نے ہم نبی کے دیشن کے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کہ ان میں ایک دومرے کوئے۔

جب بدیات ظاہر ہوگئ کہ جھوٹے مدعی بچوں کے روپ میں ظاہر ہو کر مخلوق کو اللہ اللہ میں خلا ہر ہو کر مخلوق کو اللہ میں اللہ م

خَافِظِ إِمُانُ (ارد) گمراہ کرتے ہیں' توایے میں ہرمومن مسلمان پر بیضروری ہے کہ وہ جائزہ لے اور پچے اور جھوٹ کی تمیز کرتے ہوئے کی جھوٹے مدعی کے دعویٰ کو ہر گز قبول نہ کرے۔مولانا روم رحمة الله عليه في فرمايا ب: اے با اہلیں آدم روئے ہت پی بہر دستے ناید داد دست ملمانوں کے باس ایک ہی کتاب بطور معیارے کہ جس ہے سی اور جھولے کی شناخت ہوجاتی ہے اور وہ ہے قرآن مجید وفرقان حمید قرآن محیم کے بعد حضور خاتم النبين عظظ كا عاديث مباركهاور صحابة كرام كاعمل جارك لئے معيار ب چنانچدا گرکوئی شخص سانب سے ری کا کام لے رہا ہوئیا ہوا میں پرواز کر رہا ہو۔ بلکہ ہزاروں عجائبات کا مظاہرہ کر رہا ہوتو اگر اس کے اقوال وافعال ٔ قر آن وحدیث اور معمولات صحابہ کے خلاف ہیں تو مسلمانوں کو جا ہے اس سے دور رہیں ،اس کی چرب زبانی اور لفاظی ہے کسی دھو کے میں نہ آئیں اور شریعت مطہرہ کے خلاف اس کا کوئی دعویٰ بھی قبول نەكرى-قرآن عليم ميں الله تعالى نے واضح فرمايا ہے كه آب عظم كے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والا کوئی بھی شخص اپنے دعویٰ میں سچانہیں ہے۔ارشاد خداوندی ہے: ﴿مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآاحَدٍ مِّنُ رَّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ ﴿ (الرّاب ١٠٠) \_ (حفرت ) كُد الله منهار عمر دول يل ہے کی کے باپنہیں' بلکہ رسول اور خاتم کنیبین ہیں اور اللہ ہرشے کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کی پیض قطعی ہے کہ حضور خاتم انبیین ﷺ کے بعد کوئی بھی نجانہ موگا۔اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گاوہ جھوٹا ہوگا۔رسول اللہ ﷺ نے اس آیت مبارک ک 4 (المُبْوَةُ المِدْبراتِ) 4

كَافِظِ الْهُانُ (اردو)

تفیریں متعددا حادیث ارشادفر مائی ہیں۔ جیسے لا نَبِی بَعْدِی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ میں سے چندؤیل میں درج کی جاتی ہیں:

پہلی حدیث: سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی الله وأنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. (تندی، ابدداو دونیره) ترجمہ: میری امت میں تیں کذاب مول عے برکوئی گمان کرے گا کدوہ اللہ کا نبی ہے حالانکہ "میں خاتم النبیین" بول میرے بعدکوئی نبی نبیں ہے۔

اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ' خاتم النبین' کے سیح معنی ہیں لا نبی بعدی یعنی انبیاء کی پیدائش کا سلسلہ بند ہونا' خواہ نبی صاحب کتاب وشریعت ہویا نئ شریعت کے بغیر۔دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے:

دوسری حدیث: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفهٔ نبی وانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون. (میج بناری مؤرا۲۹) یعنی بی اسرائیل کے انبیاء انبیں اوب سکھاتے تھے جب بھی کوئی نبی فوت ہوجاتا تو دوسرا نبی آجاتا جو انبی اور سکھاتا ۔ چونکہ میں خاتم انبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیں آئے گالجذا میرے بعد خلفاء ہوں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کی طرح مخلوق کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ وین کافریضہ سرانجام دیں گے۔

ال حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کے بعدا مت محمد یہ میں کوئی غیر تشریعی نی بھی نہ آئے گا سوائے حضرت عیسیٰی النظی ہے جو سابق انبیاء میں سے ہیں تو جو بھی اپنی بھی نہ آئے گا سوائے کارعویٰ کرتا ہے اسے دروغ گویقین کرلینا چاہے۔
تیسری حدیث: عن سعد ابن ابی وقاص قال قال رسول الله ﷺ لعلی

5 (١١٠٠/١١١١) المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعَلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِيلُولُ المُعْلِمُ المُعِلِّدُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِيلُولُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ ال

عَافِظِ إِمَانَ (اردو) انت منى بمنزلة هارون من موسلى الا انه لا نبى بعدى (منت عي) ترجم: حفرت سعدین الی وقاص دی ہے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ وقاعی خصرے علی العلی کوفر مایا کہ آپ میرے لئے اس طرح ہوجس طرح موی العلی الے کے اے بارون التَلْيَ الْمُرْسِيح كريب كرمير \_ بعدكونى ني نبيس ب\_ يعنى (اعلى!) آپ ني نبيس مو ال حدیث سے معلوم ہوا کہ نبوت کے جھوٹے دعویدار جوایئے آپ کوامتی اور غیرتشریعی نبی کہلواتے ہیں وروغ کو ہیں۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تمام افراد امت میں ہے افضل واعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کی صحبت مبارکہ کے شرف ہے بھی مشرف تھاورر سول اللہ بھی کی کائل اجاع ہے بھی بہر ہیاب تھے۔ انہیں آپ بھی نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے لئے ہارون العَلیٰ کی طرح ہو کیکن وہ تو نبی ہے آپ نبی نہیں ہو کیونکہ میں انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں میرے بحد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اور ب بات وظاهر ب كدهزت بارون العليكان غيرتشريعي ني تفي تو ثابت بوا كدرسول الله عليه کے بعد کوئی غیرتشریعی نبی بھی پیدانہ ہوگا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتاہے تو وہ کافر اور جھوٹا ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمہ کذاب اور اسو عنسی دونوں کو کا فرقر اردے کراپی امت سے خارج فر مادیا تھا۔آپ نے دونوں کے ساتھ قبال کا حکم صادر فر مایا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ ﷺ کے اس فرمان برعمل کرتے ہوئے مسلمہ اور اسو عنسی دونوں کو ہلاک کر دیا۔ صحابہ کرام کے اس عمل اورآب ﷺ کے اس فرمان سے روز روش کی طرح نابت ہو گیا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر جھوٹا اور امت محمد یہ سے خارج قرار پائے گا' جا ہے وہ ابل قبله میں سے ہواور جناب محمصطفی اللے کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو۔ نیز ارکان اسلام کی بچا آوری کرتا ہو۔ کیونکہ جوبھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ختم نبوت کا مشکر ہوجائے گا اور

#### **Click For More Books**

و المارة المارة من المارة المارة (١١١) و المارة (١١١)

حَافِظِ اِنَّمَانَ (اروو)

حَافِظِ اِنْمَانَ (اروو)

حَافِظِ اِنْمَانَ الروت كامكراجماع امت كے مطابق كا فرے اوراس كى بيہ بات درست بئ نہيں كہ ميں

رسول اللہ ﷺ كى كامل اتباع كى وجہ سے مقام نبوت تك بننے گيا ہوں اور ميرا نبوت كا دعوى كرنا 'شر ايعت محمدی ﷺ كے خلاف نہيں ہے۔ كيونكہ جب شرط نہ پائی جاتی ہوتو مشروط بھی نہيں پايا جاتا۔ جب مرز اخود كہتا ہے كہ ميں نے رسول اللہ ﷺ كى متابعت كرنے سے مرتبہ 'نبوت پايا ہے 'تو وہ خود اپنے كفر كا اقر اركرتا ہے۔ كيونكہ نبوت كا دعوى لمرى كومنكر ختم نبوت بنا ديتا ہے اور منكر ختم نبوت كا فر ہوجاتا ہے۔ اور مرز اكا يد دعوى كہ اس نے متابعت تامہ كى وجہ سے مرتبہ نبوت پايا ہے اس كى كوئى دليل نہيں۔ كيونكہ اگر وہ جناب محم مصطفیٰ علمہ کی وجہ تو تو خود نبوت ورسالت كا دعوى نہ كرتا۔

دوسرے بیرکہ نبوت کا دعویدار ہونے کے ساتھ وہ قر آنی احکام منسوخ نہ کرتا 'جیسا کہاس نے لکھا ہے کہ میں جہاد کو ترام قرار دیتا ہوں۔

تيسر بيكدوه فح بيت الله شريف كورك ندكرتا\_

اب جبکہ وہ جہاداور جج دونوں سے محروم ہے تو کامل اتباع کی شرط فوت ہوگی البذا اس کا نبی ہونا خوداس کے قول سے باطل ہوگیا۔ مسلمہ کذاب کو متابعت میں مرزا پر فضیلت حاصل تھی کہ اس نے جج کیا ہوا تھا۔ یوں ہی اسو عنسی نے فریضہ جج ادا کیا تھا۔ چنا نچہ ثابت ہوا کہ کی نبی کی متابعت سے نبوت حاصل نہیں ہوتی اور بیہ خطائے اصولی ہے کیونکہ نعمت نبوت کرے وہ خود بھی نبی ہوجائے۔

چوتھی حدیث: عن عقبة ابن عامر قال قال النبی الله لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. (تندی، طابری، جدمی الار ۱۷۳۷) ترجمه: حضرت عقبه بن عامر کان عمر بن الخطاب. (تندی، طابری، جدمی الار الفرض کال) اگر میرے بعد کوئی نی ہوتا تو

7 (17,24) 智慧 149 149

خَافِظِ إِنَّهَانُ (اردو)

-Z-97,803

حفرت عمر رہا ہے جلیل القدر صحابی تھے اور آپ سی کی ہم نشین کے فیوضات سے بہرہ یاب تھے اور صاحب الہام تھے جب وہ نبی ند ہوئے تو کسی اور شخص کے پاس کیا شوت ہے کہ وہ اپنے الہامات کی بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کرتا پھرے۔ مرز اقادیانی کہتا ہے:

'' میں خدا کی قتم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے الہامات پر ای طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح قر آن شریف اور دیگر کتب الہید پر میراایمان ہے اور جس طرح میں قر آن شریف کو قطعی ویقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام جانتا ہوں ای طرح جو کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے رہے کھی میں ترقطعہ یقیز سر سے ہوں ''

اس کو بھی خدا کا قطعی ویقینی کلام سجھتا ہوں''۔(هیمة الدی،مصنفہرزا،مغیر ۱۱۱) برا در اب اسلام! غور فرما ہے اور دیکھئے کہ حضرت عمر ﷺ،جوایک جلیل القدر صحابی متھے'

فرماتے جب تک کہ قرآن مجیدے اس کی تقدیق نہ ہوجاتی لیکن اس جھوٹے (مرزا) کی این جب تک کہ قرآن مجیدے اس کی تقدیق نہ ہوجاتی لیفین رکھتا ہوں جیسا کہ تورات وانجیل اور قرآن پرمیراایمان ہے'۔ اس قدر گستاخی اور بے ادبی کے باوجود دروغ گوئی کا

واین اور را ای پر برای کے دان مدر سال اور باری کے بود وروروں ول مطاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 'میں نے جناب محمصطفی ایک کی اتباع کر کے مرحبہ 'بوت یا یا ہے اور اسلام کی خدمت اس جذبے سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت ورسالت

ے سرفراز کیا ہے''۔ مرزا کی بیددلیل باطل ہے کیوں کہ حضرت عمرﷺ کہ جنہوں نے دنیا کا ایک کثیر حصہ فتح کر کے اشاعت اسلام فرمائی ان کونبوت عطانہیں ہوئی تو ایسا شخص کیسے نبی

8 (१७,२३४) हिस्सी के हिस्सू हैं (१५०)

عَافِظِ إِنَانُ (ارو)

ہوسکتا ہے جوجھوٹا اور د جال ہواور جس نے اسلام کی کوئی خدمت نہ کی ہواور فرائض اسلام کو بمرچوڑتا ہو۔اوراشاعت اسلام کے بہانے الٹااین جھوٹی نبوت ورسالت اور مسجیت ومهدويت كى نشر واشاعت كى مواور رسول الله على سے بغاوت كا يوں مظاہره كيا موكه بعد میں اس کے مریدین بھی جھوٹی نبوت کے دعویدار ہو گئے ہوں۔ چنانچیہ مولوی عبداللطیف (ساکن موضع گنا چورضلع جالندهر) نبوت ومهدویت کا دعویدار ہے۔علاوہ ازیں نمی پخش (ساکن معراجکے ضلع سیالکوٹ) مدعی نبوت ہے۔ مید دونوں نبوت کے دعو پیدار مرزا قادیانی ے مرید ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کررہے ہیں۔

مرزا قادیان کا جانشین یعنی اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کا کلام تجھی بنرنہیں ہوتا مگر خدا کا وہ کلام جومولوی عبداللطیف اور نبی بخش (جونے مدعیان نبوت ہیں) پرنازل ہواہے اس کوشلیم نہیں کرتا۔ اوراپے مریدین سمیت دونبیوں کا انکار کرتاہے توایے قول کےمطابق خود کا فرہو گیا ہے۔ کیونکہ قادیانی کا خلیفہ تمام سلمانان عالم کو کا فرکہتا ہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک نبی کی نبوت کا منکر کا فرہے اور مرز ا کا باپ چونکہ نبی تھا کلہذا مرزاكى نبوت كا اتكاركرنے كى وجد سے تمام مسلمانان عالم كافر ہو گئے ہيں۔ حالاتكہ ہم (الزامًا) كہتے ہيں كہتم اورتمهاري جماعت دو مدعيان نبوت جوتمهاري طرح مرزا ( قادياني ) كم يديين اورالله تعالى ف انبين نبوت عطاكى ب كاكيون ا تكاركرت بواور كافربوت ہو؟ مگرافسوس! نہ تو كوئى جواب ديتے ہيں اور نہ ہى ان دو مدعيان نبوت ومهدويت كوتسليم كرت بير- اي بى لوكول كم متعلق الله تعالى فرماتا ب: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفُعَلُونَ ﴾ وه كيول كہتے ہو جونبيں كرتے۔

**پانچویں حدیث**: قال رسول الله فانی آخر الانبیاء وان مسجدی آخر 9 البينية المنابران على المنابران والمنابران والمنابران

المساجد (مج ملم) ـ ترجمه: رسول الله على فرمايا بلاشه يمن" آخر الانبياء "مول

اور بلاشبه میری مجدتمام مساجد (انبیاء) میں آخری ہے۔

چهشی حدیث: انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء. ترجمه: (رسول الله الله فی فرمایا) مین فاتم الانبیاء بول اور میری محید تمام مساجد انبیاء کی فاتم

ے۔ (کزامال،جلداج، ۱۵۲۷)

برنباس فصل ٩٤ آيت ٥ ميس ب

ساتویں حدیث: انه لا نبی بعدی ولا أمة بعد کم (كزاممال بلدس) ترجم: (رسول كائنات على فرمایا) كم مرے بعد نه كوئى نبى ہے اور نه تمہارے بعد كوئى

امت ليني امت محرب على صاحبها الصلوة والسلام والتحية كي لحد

ال حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب محر مصطفیٰ بھٹے کے بعد کوئی سپا
نی نہیں ہوگا' کیونکہ آپ بھٹے آخری نبی ہیں اور آپ کی امت تمام امتوں میں ہے آخری
امت ہے۔اگر کوئی نبی ہوا تو اس کی امت بھی ہوگی اس صورت میں آپ بھٹے آخری نبی
رہیں گے اور نہ آپ بھٹے کی امت 'آخری امت قرار پائے گی۔لہذا ان نصوص شرعیہ قطعیہ
سے یہ ثابت ہوا کہ'' خاتم النہیں'' بھٹے کے بعد کوئی سپانی نبیس آسکتا۔البتہ جھوٹے مرعیان
نبوت قیامت تک آتے رہیں گے۔ چنانچہ حصرت عیسیٰ التکنی نظ نے بھی فرمایا ہے' انجیل

"عیسی النظیم نظر نے فرمایا مجھے اس بات پرتسلی ہے کہ وہ رسول جومیرے بعد

تشریف لائیں گے ( یعنی جناب محمد ﷺ) ہر جھوٹی بات اور الزام کو جومیرے حوالے ہوگا وور فرمائیں گے۔اور آپ کا دین تمام عالم میں شہرت پائے گا اور ہر طرف پوری دنیا میں رائج ہوگا اور پھیل جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم النظینی ہے اس بات کا

المُن اللِّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كَافِظِ إِنِّهَانُ (اردو)

وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوسری بات جومیرے لئے تسلی کا باعث ہے نیہ ہے کہ اس رسول کے دین کی کوئی انتہا (یا اختتام) نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کا بہن نے پوچھا کہ اس رسول (محمصطفیٰ اللہ اللہ علیہ کا بہن نے پوچھا کہ اس رسول (محمصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوسرارسول نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوسرارسول نہیں بھیجاجائے گا۔ ہاں جھوٹے مرعیان نبوت کی ایک جماعت آئے گی۔''

رسول کا تات وی امت کونم دارکتے ہوئے خود بطور پیشین گوئی امت کونم دارکتے ہوئے خود بطور پیشین گوئی ارشاد فرمایا ہے کہ ''میری امت میں ستائیس گذاب اور دجال پیدا ہوں گے جن میں چار عورتیں ہوں گئ بیسب نبوت ورسالت کا دعویٰ کریں گئ حالانکہ میں ' خاتم النبین' ہوں اور میر بعد کوئی نبی نبیس آئے گا' ۔ حدیث کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں : فی امتی کذابون دجالون سبعة و عشرون منهم اربعة نسوة و انی خاتم النبیین لا نبی بعدی . دواله احمد و الطبر انی و ایضاً عن حذیفة (کزالمال: جلدی، مراکا) ۔ حضرت جابر بن مرة کی سروایت ہے : سمعت النبی قال: ان بین یدی الساعة کذابین فاحذروهم (میری امت میں) جمو نے مان نبیت پیدا ہوں گئان سے دور در ہنا۔

11 (١٦٠٠) المنظمة المن

<u>ttps://ataunnabi.blogspot.com</u>

حَافِظِ إِنَّانُ (ارد)

ختم نبوت کے حوالے ہے احادیث تو بکثرت ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر انہیں آ محداحادیث مبارکہ براکتفا کیاجاتا ہے۔ایک مومن ملمان کے لئے تو کتاب اللہ کی ایک آیت اور رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ہی کافی ہے۔ جب کہ مکر کیلئے ہزار بھی ہوں تو كوئي فائده نبيس

#### چندمدعمان نبوت

جيها كه حضرت عيسي التلكي في اوررسول كائنات جناب محمصطفي فيلك في ا از وقت امت کواس طرح کے دجالوں، کذابوں اور مدعیان نبوت ورسالت ومسحیت کے ظہور کی خبر دی تا کہ وہ گمراہ نہ ہو۔اور پیمشاہرہ کی بات ہے کہ ان تیرہ سوسالوں میں بکثر ت کذاب، مدعیان نبوت پیدا ہوئے ہیں اور پیشین گوئی بالکل سچ ٹابت ہوئی ہے۔ بلکہ دو آدمیول نے جناب رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں بی وجی ورسالت کا دعویٰ کردیا تھا۔ بعدازاں ہرصدی میں کثرت سے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ذیل میں بطور اختصاران کا ذکر کیا جاتا ہے تا کہ اہل اسلام پر واضح ہو کہ مرزا قادیانی سے پہلے بھی پیشین گوئی کےمطابق جھوٹے مدعیان نبوت گزر چکے ہیں اور تا قیامت آتے رہیں گے۔

#### ا....مسئلهه كذاب:

نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں ہے ایک مسلمہ تھااس کا تعلق'' قبیلہ جیفہ'' ہے تھا۔وہ کہتا تھا کہ میں نی اوررسول ہوں عراقہ عظیے کے اور قرآن مجید کے تابع ہوں۔جیسا كه مرزا كهما تقا\_مسلمه كا دعوى بيرتفاكه جس طرح بارون التليفي في تصاور جناب موى الطَّيْنَانَ كَ تابع سَيْ مِن بَعي مُد اللَّهِ كَا تابع مول اور ميرى نبوت في شريعت ك بغير ہے۔اس نے رسول کا نئات ﷺ کی خدمت اقدس میں خط لکھا کہ میں نبوت ورسالت

المُنْ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ttps://ataunnabi.blogspot.com حَافِظِ إِمُانُ (اردو) مِن آخضرت على كاشريك مول أوهاملك ميرا إورادها آپ كا-حضورسیدعالم ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا کہتم اپنے نبوت ورسالت ے اس دعویٰ میں جھوٹے ہو۔ ملک کا عطا کرنا یا نہ عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جس كوچا بها بعنايت فرما تا ب-آپ نے صحابة كرام الله كاكم فرمايا كەسىلىم جھوٹا مدعى نوت ہے۔ادروہ کا فرہوگیا ہے۔لہذا اسکواوراسکی جماعت کو جوتقریباً ایک لا کھے نیا دہ تقى قل كرديا جائے - چنانچه خليفه اوّل حضرت ابو بكر رفظ الله كے عبد خلافت ميں مسلمه جنگ میں مارا گیااوراس کی جماعت بھی نیست و نابود ہوگئی۔

(مسلمہ کی طرح) مرزا کی صداقت کی بھی قلعی کھل جاتی اگر کسی خلیفہ اسلام کے زمانے میں دعویٰ کرنا۔مرزاکے بیتمام دعاوی بالکل مسلمہ کذاب کی طرح ہیں۔کہتاہے کہ

"من شریعت کے بغیر نبی ہوں اور محدرسول الله ﷺ کا تابع ہوں اور میر انبوت کا دعویٰ کرنا مر الله الله المراج المسلم عن السلم منصل حالات تارئ كال ابن اثيرُ جلد دوم منحه ١٥ اربلا حظفر ما كير) ۲....اسودعنسی:

جھوٹے مدعیان نبوت میں سے دوسر اٹخص اسو عنسی تھا۔ بہت بڑا شعبدہ بازتھا۔

لوگوں کواپی شعبدہ بازی ہے رام کر لیتا تھا۔ یہ کذاب بھی حضور خاتم النبیین ﷺ کے عہد مبارک میں تھااورآپ ﷺ کے حکم کے مطابق نیست و نابود کر دیا گیا۔

(تاريخ كامل ابن اثير، جلد دوم صفحير ١٣٩)

٣....مختار ثفقى:

يەكذاب بھى نبوت كا دعويدارتھا، گرخودكوستقل نى نېيى جانتاتھا بلكەاپئے آپ كو

المَّا المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَلْمِلِمُ المَلْمِلْمِ المَلْمِلِمُ المَلْمِلْمُ المَلْمِلْمِلِمُ المَلْمِلْمِلْمِلِمِ المَلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِمِلْمِلْ

**Click For More Books** 

كَافِظِ إِمُانُ (اردو) - ことけと عِتَارِثْقَفِي كذاب كِخروج كي خبرُ رسول الله ﷺ في خود دى تقى - چنانجه الله سلم نے بیدوایت ذکر کی ہے۔ (کنزالعمال، جلدے، ص رو ١٤) م..... سليمان قرمطي: چوتھامد عی نبوت سلیمان قرمطی ہے۔جس نے خانہ کعبہ سے جراسودکو باہر نکال دا تھااور بدوعویٰ کرتا تھا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اوراس کوفنا بھی کردوں گا۔ مرزا (قادیانی) بھی کہتا کہ میں رورگو پال ہوں کینی فنا کرنے والا اور پرورٹی كرفي والا بول - (هيقة الوي مغيده ١٨٥،مرزا) مہ جھوٹا مخص مغرب کی طرف سے ظاہر ہوا تھا۔ کہتا تھا کہ رسول اللہ عظماً ک حدیث ہے کہ میرے بعد الا نام کا نبی ہوگا۔ اور حدیث "لا نبی بعدی" بطور دلیل پیش كرتاتها\_ ٢....مدعيه نبوت: بدا یک عورت تھی۔جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا كة خرى پنجير التيكيين يرايمان ركفتي مو؟ كهال بال-خليفه نے كها: رسول الله عظمانے ارشادفرمایا ہے کہ لانبی بعدی "میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا"۔ اس عورت نے جواب دیا اس حدیث میں ممانعت مردوں کیلئے ہے نہ کہ عورتوں کے لئے \_

المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ مِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ عِلَمُ الْمُعِلَمُ مِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ عِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ عِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَ الْمُعِمِي الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ عِلْمِلْمِ الْمِل

ور مقعیون مدر مدر نتا این مرا حلما بکا قائل بادرمعتقد تقا

یکذاب ابن مقنع کے نام ہے معروف تھا۔ اور مسلہ طول کا قائل اور معتقد تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں حلول کیا ہے اور اب اس نے مجھ میں حلول کیا ہوا ہے۔ مرز ابھی مسلہ حلول کا قائل ہے اور خود کو اللہ تعالیٰ کا اوتار اور بروز کہتا ہے۔ نبوت کے جھوٹے دعویدار چونکہ بکٹرت گزرے ہیں الہٰذا اس مختصر رسالہ میں اس

كَافِظِ إِمُانُ (اردو)

قدرناموں پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ اب ہم موجودہ کذاب (مرزا) کا ذکرکرتے ہیں تاکہ برادران اسلام ٔ مرزا کی غلط بیانیوں اور اس کے مریدین (جواپئے آپ کواحمدی کہلواتے میں) کے ماعث راہ راست سے ہٹ کر گراہ نہ ہوجائیں ، بلکہ صراط متنقیم پرگامزن رہیں اور

ہروں میں اور است سے بٹ کر گراہ نہ ہوجائیں بلکہ صراط متنقیم پرگامزن رہیں اور کیں بلکہ صراط متنقیم پرگامزن رہیں اور کی بھی غلام احمدی کی چرب زبانی اور باتوں میں آکر دولت ایمان ہاتھوں سے جانے نہ دی۔

# مرزاغلام احمدقادياني

ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے علاقہ گورداسپور میں ایک قصبہ ہے جے نقادیان کے ہیں۔ وہاں مرزاغلام احمد مرتضی نام کا ایک حکیم حاذق رہتا تھا۔ وسماء یا جماء میں اس کے گھر ایک لؤکا پیدا ہوا جس کا نام نیک شگون کے طور پر نفلام احمر کرکھا گیا۔ مرزا غلام احمد بقد رضرورت فاری ،عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ضلع سیالکوٹ میں بطور محرر اکا کم میں بندرہ رو پے مشاہرہ پر انگریز حکومت کا ملازم ہوگیا۔ سیالکوٹ میں باوجود ملازمت کے مرزا کا ہاتھ تنگ تھا البندا اس نے ارادہ کیا کہ مختاری کا امتحان دے کروکالت کا پیشہ اختیار کرلیا جائے۔ مرشوکی قسمت سے امتحان میں کا میاب نہ ہوسکا۔ اس نے وہاں کیمیا گری گھی کمروہ نسخہ کے جس کے ذریعے سونا بنایا جاتا ہے درست طور پر نہ بن سکا۔ انہی دنوں بھی کھی کھی کمروہ نسخہ کہ جس کے ذریعے سونا بنایا جاتا ہے درست طور پر نہ بن سکا۔ انہی دنوں

كَافِظِ إِمَانَ (اردو) مرزاکی ملاقات ایک عرب ہے ہوئی' اس عرب نے مرزا کو چندعملیات بتائے کہاس طور پر وظیفہ کرؤ اللہ تعالی ضرور ایباسب پیدا کردے گا جس کے باعث تم تو تگر اور مالدار ہوجا گے۔چنانچیمرزاملازمت ترک کرکے لا ہورآ گیااور یہاں معجد چیدیاں میں مولوی محرصین بٹالوی (غیرمقلد) ہے اس کی ملاقات ہوئی اور وہ اسی معجد میں رہائش پذیر ہوگیا۔ کیونکہ مرزا نبوت کا دعویٰ کرنے ہے قبل غیرمقلدتھا۔ چونکہ عوام اہل اسلام غیرمقلدین ہے نفریہ كرتے تھاورانہيں' وہائی' كهركران سے دوررہتے۔ تواس صورت حال كے پیش نظرم زا نے مولوی محمد حسین ہے کہا کہ میراارادہ ہے کہالی کتاب تکھوں جس میں تمام نداہی پر اسلام کا غلیداوراس کی سیائی بیان کروں۔مولوی صاحب نے مرزا سے اتفاق کیا اورال سلسلے میں اس کی معاونت کرنے لگے۔ کیونکہ ان دنوں مسلمانوں برعجیب مصیبت آئی ہوأ تھی۔ سوامی اننڈ آربیساج کابانی اوربیلوگ ہرحوالے سے مذہب اسلام براعتر اضات کر رہے تھے۔اس وقت مرزا کا وجود غنیمت خیال کیا گیا اور تمام اسلامی جماعتیں اس کی مد کے لئے کمر بستہ ہوگئیں اور اس کی کتاب'' براہین احدیہ'' کے لئے چندہ دیا۔ نیز اس کی اعانت کے لئے اشتہار وغیرہ شائع کیے۔ مختصر یہ کہ سب لوگ ہی اس کے مددگار معاون مرے لیکن افسوں کہ کتاب" براہین احمدیہ 'جوتین سواجزاء برمشمل تھی' شائع نہ ہوگا۔ مرزانے بچائے عیسائی اورآ رہی کی تر دید کے نذہب اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔اور ج اعتراضات آريئ عيسائي اوربرجمن وغيره اسلام يركرت يتخ وبي اعتراضات مرزاادراكا کے مریدوں نے بھی کرنا شروع کر دیئے۔ کتابوں اور اشتہاروں کی شکل میں اپنے دعادگا كى اشاعت كا آغاز كرديا ـ اورمسلمانو لكوايك عجيب امتحان مين مبتلا كرديا ـ علمائ كرام جم ا یک طرف آریہ اور عیسائیوں کے اعتراضات کے جوامات دینے میں مصروف تھے۔اب اللُّبُوعُ اللُّبُوعُ اللُّبُوعُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَافِظِ اِنجَانُ (ارد)

انبیں مرزا کی خلاف شریعت تحریروں کے بھی جوابات لکھنا پڑے۔مرزانے مسلمانوں کا جو
چندہ آربیاورعیسا ئیوں کی تردید کیلئے جمع ہوا تھااہے اپنے مقاصد کے لئے خرچ کرنا شروع

جب مسلمانوں کو مرزا کے مسیحت مہدویت نبوت ورسالت کے دعویٰ کاعلم ہوا تو علائے اسلام نے مرزا پر کفر کا فتو کی صادر فر مایا اور مکہ معظم نہ دینہ طیبۂ ہندوستان سندھ افغانستان اور بغداد وغیرہ کے علائے کرام نے مختلف اشتہار جاری کر کے بیدواضح کیا کہ مرزا قادیانی مسلمہ کذاب کی طرح ہے۔ اس نے ختم نبوت کا انکار کر کے اپنی جھوٹی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ لوگوں کو اس سے تعلق ختم کردینا جا ہیے۔ چنا نچے تمام صاحبانِ علم و مقل مسلمانوں نے مرزا سے علیحدگی اختیار کرلی۔ البدتہ وہ لوگ جن کے اندر جھوٹوں کی روش پر چلنے کا مادہ موجود تھا 'وہ مرزا کے ساتھ ہی رہے۔

مرزا قادیانی اگر مسلمان ہوتا تو علائے اسلام کے فقاوی و کھے کرتو بہرتا ، گرمرزا
نے اس کے بعدا نہتائی جہارت سے کام لیتے ہوئے اپنے مریدوں کو تھم دیا کہ مسلمانوں
سے جدا ہوجا کیں۔ اس لئے کہ تمام مسلمانان عالم میری نبوت ورسالت کے انکار کے
باعث کافر ہوگئے ہیں۔ نیز میں مسلم موجود ہوں 'جو خض بھی میری مسیحیت کا انکار کرتا ہوہ
کافر ہے۔ کیونکہ میرے آنے کی خبر مخبرصادق حضرت محمد بھی نے دی ہاور میں وہی ابن
مریم ہوں جنہوں نے آخری زمانہ میں نزول کرنا ہے۔ مرزااپنے اس دعویٰ کی دلیل سے پیش
کرتا ہے کہ میں چونکہ مریم ہوں اور ای سبب سے بطور استعارہ میں حاملہ ہوا اور نو ماہ بعد بچه
پیدا ہوا 'وبی عیسیٰ تھے۔ پس مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم سے عیسیٰ بنادیا۔ مرزاکی اصل عبارت کا
مفہوم ہہے :



كَافِظِ إِنَّهَانُ (اردر)

"مریم کی طرح عینی النظیمی کی روح جھ میں پھونگی گئی اور جھے برنگ استعارہ حالمة قرار دیا گیا۔ آخر چند ماہ کے بعدیہ عرصہ کوئی دس ماہ سے زیادہ نہ ہوگا کہ جھے مریم سے عینی (النظیمی کا کردیا گیا۔ (کشی نوح میں)

مرزا کی اس انتهائی مضحکہ خیز دلیل کوبھی اس کے مریدوں نے تتعلیم کرلیا اور اس کو میدوں نے تتعلیم کرلیا اور اس کو میچ موعود جانئے لگے۔لیکن چونکہ حضرت سے نبی اور رسول بھی ہوں۔ چنانچہ ۱۹۰۸ء میں میچ موعود ہوں البذا میں نبی اور رسول بھی ہوں۔ چنانچہ ۱۹۰۸ء میں اس نے اپنے اخبار ''اخبار بدر قادیان'' میں ان الفاظ میں اپنا دعویٰ نبوت ورسالت شائع کیا کہ میں فضل خدا سے نبی اور رسول ہوں۔

چونکہ مرزا کا بید دعویٰ اجماع امت محمد یہ بھی کیخلاف تھا کلبذا ہندوستان عرب اور بغداد وغیرہ کے علائے کرام نے مرزا کے گفر کافتو کی جاری فرمایا کیونکہ حضور خاتم النہین بھی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بالا جماع کا فر ہے۔ چنا نچہ اہل اسلام کو اس سلسلے میں تذہر وتفکر کرنا جا ہے۔

### علمائے امت کی تصریحات

ا .... حضرت ابن جرکی رحة الشعلیا پنے فقاوی میں لکھتے ہیں: من اعتقد و حیا من بعد محمد اللہ کان کافراً باجماع المسلمین. جس شخص نے آپ کے بعد بیروی کی کیا کہ مجھ پروی نازل ہوتی ہے وہ تمام مسلمانانِ عالم کے زود یک کافر ہے۔

۲ .... ملاعلی قاری شرح 'فقد اکر 'میں لکھتے ہیں: دعوی النبو ق بعد نبینا محمد کھو باجماع . ہمارے نی جناب محمد کھو ہے۔

عَافِظِ الْمَانَ (ارد)

مگر مرزا غلام احمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اور علی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اور علی کے تابع ہوں لبندا مجھے دعویٰ نبوت بجتا ہے اور میں اس قابل ہوں کیونکہ بید دعویٰ خلاف شریعت محمدی نہیں ہے۔ اس لئے کہ میں بروز محمد ہوں اور فنافی الرسول ہوں تو بایں سب میرادعویٰ نبوت نصوص شریعہ کے خلاف نہیں ہے۔

بہب بروروں بوط میں اور اس میں ہے۔ اس میں میں اگر چہ اس میں میں اس بیہودہ طریق استدلال کی کوئی اہمیت وافا دیت ہے۔ تاہم ایسے انگریزی دان جودینی معلومات ہے بہرہ تھے اور جومرز اکی بیعت کر کے اس کے مرید ہو چکے تھے انہوں نے مرز اکے ان دلائل کوشلیم کیا اور اس کوشکے موجود مانے گے۔

مرزانے جب اپنی مانے والوں کی اکثریت دیکھی تو ایک ملیحدہ جماعت تھیں اور بھے ہی ورسول نہیں دکی اور اپنی مریدوں کو تھی دیا کہ بھے علائے اسلام کا فرکتے ہیں اور بھے ہی ورسول نہیں مانے ۔ لہذاوہ خود کا فرہو گئے ہیں۔ کیونکہ ایک ہی کا انکار بھی کفر ہے اگر چہ وہ محمد ہی ہے کہ فررا ہویا خاتم النہیں بھی کے بعد اٹھے۔ چنانچہ اس کے مریدین جو اپنے آپ کو "احمدی" کہلواتے ہیں اور وجہ تسمیدان کی ہیہ کہ وہ مرز اغلام احمد قادیانی کے مرید ہیں انہوں نے مسلمانوں کی جماعت سے قطع تعلقی کرلی۔ معاملات، عبادات، شادیوں وغیرہ میں علی مدہ ہوگئے۔ یو نبی باجماعت نماز، نماز عیدین وجمعہ اور نماز جنازہ مسلمانوں کے ساتھ اداکر ناترک کردیا۔ ای طرح سیای امور میں بھی وہ مسلمانوں سے جدا ہوگئے۔

جس وقت مسئلہ خلافت رونما ہوا تو مرزا کی یہ جماعت کفار کے ساتھ مل گئی اور واشگاف الفاظ میں کہا گیا کہ مسلمانا نِ ترکی کا خلیفہ احمد یان ہمارا خلیفہ تقاویان میں ہے۔

المُعَالِمُونَ الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُونَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِمِ الْمِعِلِمُ الْمِعِمِ الْمِعِمِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِ

حَافِظِ إِمُانُ (ارد) مخقر ریا کہ یہ جماعت ہرحوالے سے اہل اسلام کے خلاف ہے۔ روز وش سرگرمیوں میں مصروف ہے تا کہ تمام مسلمان اس سے وابستہ ہو جائیں اور بیلوگ ہرممکن طریقہ اختیار کر کے اینے قادیانی رسول کی تبلیغ کرتے پھررہے ہیں تبلیغ اسلام کے بہانے "احديت" (رسالت مرزا) كى تبليغ كرنے والوں كو بيروني ممالك بين جي تاكه وه مسلمانوں کومرزا کی مسیحیت ورسالت کا یقین دلائیں۔ چونکہ دنیا عالم اسباب ہے جوبھی دعوائے نبوت کرتا ہے عوام کالانعام اس کی پیروی شروع کردیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بکشرت لوگ اس کے دام فریب میں پھنس چکے ہیں۔ چنانچدان دنوں ایک بہت بڑی شر رونما ہو چکی ہے اور یہ بات ہرطرف مشہور ہوگئ ہے بلکہ اخبارات میں بیخطرہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جماعت کے مبلغین بخارا تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں اپنے مذہب (رسالت وسیجیت مرزا) کی داغ بیل ڈال رہے ہیں اوراب وہ کابل جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ یر خربھی اب ممل طور پرسامنے آ چکی ہے کہ ان میں سے چند آ دمی اپنا ند ہب چھیائے کابل بہنچ بھے ہیں اور کوشش کررہے ہیں کہ وہ اینے ند ہب کواس ملک میں پھیلا سکیں۔ ذیل میں مختفر طور پراس جماعت کے عقائد درج کئے جاتے ہیں تا کہ مسلمان اس گراہ ٹولے کے دھو کے میں نہ آئیں۔

#### مرزا كادعوى نبوت ورسالت

آنچه من بشوم زومی خدا بخدا یاک دانمش ز خطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطابا جمیں است ایمانم ( درمثین ،مصنفه مرزانلام احمرقادیانی)

( مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جووحی آتی ہے بخدامیں اسے نلطی سے پاک جانتا ہوں۔ میں



كَافِظِ إِنَّهَانُ (اردو)

قرآن مجید کی طرح خطاہے مبراجات اہوں۔ میرایبی ایمان ہے۔) میں جس طرح میں قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں بالکل ای طرح بغیرایک ذرہ فرق

ے اپنی وحی پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ (اشتہارمور ندہ رنومر ۱۹۰۱ء)

س...قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعاً "اےمرزالوگول کوکهوکمیں تہاری طرف رسول بن کرآیا ہول 'یووه الہام ہے جومرزائی' مرزاکی رسالت پر بطور دلیل

پیش کرتے ہیں۔(اخبارالاخیار، سخی<sup>س</sup>) میں....خدائے حقیقی وہ ہے جس نے اینار س

سے شدائے حقیقی وہ ہے جس نے اپنارسول قادیان میں بھیجاہے۔(دافع البلاء منحدال) میں اور اللہ منحدال کی آرام گاہ ہے۔ ۵....قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا کیونکہ میر (قادیانی) رسول کی آرام گاہ ہے۔ (دافع البلاء منحدال)

٢ .... حققى خدا وه ب كرسول خود را بهدايت ودين خود فرستاده انا انزلناه قريباً من

٧ ..... ينى خدا وه ہے له رسول خود را بهدايت و دين خود مرساده الا الو الله فويب من القاديان يعنى بم في السرول كوقاديان كريب نازل كيا- (ازالداد بام، صداول، صر١٦٢٠)

ك ....مير ايدووى بى كمين في اوررسول مول - (اخبار بدر ١٥٠١مار ١١٠١٥)

٨....اس خدا ك فتم جس ك قبضه كدرت ميس ميرى جان باس في مجهي أسم ني عطا فرمايا بـ - (تنه هية الوي م ١٨٨٧)

ر مایا ہے۔ (حمد هیئة اوی بن ۱۸۸۷) ۹...... مجھ سے قبل جینے بھی اولیاء، ابدال اور اقطاب گزرے ہیں انہیں اس نعمت سے اس

(هيقة الوى مسرا٢٦)

السیآنچ داد است ہر نبی را جام داد آل جام را مرا بتمام انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نہ کمترم ز کے



كَافِظِ الْجَانُ (اردر)

(ہر نبی کوجس جام سے حصد دیا گیا ہے مجھے وہ سارا ہی جام دے دیا گیا ہے۔اگر چہ انبیاء کثرت ہے گزرے ہیں لیکن عقل وعرفان میں میں کی ہے کم نہیں ہوں۔) رسول اللہ ﷺ پرمرز اکی فضیات کا دعویٰ

ا .....له خسف القمر وان لى خسفا القمران المشرقان أ تنكر يعنى جناب ثمر الله على التحرف جا تذاور مورج عناب ثمر الله المناسخ على المناسخ المناسخ على المناسخ المناسخ على المناسخ الم

(اعازاحدی،معتقدمرزانلام احد،ص ۱۷)

۲....ان دنول الله تعالى نے ميري وحي، ميري تعليم اور ميري بيعت كو مدار نجات قرار ديا

ہے۔(اربعین نمبرا، صفحہ ا، مصنفه غلام احمد)

مطلب بیہ ہے کہ چاہے کوئی شخص قرآن کی پیردی کرے اور ارکان اسلام کیوں مسلال برد سے مرام میں دیں گانے اور نہیں اصل کر ساتھ

نه بجالائے جب تک میرام بدنہ ہوگا، نجات نہیں حاصل کر سکے گا۔

س....حضرت محمد بھی کے لئے تین ہرار مجرزات اور نشانیاں ظاہر ہو کیں جب کہ میرے لئے تین لا کھ سے بھی زیادہ۔ (هیقة الوی منوبر ۱۹۳۱ء مصنوفلام احد)

کئے تین لا کھ ہے بھی زیادہ۔(هیقة الوی،مفری ۱۲،مصنفہ غلام احمہ) برا در ان اسلام! غور فر ماہیۓ کہ کس طرح پیر جھوٹا مدعی حضرت خاتم النب

برادران اسلام! غور فرمایے که کس طرح به جھوٹا مدی حضرت خاتم النبیین بھی پراپی فضیلت ظاہر کردہا ہے کہ آپ بھی کیلئے اللہ تعالی نے صرف تین ہزار نشانیاں ظاہر فرما ئیں اور میرے لئے تین لا کھے۔ لیکن اس کواتی عقل بھی نہیں ہے کہ اگر ایک نشان روز انہ ظاہر ہوتو بی آٹھ ہزارے نیادہ نہ ہوں گے۔ بی کہا گیا ہے کہ "دروغ گو دا حافظہ نہ جاشد" میں سرسول اللہ بھی کی جو حدیثیں میرے الہام کی مخالف ہیں انہیں میں کاغذی ردی کی طرح کھی کہ دیتا ہوں۔ (اعاد احدی منوع)

عِقِيدَة خَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

عَافِظِ إِمَانَ (اردو)

۵ ..... مجھے پیاطلاع دی گئی کہ علمائے اسلام نے جتنی بھی احادیث مبارکہ پیش کی ہیں وہ سب کی سب تحریف لفظی ومعنوی ہے آلودہ ہیں یا موضوع ہیں۔ چنانچے جو بھی حاکم بن کر آئے اسے اختیار ہے کہ ذخیرۂ احادیث میں سے جس جھے کو چاہے خدا دادعکم کی بناء پرردّی

كردك-(تخذكولاويه) افسوس! صحابه کرام ، محدثین ، وجمبتدین اورسلف صالحین کا توبیاصول ہے کہ ہروہ الہام جوقرآن پاک وحدیث مبارک اوراجماع امت کےخلاف ہو، وہ مردود ہے۔ مگر غلام احمد

متنتی کہتا ہے کہ میرے الہام کے مقابلے میں قرآن وحدیث روّی ہیں۔ (نعوذ باللہ)۔حالا تک م زا کے تمام الہامات کفروشرک سے جرے پڑے ہیں۔ ذيل مين اس كالبامات كانمونه ملاحظ فرماكين:

مرزاكالهامات

ا اسدانت منى بمنزلة ولدى: اعمرزا! تومير فرزندكى جلد يرب- (هينة الوي، مد١) ٢ .....انت من مائنا وهم من فشل: ا مرزا! تو مار عياني سے اور وہ سبختگي ے\_(ارابعین غبرہ،صهر

٣....انت منى بمنزلة بروزى: اعمرزا! تومير ابروز - (تبليات البيامة)

۳.....انت منی بمنزلة او لادی:اے مرزا! تومیری اولاد کی جگه پر ہے۔

(اخبارالكم،جلدا،صدا)

۵.....الارض والسماء معك كما هو معى: احمرز الزمين وآسان تير عماته

اليه ال بيل جيم مير عاته - (هيفة الوي، مده)

·····انا ارسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا.

وعقيدة خَالِلْبُوة المِنْبِهِ المُعْرِينِ اللَّهِ المُعْرِينِ اللَّهِ المُعْرِينِ اللَّهِ المُعْرِينِ اللَّهِ المُعْرِينِ اللَّهِ المُعْرِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِيْمِ اللَّهِ اللَّا

**Click For More Books** 

كَافِظِ إِثِمَانُ (اردو)

مم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جیسا کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ (هیقة الوی ما١٠)

اس الہام کی بناء پر مرزا دنیا کے تمام مسلمانوں کو فرعون تصور کرتا ہے اور اپنے آپ کورسول - حالانکہ بیقر آن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ جو دوسرے مسلمانوں کی طرح

حالت خواب میں اس کی زبان پر جاری ہوئی ہاوراس نے سیگان کیا ہے کر آن مجیر کی

آیات جھے پر دوبارہ نازل ہورہی ہیں۔ چنانچہ کیلیٰ بن زکرور چھوٹا مدعی نبوت کہتا تھا کہ جھے رِقر آن شریف کی آیات مبار کددوباره نازل موربی ہیں۔

ك النامنى وانا منك: المرزال توجه سراد بي تجه بول ـ

(هيقة الوحي،صة ١٤)

٨ ....دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى لينى مرزا خدا كزويك بوااوراس

قدرنزد یک ہواجیے قوسین کے درمیان خط۔ (هیت الوی، مدا)

٩ .....يا مريم اسكن انت وزوجك الجنة اعمريم! تواور تيرادوست جنت مين داخل مول\_(هيقة الوحي،صداع)

غور فرصائيم االهام ايها بوتا بكمرز اكوم يم بناكر حامله كيا كيا اورعيسى پيرا بوك لا حول ولا قوة الا بالله.

١٠.... يحمدك الله ويمشى اليك. احرزا! الله تعالى تيرى تعريف كرتا باور

تیری جانب چل کرآتا ہے۔(هیقة الوی،مد٨)

ہرمسلمان کوغور کرنا جاہے کہ اس طرح کے کفروشرک ہے مملواور قرآن وحدیث کیخلاف الہامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے میں یا شیطان تعین کی طرف سے ہیں؟ جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بندگانِ خدا کو گمراہ کرے گا۔ مگرافسوں کہ مرزا کے مریدین



حَافِظِ الجَانَ (اردو)

اس طرح ك البهامات كوالله تعالى كى طرف سے تصور كرتے ہيں اور آتش دوزخ سے نہيں ورت تے اگر اس طرح كے البهامات كو رحمانى البهامات كها جائے تو مرزا كے مريدين خود بتا يمين كه شيطانى البهامات كون سے ہوتے ہيں؟ اور ان كى كيا علامت ہوتى ہے؟ اب جس البهام ميں اپنے آپ كو اللہ تعالى كا فرزند اور اس كى اولا دبتايا گيا ہے۔ سراسر قرآن كے ظلاف ہے۔ بيالبهام الله تعالى كى طرف سے كيے ہوسكتا ہے۔ جبكة قرآن شريف ميں ارشاد خلاف ہے۔ بيالبهام الله تعالى كى طرف سے كيے ہوسكتا ہے۔ جبكة قرآن شريف ميں ارشاد خلاف ہے۔ يا البهام الله تعالى كى طرف سے كيے ہوسكتا ہے۔ جبكة قرآن شريف ميں ارشاد كي وقالتِ النّصارَى الْمَسِينَ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النّصارَى الْمُسَانِينَ اللّهِ اللّهِ وَقَالَتِ النّصارَى الْمَسِينَ اللّهِ وَقَالَتِ النّصارَى الْمُورَى الْمُورَانَ اللّهِ وَقَالَتِ النّصارَى الْمُورَانِ اللّهِ وَقَالَتِ النّصارَى الْمُورَانِ اللّهِ وَقَالَتِ النّصارَى الْمُورَانِ اللّهِ وَقَالَتِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ذلِکَ قَوْلُهُمْ بِاَفُواهِهِمْ یُضَاهِنُونَ قَوُلَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنُ قَبُلُ ﴿ (الخ)

چنانچة قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف باپ ہونے کی

نبت کرئے وہ کا فر ہے۔لیکن مرزا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف نبت پسری کی
ہے۔ کیونکہ عیسیٰ اللہ کے فرزند متھ (نعوذ باللہ) اور میں بھی سے ہوں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
مجھے بھی اپنا فرزند ہونے کی نبیت عطاکی 'جیسا کہ سے کو اپنا فرزند کیا اور اس میں حکمت بھی
کہ نصاریٰ کار قرہوتا رہے۔

ع برین عقل و دانش بیابد گریست

درج بالاالہام میں مسئلہ ابن اللہ کی تر دیز بیس بلکہ تصدیق کی گئی ہے کیونکہ مرزا کا سیدونوں ہے کہ وہ بسیلی ابن مریم کی طرح ہے۔ تو جب مرزامثیل سے ہونے کی وجہ ہے بمنزلہ خدا تعالیٰ کا خدا تعالیٰ کے فرزند کے ہے تواحس طور پر ہیر بات پاپیے ثبوت کو پہنچ گئی کہ اصلی سے ، خدا تعالیٰ کا اصلیٰ فرزند کے ہوت میں اس مال کی تقدید تا ہیں گئی ہے کہ اسلی فرزند کے میں میں ایس مالے کی تقدید تا ہیں گئی ہے کہ اسلی فرزند کے میں میں ایس مالے کی تقدید تا ہیں گئی ہے گئی کہ اسلی سے ، خدا تعالیٰ کا اسلیٰ فرزن تا اور ایس میں میں ایس مالے کی تقدید تا ہی گئی ہے کہ اسلیٰ فرزند کے میں میں میں میں ایس میں کرنے کے خدا تعالیٰ کی تو اس میں کرنے کے خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کرنے کے خدا تعالیٰ کر خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے خدا تعال

اصلی فرزندتھا۔ تواس ہے مسئلہ ابن اللہ کی تصدیق ہوگئ اور بیر تفر ہے۔ الغرض اس قتم کے جملہ الہامات شیطانی وسوے ہیں نہ کہ الہامات رحمانی۔ اور بیہ سب یکسرر دّ کرنے کے قابل ہیں نہ کہ انہیں تشلیم کر لینا چاہیے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کے

عِقِيدَة خَمْ النَّبُوعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کافظ ایمان (اردو)

اس قتم کے جملہ مکاشفات کفروشرک سے پر ہیں۔اس کے باوجود مرزاجو پچھرطب ویا بی خواب میں دیکھتا ہے۔ ذیل میں اس کے خواب میں دیکھتا ہے۔ ذیل میں اس کے چند مکاشفات ورج کئے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ سب شیطانی خواب ہیں نہ کہ روکیائے صادقہ۔

#### مرزاكم كاشفات

مرراحے مرہ سعات کشف نمبرا: حضرت کے موعود نے فرمایا: حالت کشف میں جھ پرایک الی کیفیت طاری ہوئی کہ گویا میں عورت بن گیا ہوں اور اللہ تعالی نے جھے سے طاقت رجولیت کا اظہار فرمایا ہے۔ (ٹریک نبر۳۳ (ج) مؤلفہ قاضی یار محرصا حب و کیل نور پورضلع کا گڑوہ بابت جنوری ۱۹۲۰ء)۔ اس طرح کے کشف شیطانی خوابوں کا متیجہ ہیں۔ چنانچ سینکٹروں بلکہ ہزاروں لوگوں کواحتلام ہوتا رہتا ہے۔ ایسے بی کشف کے متعلق کہا گیا ہے:

رو میں وہمی را بزن کفشے بہ سر معرف خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور جھے یقین ہوگیا کہ میں وہی

ہوں۔ای حالت میں میں نے کہا کہ میں ایک نیا نظام اور نے آسان وز مین چاہتا ہوں۔
پس میں نے پہلے زمین وآسان کواجمالی صورت میں پیدا کیا کہ اس میں کوئی ترتیب اور فرق
نہ تھا۔ بعد از اں میں نے حق کی منشاء کے مطابق ترتیب دیا اور ان میں فرق کیا اور میں نے
دیکھا کہ میں ان کی تخلیق پر قادر ہول ، چنا نچہ میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا: انا زینا

السماء الدنيا بمصابيح. (كاب البريه مؤه ٤ ، معنفررنا)

ای کشف کی تشریح میں مرزاغلام احمد ایئے آپ کوخدا ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے۔"جس وقت میں خدا ہو گیا اس وقت میرا کوئی ارادہ خیال اور عمل ندر ہا اور میں ایک

و 168 (١٦٠٠/١٨١) عَقِيدَةُ خَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

عَافِظِ إِمُانَ (اردو) الے برتن کی مانند ہوگیا جس میں سوراخ ہی سوراخ ہوں۔اس شے کی طرح ہوگیا کہ جس کو سی شے نے اپنے اندر چھپار کھا ہو۔اس اثناء میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ رمحیط ہوگئی ہےاورمیرےجسم پرغالب ہوگئ ہے۔ یہاں تک میراایک ذرہ بھی باتی ندرہا۔ ب میں نے اپناجسم دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے تمام اعضاء خدا کے اعضاء بن گئے ہیں۔ میری آنکھاس کی آنکھ بن گئی ہے میرا کان اس کا کان ہو گیا ہے میر اب اس کے لب ہوگئے ہیں۔میرے رب نے مجھے پکڑلیا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل محوہو گیا ہوں۔جب میں نے دیکھا تو میں نے جانا کہ خدا کی طاقت وقدرت مجھ میں جوش مار رہی ہے اور اس کی الوہیت جھ میں موجزن ہے۔حفرت عزت کے خیمے میرے دل کے آس یاس نصب ہیں اوراس بادشاہ جروت نے میر لفس کومعدوم کر دیا ہے۔ چٹانچینہ میں رہااور نہ میری کوئی تمناباتی رہی۔میری عمارت گر گئی اورمنہدم ہوگئی۔رب العالمین کی عمارت استادہ ہوگئی اور اس کی الوہیت اپنی تمام ترقوت کے ساتھ بھے پر غالب آگئ میں سرکے بالوں سے لے کر یاؤں کے ناخنوں تک اس کی جانب کھنچتا چلا گیا۔اس کے بعد میں مغز ہی مغز ہو گیا کہ جس میں کوئی پوست ندرہی اورالیا روغن ہوگیا جس میں کوئی کدورت نہ تھی۔میرے اور میرے نفس کے درمیان جدائی ہوگئی۔ پس میں اس چیز کی طرح ہوگیا جود کھائی نہ دے یا قطرہُ آب کی طرح ہوگیا کہ جس کو دریا میں پھینکیں تو وہ اسے اپنے پیرا بن میں چھیا لے۔الی حالت میں مجھے یہ معلوم نہیں ہور ہاتھا کہ میں پہلے کیا تھا؟ اور میرا وجود کیساتھا؟ میرے رگ وریشہ میں الوہیت سرایت کر گئی اور میں ایخ آپ ہے گم ہو گیا اور جھے یقین ہو گیا کہ میرے اعضاءمیر نبیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں اور میں بیرخیال کرنے لگا کہ میں معدوم ہو گیا ہوں اور آپے سے باہر ہو گیا ہوں! ابھی تک کوئی میراشر یک اور مانع نہیں ہے۔خدا

**Click For More Books** 

27 المُعَالِثُونَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 169

عَافِظِ إِنَانُ (اردو) تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا ہے اور غصہ جلم تلخی وشیرینی اور حرکت وسکون سب ای کی

طرف سے بین ".....(الخ)\_ (آئینکالات اسلام،٥٩٥،٥٢٥،معنفرزا)

درج بالالغويات اورتكرارعبارات كاخلاصه بدہے كەمىس نے خواب ديكھاك

میں خدا بن گیا ہوں۔اب حالت بیداری میں بجائے استغفار کرنے کے الٹا ان خرافات ے اپنے آپ کوخدا ثابت کررہا ہے اور پہ کم جارہا ہے کہ میں درحقیقت خدا بن گیا تھااور خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا تھا'انسانی لواز مات مجھ سے جدا ہو گئے اور الوہیت

جھ میں موجز ن ہوگئے۔

الله تعالیٰ کے بندوں اور شیطان کے چیلوں میں فرق بیہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جب حالت سكريين كوئى كلمه كفر كهه ديتے ہيں تو توبه كرتے ہيں اوراپنے مريدوں كو ہدايت

كرتے ہيں كما كرآئندہ آپ ميں ہے كوئى اس طرح كے كلمات ہے تو ہميں قبل كردے۔وہ شریعت کی اتباع کرتے ہیں اورعلمائے اسلام اس حوالے سے ان کیلئے جو سزا تجویز کرتے

ہیں اسے بسروچشم قبول کرتے ہیں۔ چنانچے بعض ان میں سے تختہ دار پراٹکائے گئے ہیں اور بعضوں کی کھال اتار لی گئی ہے۔لیکن ان بزرگوں نے احکام شریعت سے سرموانحراف نہیں

مگرافسوں ہاس جھوٹے مدعی پر کہاہے اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس طرح کے کفری کلمات شریعت اسلام میں جائز نہیں ہیں۔مئلہ حلول مسلمانوں کے نز دیک مردود

ہے۔اگریڈخض (مرزا) شریعت اسلام پر کاربند ہوتا تو ہرگز گمراہ نہ ہوتا اوراس طرح کے

م کاشفات جواس نے شیطان سے پائے ہیں کیسرر ڈ کرویتا۔ مئلہ حلول اور اوتاریہ ہندوؤں کے عقائد میں سے ہے۔ چنانچی ''گیتا''جس کا

28 (١٦٠) عَقِيدَة خَمْ النَّبْوَةِ (بلائر ١٦٠)

حَافِظِ إِمُانُ (ارد) مصف راجه كرش تفامين بيمسكه مذكورب\_ چوں بنیاد دیں ست گردد ہے نمائیم خود را بشکل کے بريزيم خون ستم پيشگال جهال را نمائيم دار الامال مرزا کی گزشتہ عبارت کے حوالے ہے بھی افسوں ہے کہ مخص طول بیانی اور تکرار کو اس نے فن سجھ کراینی لیافت کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے ٔ حالانکہ یہ سارامضمون دوتین جملوں میں بیان کیا جاسکتا تھا۔شیخ فیضی نے اس سارے مضمون کوایک شعرمیں سمویا ہے۔ من از برسه عالم جدا گشته ام تهی گشته از خود خدا گشته ام (گتافیضی) مرزاجيسے جابل كومسكله وحدت الوجود كے اصول كاپية بى نہيں كه اس ميں بيلازم ے کے صاحب حال اپنی ہتی ہے عائب ہوکر اس طرح کے الفاظ کے اور اوپر درج شدہ عبارات اور جملے کہتا پھرے ۔ جبیا کہ مرزا ہر جملہ میں کہتا چلا جاتا ہے کہ میں نے ایسے کیا اوراليے كيا - حالا تك جب تك خيال منى دورنه بوجائي درمقام سكر عصل نہيں ہوتا۔ یا در ہے کہ یہود ونصاریٰ، ہندواور بعض جہلاء صوفیا نہ لباس پہن کراس قتم کے مائل باطلہ پریفین کر لیتے ہیں اورخلق خدا کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ جہاں تک اہل اسلام كاتعلق ہے تو كوئى بھى مسلمان ہرگز پياعتقادنہيں ركھتا كہ بھى بھار بياع جزوناقص انسان (نعوذ بالله) خدا ہوجا تا ہے یا واجب الوجود الله تعالی جلّ شانه وجود انسانی جو کہ حادث ومتخرب میں حلول کرتا ہے۔ کفر واسلام میں فرق نہ کرنا اور کفار کے مسائل باطلہ کو دین اسلام میں واخل سمجھنا كفر ہے۔الله تعالى قرآن شريف ميں فرماتا ہے: ﴿وَيُويدُونَ أَنُ يُنْخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيَّلا. أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًّا ﴾

حَافِظ إِمُانُ (ارد) كشف نمبر ٣: وانى رأيت أن هذا الرجل يومن بايماني قبل موته: يل نرك میں دیکھا کہ مولوی محد صین بٹالوی مرنے سے پہلے مجھ پرایمان لے آئے گا۔ (رویا تشوف مر مرزا کا کشف غلط ثابت ہوا اورمولوی مجمد حسین بٹالوی ہر گز اس پرایمان نہ بلكه مرتے دم تك مرزاكى مخالفت كرتار ہا۔اس بات سے ثابت ہوا كه بيتمام مكاشفات تعالیٰ کی طرف سے نہ تھے۔اگراللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تو پیج ٹابت ہوتے۔

كشف فمبرم: حالت كشف مين مجھ برظا ہر ہوا كه بيه بادشاه كه جن كي تعداد چھاور سات

انہوں نے تمہار بےلیاس کی برکت تلاش کی۔ (اخبارا کلم،جلد ۲، بمبر ۲۸، مورف ۱۹۰۲ راکتوبر ۱۹۰۲) بادشاہوں ہے کو کی شخص بھی مرزا کا مرید نہ ہوااور نہ ہی اس کے لباس کی برکہ

تلاش كى - چنانچە بدكشف بھى حديث نفس بى تھا۔

کشف نمبر۵: دوبار مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ہندؤوں کی ایک کثیر جماعت نے میر سامنے بحدہ کی طرح سرتنکیم نما کیا۔ کہنے لگے کہ بیاوتار ہیں۔ یعنی مرزااوتار ہے۔انہوں۔ بهت ی فر مانشین کیس - (الکم جلدا،صدر،مطبوعد۱۱،۱۱رکزر۱۸۹۱،)

اس کے برعکس مرزانے دیکھا کہ ہندومسلمانوں کو ہندواورآ ربیہ وغیرہ بنار۔

بن البذا ثابت مواكه يه يح خواب نه تھے۔

كشف فمبر ٢: ايك شخص جو كه لدهيانه شهر مين ربتا تها مجھے عالم كشف مين وكھايا گياا س

تحريف مين بيعبارت الهام هو كي \_ارادت مند اصلها ثابت و فرعها في السماء. ( كمتوب احمديه، جلدا، صديم مطبوعه ١٩٠٨ یہ کشف میرعباس لدھیانوی کے حق میں تھا۔ بیمرزا کا خاص مرید تھا۔ مرزا-اس كولكها تقاكما كرنكاح آساني كي پيشين كوئي ظاهر نه بهوئي تو جھے جھوٹا سمجھ ليجئے گا' چنانچہ'

المُنوع المُنوع المُنوع المُنوع المرابران المالية المرابران المالية المرابران المالية المرابران المالية المرابران ال

كَافِظِ إِلَانَ (اردو)

ماحب منتظر ہے جب سے پیشین گوئی غلط ثابت ہوگئی تو وہ حیران رہ گئے مسلمانوں کا ایک اجاع جو مجد میں موجود تھااس سے مخاطب ہو کرمیر صاحب نے بیدوعدہ کیا کہ اگراس سلسلے می قرآن شریف میری رہنمائی کرے تومیں (مرزائیت سے) توبہ کرلوں گا۔ چنانچے تمام

11

ملمانوں نے عسل کیااورانتہائی عجز ونیاز اورخشوع وخضوع سے بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے کہا ہے خدا! ہمیں سیدھارات دکھا! اور ہمیں مطلع فرما' تا کہ ہم گراہ ہوکر ہی نہ مرجائیں۔ دعاکے بعد قرآن مجید کھولاتو بہلی جس سطر پرنگاہ پڑی وہ تھی: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ

الزُور ﴾ يعنى كروفريب يرمشمل باتول سے بچو۔الحمدلله كميرصاحب كوالله تعالى نے تربہ کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس بات کے راوی حضرت خواجہ عبدالخالق صاحب ساکن كورك عبدالخالق متصل موشيار يوريي-

م اور جھوٹ میں فرق کے لئے مرزا کے معیارات

برادران اسلام! مرزاك اس فتم كى دروغ كوئيال كثرت سے بيں۔ جم طوالت ك فوف سے ای پر اکتفا کرتے ہیں۔آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ مرز اغلام احمد نے خود ملمانوں کو ہدایت کی تھی کہ میں نے بچ اور جھوٹ کیلئے کچھ معیارات مقرر کئے ہیں اگر میں

ان پر پورانداز وں تو آپ مجھے جھوٹا یقین کیجئے گا۔ مرزا کے بیدمعیارات یہاں درج کئے جاتے ہیں تا کہ سے جھوٹے کا فرق نمایاں ہواور مسلمان مریدانِ مرزا کی چرب زبانی اور الرودي كفريب سے الي سكيں۔

پهلامعيار: پيمعيارخودمرزاغلام احمدقادياني متنتي كامقرركرده ب\_اصل عبارت ملاحظه مو: "خداتعالی نے اس عاجز پرظاہر کیا کہ مرز ااحمد بیک ولدگاماں بیک ہوشیار پوری کی بیٹی آخر کارتبہارے نکاح میں آئے گی۔ وہ لوگ بہت عداوت کریں گے، رکاوٹ



كَافِظِ إِمُانُ (اردو) بنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس طرح نہ ہو، لیکن آخر کاراپیا ہو کر ہی رہے گا۔اور خدا تعالی ہر حال میں اس کو باکرہ حالت میں یا ہوہ ہونے کی صورت میں لائے گا اور ہرمتم کی ر کاوٹ کودور کردے گائید کام ضرور کرے گا۔ بعض منصف آربیصاً حبان (ہندو) نے کہاہے كه اگريه پيشين گوئي درست ثابت ہوگي تو جميس يقين ہو جائے گا كه بلا شبه بيه خدا كافعل ے" \_ (اشتہار، ۱۱رجولائی ۱۸۸۸ میلادی) کین افسوس کہ مرزا کی آسانی منکوحہ کا نکاح ایک دوسر ہے تحف سے ہو گیا۔ جو موضع یی ضلع لا ہور میں رہتا تھااور مرزا کوشکست فاش ہوگئ اورلوگوں پر مرزا کی دروغ گوئی اورافتراء پردازی واضح ہوگئی۔لیکن اس کے باوجود مرزانے ایک اور جھوٹ بولا کہ وہ منکوجہ آ سانی بیوہ ہوکرمیرے گھر آئے گی' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور مجھے منکوحہ آسانی دے گا۔ میرے خالفین جو مجھے ذکیل کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور میری پیشین گوئی کی تكذيب ميں لگے ہيں۔(ان كے يقين كے لئے)اللہ تعالیٰ ایک اورنشان ظاہر كرے گاكہ میری صدافت کے اظہار کے طور براس عورت کے شوہر کو وفات دے کرمنکو حہ کو بیوہ کر کے میرے گھر بھیج دے گا اور یہ نقدیر مبرم ہے برگز ہرگز خطانہ ہوگی۔ اگر خطا ہوگی تو میں تمام مخلوق ہے بدترین قراریاؤں گا۔مرزانے اس شمن میں چھ پیشین گوئیاں مزید کییں۔اگر پی پیشین گوئیاں ظاہر منہ ہوئیں اور میں مرگیا تو میں جھوٹا قرار یا وَں گا۔ (انجام ایقم سنیا m) اوراپی كتاب' 'شهادت القرآن' ميں درج ذيل چه پيشين گوئياں مزيد فل كيں۔ ا.....مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری، دختر منکوحہ کابات تین سال تک فوت ہو جائے گانیز اپنے داماد کی موت بھی دیکھے گا اور اس وقت تک اے موت نہ آئے گی جب تک کدانی بٹی کو میرے نکاح میں نہ دیکھ لے گا اور پہ بطور سزا کے ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح جھے 32 (١٣٠٠) عَقِيدَةَ خَمْ النَّبْرَةِ ١٦٤)

### Click For More Books

عَافِظِ اِنْهَانُ (اردر)

كيون نبين كيا تفا-

م ....احد بیگ کاداماداڑھائی سال تک مرجائے گا'تا کہ احمد بیگ اپنی بیٹی کو بیوہ ہوتا دیکھے۔ سے ....مرز ااحمد بیگ شادی کے دن تک فوت نہ ہوگا۔

م ..... بینی بھی نکارِ تانی تک فوت نه ہوگا۔ م ..... بینی بھی نکارِ تانی تک فوت نه ہوگا۔

۵ .... مرزا بھی نکاح ٹانی تک فوت نہ ہوگا۔

٢ ..... عاجز (مرزا) سے اس كا فكاح بوگا \_ (شهادت القرآن، صد ٨، مصنفيرزا)

مگر ہزارشکر کہ مرزاکی بیتمام پیشین گوئیاں درست ثابت نہ ہوئیں اور وہ خودہی فوت ہوگیا۔اس کا داماد تا دم تحریر ( کا ماہ مئی ۱۹۲۳ء) زندہ ہاور وہ دختر بھی بقید حیات ہے۔خداوند کریم نے غایت درجہ فضل و کرم ہے اسے اولا دعطا فر مائی اور بارہ فرزندوں سے نواز اہے۔مرزا کا بیم تقرر کر دہ معیار جھوٹا ثابت ہوا اور وہ بدترین لوگوں میں ہے ہوگیا۔اس کے بہت سے مریدان خاص تائب ہو گئے اور انہوں نے تجدید ایمان کرلی۔اگریہ تمام پیشین گوئیان ثابت ہوجا تیں تو بہت سے مسلمان گراہ ہو جاتے۔لیکن اللہ تعالیٰ نے جھوٹے دی کی کاسار اراز فاش فرمادیا۔

دوسرامعیار: مرزاخودلکھتاہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم بیں سال تک میری مریدی میں ہے اور اب چندون ہوئے ہیں مجھے سے متنفر ہوگیاہے اور میرانخالف ہوگیاہے۔ (هیئة الوی،مصنفہ مرزا)

اس نے مجھے دجال، کذاب، مکار، شیطان، شریر، حرام خور، خائن، شکم پرست، نفس پرست، فسادی اور جھوٹا جیسے القاب دیئے ہیں۔ نیز اس نے پیشین گوئی کی ہے کہ تین ممال کے اندر مرزافوت ہوجائے گا۔ چنانچہ میں بھی اپنے الہام کو جوڈا کٹر کے حق میں مجھ پر ہواتھا۔ بطور پیشین گوئی شائع کرتا ہوں تا کہ سچے اور جھوٹے کا فرق واضح ہوجائے۔



عَافِظِ الجَمَانُ (ارد) دُا كَرْعبد الحكيم بِثيالوي كي پيشين گوئي

رب المیرف کذاب اورعیار ہے ٔ صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا اور اس کی میعاد تین سال بتائی گئی ہے۔ (جولائی ۲۰۹۲ء)

مرزا کی پیشین گوئی

''خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شخرادے کہلاتے ہیں۔ان پر کوئی عالب نہیں آسکتا''۔ (هیقة اوی)۔''خدا سچے کا حامی ہو''۔

(اشتهار،مصنفدمرزا)

فاظرین کوام! یہ پیشین گوئیاں مرزامتنی اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے درمیان گویا روحانی کشی تھی اور دونوں کے لئے یہ ایک معیار صدافت مقرر ہو گیا تھا۔ تا ہم تین سال کے اندر۲۷ مرتی ۸۰۹ء کومرز اہلاک ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ مرزاجھوٹا اور ڈاکٹر عبدالحکیم حق پر

ھا۔ تیسرامعیار: مرزانے تیسرامعیار پیمقرر کیا کہ اس نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ''اے

خدا! میرے اور مولوی ثناء اللہ امر تسری کے درمیان آخری فیصلہ فرما کہ ہم دونوں میں سے
کون حق پر ہے اور جو غلط راستہ پرگامزن ہواس کو جوحق پر ہے اس کی زندگی میں ہلاک فرما۔
تاکہ جو بھی اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے اس کی تمیز ہوجائے''۔ خدا تعالیٰ نے مرز اکو الہام فرمایا:
اجیب دعوۃ الداع اذا دعان (الترة: ۱۸۱)۔ (دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے ک

جب مجھے پکارے)۔ مرزاکی دعا قبول ہوگئ۔ خدا تعالیٰ نے مولوی ثناء اللہ کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا اور مرزا' مولوی ثناء اللہ کی موجودگی میں ہلاک ہوگیا اور مولوی ثناء اللہ

عَلَيْنَا عَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

عاطل بفضل خدا زندہ ہیں۔اس کے باوجود ختی قاسم علی مرزاکا حواری کہنے لگا کہ ہیں بطور شرط تین سورو پیددول گا اگر مولوی ثناءاللہ ثابت کردے کہ اللہ تعالی نے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے۔مولوی ثناءاللہ نا اس بات کو مان لیا۔ تین سورو پے بطور امانت رکھ دیئے فیصلہ فرمایا ہے۔مولوی ثناءاللہ نے اس بات کو مان لیا۔ تین سورو پے بطور امانت رکھ دیئے گئے اور ایک منصف مقرر کیا گیا۔ بطور منصف اتفاق رائے سے سردار بچن سکھ (وکیل مرکاری) مقرر کیا گیا۔ بطور منصف اتفاق رائے سے سردار بچن سکھ (وکیل مرکاری) مقرر کیا گیا۔ سردار صاحب نے فیصلہ مولوی ثناءاللہ کے حق میں کردیا اور مشروط رقم تین سورو ہے بھی انہیں دلوادی تو منشی قاسم علی کوشک سے ہوگی اور رہی بھی ثابت ہوگیا کہ مرزا

الی یوم القیامة. (ازالداد ہام، صدادل) جب مولوی ثناء الله غالب آگیا اور مرزا کا حواری مغلوب ہوگیا تو ثابت ہوگیا کہ مرزا کا میالہام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہ تھا۔اور مولوی ثناء اللہ کو دگی فتح حاصل ہوگئ بعنی

جهونا تفاكيول كمرزا كوالهام بواتهاكه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا

مرزاصاحب پربھی اور مرزاکے حواری پر بھی۔

چوتھامعیار: ڈپٹی عبداللہ آتھ عیسائی تھا۔ مرزانے پیشین گوئی کی تھی کہ اگر عبداللہ آتھ مپندرہ اہ کے اندر فوت نہ ہوا تو میں جھوٹا ہوں گا اور جو سزا میرے لئے تجویز کی جائے گی وہ برداشت کروں گا۔خواہ مجھے سولی پر لئکا یا جائے یا میرے گلے میں ری ڈائی جائے میں کسی مقم کا کوئی عذر پیش نہیں کروں گا۔مرزا کا ایک شعر بھی یوں ہے:

پیش گوئی کا جو انجام ہویدا ہوگا کوئی پا جائے گاعزت کوئی رسوا ہوگا کئیں گئی کے جائے گاعزت کوئی رسوا ہوگا کئیں گئیں میں ایکن شان خداد کیھئے کہ نتیجہ برعکس برآ مد ہوا۔عبداللہ عیسائیوں نے عبداللہ کو ہاتھی پر بٹھا کرامرتسر کے بازاروں میں تفرط کھرایا اورمطالبہ کیا کہ مرزا چونکہ دروغ گو ثابت ہوگیا ہے۔لہذا اے لایے تاکہ ہم شرط



كَافِظِ إِلَهُانُ (اردو) ك مطابق اسے سولى يرافكا كيں۔مرزاكے مريدين شرم كے مارے اين گھرول ميں بي تھے رہےاورکوئی بھی سامنے نہ آیا۔نواب محمطی ساکن مالیر کوٹلہ جومرزا کے خاص مریدوں میں سے تھااس نے مرز اکو کھا کہ مرز اصاحب! آپ کی جھوٹی پیشین گوئی ہے آپ کا جھوٹا مونا ثابت موكيا ب\_ (البذامارااب آب بي وكي تعلق نبيس)\_ اس صورت حال کے پیش نظر مرزانے ''عذر گناہ بدتر از گناہ'' کے عنوان ہے ايك اشتهارشائع كيا\_ نيزايك كتاب بنام''انجام آئهم''جوجهوٹ كاپلنده تهابطورضميمه شائع کی جس میں لکھا گیا کہ عبداللہ نے چونکہ دل ہی ول میں اسلام قبول کر لیا تھا' چٹانچہ اس وجہ سےاس پرسے عذاب موعودا تھالیا گیا۔ مرزا کا بیہ جواب انتہائی لغواور خلا ف قر آن تھا کیونکہ لوگوں کے دلوں کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو کہ ظاہر و باطن کو جانبے والا ہے اس فتم کے منافقاندا بمان کی وجہ سے عذاب اٹھا تا ہے۔ پس مرزا کی یہ پیش بنی بھی غلط تھمر ک اوراس كاجموث يرجونا ثابت بوكيا\_ یانچوال معیار: مرزانے روز نامہ''بر''جومرزاکے مریدوں کے زیراہتمام شائع ہوتا ہے میں خود اشتمار دیا کہ میں طالبان حق کے لئے سے بات واضح طور پر کہتا ہوں کہ میں جس کام کے لئے میدان میں نکلا ہوں وہ بہ ہے کہ میں عیسیٰ پرسی کے ستونوں کوتو ڑ دوں اور بجائے تثليث كوتوحيدكوشهرت دول اور محدرسول الله عظي كاجلالت وعظمت كوظا بركرول الرجح ے ایک کروڑ نشانیاں ظاہر نہ ہو کیں اور ساملت غائی ظہور پذیر نہ ہوئی تو میں جھوٹا قرار پاؤں گا۔لہذا دنیا مجھ سے کیوں وشمنی کرتی ہے اور میرا انجام کیوںنہیں دیکھتی۔اگر ہی اسلام کی حمایت میں وہ کام کروں جو سیح موعود اور مہدی مسعود کو کرنا جا ہے تو میں راست کو 36 النبوة المنابعة ال

#### **Click For More Books**

کافظ افراردو)

اوراگریس بیکام نه کرسکول اور میری موت آجائ آو آپ تمام گواه ہوجا کیں کہ

میں اس وقت دروغ گو قرار پاؤل گا۔ والسلام۔ (نلام احر، اخبار بدر مورده اجولائی ۱۹۰۲ء)

کاریج کے حوالے سے مرز ااپنی کتاب 'ایام صلے'' میں لکھتا ہے: ''اور اس بات

پراتفاق ہے کہ جب میے آئیں گو وین اسلام ہر طرف جلوہ دکھا رہا ہوگا اور باقی جملہ

باطل ندا ہب ہلاک ہوجا کیں گاور سے انکی کا دور دورہ ہوگا'۔ (ایام سلے معنفر رزام فولاس)

علاوہ ازیں اپنی کتاب 'شہادت القرآن' میں مرز انے لکھا ہے: ''ہاں سے آگیا

ہولی میں آگیا ہول اور وہ وقت آگیا ہے بلکہ عنقریب زمین پر نہ رام چندر کی اپوجا کی

جائے گی نہ کرشن کی اور نہ حضرت عیسیٰی النگائی کی اتباع کی جائے گی۔

(شهادت القرآن صفحة ١١٠ مصنفه مرزا)

لیکن افسوں ہے کہ مرزامؤرخہ ۲۹ مکی ۱۹۰۸ء کو ہلاک ہوگیا اور اس کی ہے دروغ کو گیا ہے جوت کو پہنچ گئی۔ اور تمام کے تمام معاملات الٹ گئے، بجائے صلیب کے خاتے کے اسلام کے ستون منہدم ہو گئے اور جہال تو حید کا جھنڈ اگر اتھا وہاں ' تثلیث' کا علم اہرانے لگا اور اسلام کے غلبہ کے بجائے ' تثلیث' کا غلبہ ہونے لگا۔ یو نہی جملہ شرکیین و کفار غالب لگا اور اسلام کے قبضے میں نہ رہے اور عیسائیوں کے زیراثر آگئے۔ نیز مقامات مقدسہ بھی خلیفۂ اسلام کے قبضے میں نہ رہے اور عیسائیوں کے زیراثر آگئے۔ مسلمانوں پر تاریکی کے باول اس طرح چھا گئے کہ تمام کے تمام قعر مذات میں جا گئے۔ مسلمانوں پر تاریکی کے باول اس طرح چھا گئے کہ تمام کے تمام قعر مذات میں جا خرص کی خرصادق النظامی کے ایک مرزا ہرگز وہ سے موجود نہ تھا کہ جس کی خرصات مخرصادق النظامی کے دی ہے۔



نزول عيسيٰ حديث کي روشيٰ ميں

حَافِظِ إِمَانُ (اردو)

پہلی حدیث: حضرت ابو ہریرہ کا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ کی نے فرمایا کہ قتم اس ذات کی جس کے قبضہ کدرت میں میری جان ہے تہارے درمیان ابن مریم الکی کی ختر کے ذری کے دوایک حاکم عادل کی حیثیت ہے آئیں گے۔صلیب توڑیں گے، خزیر کو قبل کریں گے، جزیہ کو معاف کریں گے، لوگوں کو مال دیں گے، لیکن کوئی قبول نہ کرے گا اورا یک مجدے کو دنیا و مافیما پر ترجیح حاصل ہوگی۔

ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اگرتم چاہتے ہوتو پڑھاو کہ''اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جوعیسیٰ القلیک کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے عیسیٰ القلیک فیامت کے روزان پر گواہ ہوں گے''۔ (بناری سلم،بابزول عیلی القلیک)

اس صدیث سے درج ذیل امورروز روشن کی طرح ثابت ہوتے ہیں:
ا۔۔۔۔۔ موعود سے مراد حضرت عیسیٰ النظی کا ہیں۔امت محدید میں سے اور کوئی فردسے موعود نہیں ہوسکتا' کیونکہ' صحیح ابنجاری' جوقر آن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔
ہیز''مسلم شریف' میں فصل نزول عیسیٰ النظی کے بعد سب سے زیادہ کوئی کے علاوہ کوئی ہیز''مسلم شریف' میں فصل نزول عیسیٰ النظی کے ملاوہ کوئی اور سے موعود ہوتا یعنی بطور نقل ، بروز ظل یا مثیل کے تو اس صورت میں امام محمد بن اساعیل بخاری جیسے محقق اپنی کتاب میں باب 'نزول عیسیٰ درج نہ فرماتے۔ کیونکہ شریعت محمد یہ میں غیر نبی برافظ نبی کا استعمال نہیں ہوتا۔اگر یہ کہا جائے کہ مرز ابھی نبی تھا تو یہ ماطل ہے

یں بیروں پھلے ہیں ، میں ہوں ، وہ اس کے جہ کردوں میں میں وہ ہیں ہے۔ کیونکہ حضرت محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی نبیس پیدا ہوگا۔ ۲۔۔۔۔۔اس حدیث سے میں بھی ثابت ہوا کہ سے موعود بادشاہ ہوں گے اور ان کی نشانی میہوگ

السندال حدیث سے میہ بی ثابت ہوا کہ تا موقود بادشاہ ہوں کے اوران کی نشائی میہوئی کہ وہ صلیب توڑیں گے یعنی ''صلیبی مذہب'' کا خاتمہ کریں گے۔ جبکہ مرزا کے وقت



عَافِظِ إِنَّانَ (اردو) دہے صلبی نے اتی ترق کی کہ اس قدر پہلے بھی نہ کی تھی۔صلیب کے پجاری اس قدر غالب آ گئے ہیں کہ صوبہ تھریس اور مقدونیہ میں اڑھائی لا کھ مسلمانوں کو' اہل بلغاریہ' نے وردناک عذاب وے کر ہلاک کر دیا۔ (اخبارزمیندار،مطبوء ۸رتبر ۱۹۱۳)۔ بونمی علاقہ بطرس، مولك اور حصار وغيره مين مسلمانو ل كوجير أعيسا في بنايا كليا (رساله المجن حايت اسلام) ه فردري ١٩١٣ء) لیکن مرزا کے زمانہ میں تو بجائے کسر صلیب کے (خاکم بدبن) الثادین اسلام کاستیاناس ہوگیا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرز اایک جھوٹا شخص تھا۔ السيميح كى علامات ميں سے بيہ كماس كے زمانے ميں جزيد معاف ہوجائے كا الكين مرزاایے زمانہ میں صلیبوں کی رعیت میں شامل تھا اور بجائے جزید معاف ہونے کے اپنی زمین کا جزیدادا کرتا تھا اور بجائے حاکم ہونے کے محکوم تھا ' بلکہ اس نے انکم ٹیکس معاف كرانے كے لئے اپني غربت وافلاس كوظا ہركيا اور درخواست دى \_ (ضرورة الامام مسفيه) ۴.....مسيح كى ايك علامت بيرے كه يفيض المال تعنى مال غنيمت اس قدر ہوگا كہ سي لوگوں کو مال دے گا اور وہ لینے سے انکار کر دیں گے 'لیکن مرز ابجائے مال دینے کے خود مال بورتا ہے۔ بھی تالیف کتب کے حوالے ہے بھی توسیع مکان کے حوالے ہے۔ یونہی بھی لنگر خانہ کی مدد کے طور پر اور بھی سکول کے لئے۔ای طرح بھی منارۃ اسے 'کے لئے، بیعت کی فیس کے طور پر اور کبھی اپنے دعاوی کی اشاعت کے لئے۔الغرض کسی نہ کسی حیلے ساس نے مال اکشاہی کیا ہے نہ کہ اوگوں کو دیا ہے۔



کافظ ایمان (اردو)

اور دوہ جب نزول کریں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوگا جوان پر ایمان نہ

لائے اور قیامت کے دن عیسی النگلیمی مانے والوں کی گواہی دیں گئے ۔ تو قرآن پاک کی

اس نفی قطعی کے پیش نظر جو شخص بھی ہے کہتا ہے کہ 'میں وہی عیسی النگلیمیٰ ہوں جس کی فرر

رسول اللہ کی نے دی ہے' وہ بہت بڑا کذاب ہے۔ وہ رسول اللہ کی کو جھٹلانے والا

ہے۔ دائر ہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ وہ صرت کے طور پرقرآن وحدیث اور اجماع امت کا

انکار کر رہا ہے۔

انکارکردہاہے۔
اس سلسلے میں ہم ایک اور حدیث شریف نقل کرتے ہیں تاکہ بیٹابت ہوکہ حضرت عیسیٰی النگائی آسان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں زمین پر نزول فرمائیں گے اور پھر وصال ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے مقبرہ مبارکہ میں دفن ہوں گے۔اور مرزاکی اوٹ پٹا نگ با تیں سراسر باطل ہیں۔
مبارکہ میں دفن ہوں گے۔اور مرزاکی اوٹ پٹا نگ با تیں سراسر باطل ہیں۔
موسری حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم النظی لا زمین کی طرف نزول فرمائیں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولا دبیدا ہوگی وہ دنیا میں پینتالیس سال رہیں گئ بعدازاں ان کا وصال ہو

جائےگا اور وہ میری قبر کے پاس وفن کئے جائیں گے۔ چنانچہ میں اورعیسیٰ ابن مریم' ابو بکر اور عمر کے درمیان ایک مقبرے سے اٹھیں گے۔ (اس روایت کو ابن جوزی نے کتاب الوفاء' میں نقل کیاہے)۔ (مقلوۃ شریف، جلد چہارم، بابزول میسیٰ الطیفیٰ)

ال مديث إلى المات الله المات الموكين:

ا ..... حضرت عیسلی این مریم النظی این اسالتاً نزول فرما ئیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نی ناصری اور صاحب کتاب انجیل ہیں نہ کہ امت محمد یہ میں سے کوئی اور شخص (عیسلی این مریم

عَقِيدَةَ خَمُ النَّبُونَةِ المِدْبِرِ ١١٧) [40]

كَافِظِ إِمُانَ (ارد)

السدوه شادی کریں گئاس لئے کدوہ شادی سے بہلے ہی اٹھالئے گئے تھے۔ س بزول کے بعد وہ صاحب اولا دہوں گے۔ تو مرزا کہ صاحب اولا دتھالہٰذا ہر گزمیج

موعود تسليم نبيل كياجائے گا۔

م ....زول کے بعدان کے تقہر نے کی مدت پینتالیس سال ہے جب کہ مرزادعویٰ کرنے ے بعد پینتالیس سال تک زندہ نہرہ سکا۔

۵ مست کارفن حدیث شریف کے مطابق مدینه منوره بےنہ کہ قادیان۔

٢....قيامت كروزمي التلكي كاحفرت الوكرصدين اورحفرت عمر فاروق رضى الشعبا کے درمیان سے اٹھنا۔

 العلیمالی آمان سے نازل ہوں گے ندکہ مرزا کی طرح شکم مادر سے پیدا ہوں گے۔ ان سات پیشین گوئیوں میں سے دوپیشین گوئیاں رسول اللہ بھی کے فرمان کے مطابق ظهوريذ ريهو يكل بين جيساكرآب العظف خردى ب\_يعنى يملح حفزت الوكر دالله آپ کے مقبر ہ مبار کہ میں دفن ہوئے۔ بعدازاں حضرت عمرﷺ ای جگہ مدفون ہوئے۔ عالانکہ یہ پیشین گوئی آپ علی نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ علی ظاہری حیات مباركدك ساته تشريف فرما تصاورآب على ك بعد حفرت ابو بكرصد بن الله خليفه الال مقرر ہوئے اور آب مسلمانوں کے ساتھ مختلف جنگوں میں بھی شریک رہے تا ہم کی جنگ میں جام شہادت نوش نہ فر مایا۔ آ ب عظم کی پیشین گوئی کے مطابق مدینہ منورہ میں

وصال فرمايا اورمقبرة مباركه مين مدفون موئي-اى طرح فاتح بيت المقدس خليفه ثاني

معرت عرفظ الله المحاكى جنك مين شهيدنه موسة اورمدينه منوره مين اى حضور مجرصا وق

41 (البابنة المنابرة عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا

كَافِظِ إِلَّهَانَ (اردو) کی پیشین گوئی کےمطابق مقبرۂ مبار کہ میں مدفون ہوئے۔ چنانچہ جب دو باتیں من وی ظهور پذیر ہوئیں توباقی باتیں بھی ضرور منصة شهود پرجلوه گر ہوں گی ، جبیبا که ہرمومن مسلمان كاعقيده ہے۔مرزاكى پيتاويلات بالكل باطل بين كه 'ميں روحانی طریقے سے رسول اللہ على كوجودياك من مدفون مول"\_ مرزاغلام احمد قادیانی نے اس حدیث کی خودتصدیق کی ہے اوراین کتاب میں درج کی ہے۔عمارت ملاحظہ ہو! میری جو پیشین گوئی منکوحہ آسانی محمدی بیگم کے حوالے سے کی گئی ہاس کی تقديق جناب رسول الله على في وقوع سے يملے فرمائى ہے كه "يتزوج ويولد له" یعن ' وہ سے شادی کرے گا اور صاحب اولا دبھی ہوگا''۔ تو ظاہر ہے کہ بیشادی اور اولا د کا ذكرعام نہيں ہے بلكہ خاص ہے كيونكہ ہركوئي شادى كرتا ہے اور اولا دبيدا ہوتى ہے اس ميں کوئی تعجب نہیں ہے۔ بلکہ اس شادی ہے وہ خاص شادی مراد ہے جس کی میں نے پیشین گوئی کی ہے۔ (ضمیرانجام آتھ مصنفدرزاغلام احدثتی قادیانی) علاوہ ازیں مرزامتنتی نے اپنی کتاب میگزین ۱۴ جنوری ۲۰۹ء میں لکھا ہے کہ "میں مکہ میں مرول گایا مدینہ میں" - مرزا کی اس الہامی عبارت سے بھی اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے اس عبارت سے میہ بات روز روش کی طرح واضح ہورہی ہے کہ بیرسول الله ﷺ کی حدیث ہے۔ چنانچہ مرزا کے مریدوں میں ہے کی کو بیری نہیں پہنچتا کہوہ مضمون حدیث کا انکار کرتا پھرے اور اس آیت کا مصداق ہو جائے کہ: ﴿ اَفَتُوْ مِنُونَ

مضمون حدیث کا انکار کرتا پھرے اور اس آیت کا مصداق ہو جائے کہ: ﴿اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْمِحْتٰبِ وَتَکُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ ترجمہ: ''کتاب کے بعض حصوں پرایمان رکھتے ہواور بعض کا انکار کرتے ہو'۔

المِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

کافظ ایجان (اردو)

اس حدیث سے بیہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ اصالتاً

اس حدیث سے بیہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ اصالتاً

زول کے بعد وصال فرما ئیں گے۔ چنا نچے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے:

دحضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کو آسان پر اٹھالیا گیا

ہاتواس وقت آپ کی عمر بیٹس سال چھ ماہ تھی اور آپ کی نبوت تمیں مہینے تھی۔ بلاشبہ اللہ نے

ہنیں جد عضری کے ساتھ اٹھالیا 'وہ تا حال زندہ ہیں۔ وہ دنیا کی طرف واپس لوٹیں گے اور

ہادشاہ ہوں گے۔ بعد از اں ان کا وصال ہوگا جیسا عام لوگوں کا وصال ہوتا ہے'۔

(طبقات مجری سعد، جلد اول ، مغید ۲۲ ، مطومہ لندن ، برخی ساتھا)

اس مدیث سے درج ذیل باتیں ثابت ہو کیں:

اول: اس حدیث سے حضرت عیسیٰ النظیفیٰ کا جسد عضری کے ساتھ اٹھالیا جانا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ مرزا کا قیاس غلط ہوا کہ''رفع'' سے مرادُ رفع روحانی ہے۔ کیوں کہ رفع روحانی توہر مومن کے لئے ہے۔

هوم: حضرت عيسىٰ التَكَلِينَا كَوْ تَيْنَتِين (٣٣) ساله عمر مين اللهايا گيا تھا تو مرزا كابي قياس غلط عوگيا كه عيسىٰ التَكَلِينَا كَا كَوْ تَمْ مِرْ مِنْ كَا مِهِ اورانهوں نے ایک وہیں سال كی عمر بائی ہے۔ سوم: رفع زندہ حالت میں ثابت ہے تو مرزا كابية قياس غلط ہوا كه عيسىٰ التَكَلِينَا فوت ہو گئے ہیں۔

جہادم: اس مدیث سے جسمانی نزول ثابت ہوا۔ کیونکہ لفظ رفع ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ملی التکنی آخری زمانہ میں واپس تشریف لائیں گے تو واپس کے لئے زندہ ہونا لازی

11



عَافِظِ إِنَانُ (اردو) اگرکوئی کیے کہ آسان پر جاناعقلی طور پرمال ہےاور واپس آ ناممکن نہیں ہے تو اس كاجواب يدب كه حضرت عيسى التكنيكال كانزول قيامت كى علامتول ميس ايك علامت إنه لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ يعن "نزول عيلى التَليِّك لا قيامت كى علامتول من سايك علامت ہے'۔تو قیامت بھی محالات عقلی میں سے ہے کہ ہزاروں سال پہلے فوت ہونے والے جن کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں زندہ ہوجائیں گے۔اور مٹی مے مٹی ہوجانے والے جم دوبارہ حیات نو سے ہمکینار ہوں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یونہی پھر تو قیامت کی دوسری علامات بھی محالات عقلی اورغیرممکنات میں ہے ہوجا ئیں گی۔مثلاً مغرب کی طرف ے طلوع آفتاب، دجال اوراس کے گدھے کا خروج ، جس کی احادیث نبویہ میں صفات بیان کی گئی ہیں وغیرہ۔ای طرح یا جوج ماجوج کا خروج اوران کی صفات متمام محال اورعقل وفہم سے وراء ماننا پڑیں گی۔اگر کو کی شخص اس چیز کے عقلی طور پرمحال ہونے کا اٹکار کرتا ہے تو اس سے توروز جزاوس ااور يوم الحساب سے انكار لازم آتا ہے اور ايسا انكار آدى كوايمان واسلام سے خارج کردیتا ہے۔ اس انکار کے باعث کافردولت ایمانی سے محروم ہیں دراصل اسلام اور کفر میں یہی فرق ہے۔ چنانچے مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ اس فتم کے فاسد اعتراضات کی طرف متوجہ ہو کر ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ جیسی دولت ایمان سے ہاتھ دھ اس مسلے پرامت کا تفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیفی فیامت کے نزویک آسان سے نزول فرمائیں گے اور دجال کوتل کریں گے۔جیسا کہ درج ذیل احادیث ہے واضح ا....عن عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله على لقيت ليلة أسرى بي عِقِيدَةَ خَوْالِلْبُوةِ المِدْرِدِينَ 186

ابراهيم وموسى وعيسى عليهما السلام فتذاكروا امر السّاعة فردّوا امرهم

ابراهيم وموسى وعيسى عيهم السام فناه كروا المر الساعة فودوا المرهم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها فردوا المرهم الى موسلى فقال لا علم لى بها فردوا المرهم الى عيسلى فقال الما وجبت فلا يعلم بها احد الا الله وفيما عهد الى ربى عزوجل انّ الدجّال خارج و معى قضيان فاذا رانى ذاب كما يدوب الرصاص فيهلكه الله.

۲ .....علامه سيد بدرالدين عيني عدة القارى شرح سيح البخارى جلدااصفح اس برلكست بين: ان عيسلى التعليق آسان سے عيسلى العليق آسان سے عيسلى يقتل الدجالَ بعد أن ينزلَ من السّماء. "حضرت عيسلى التعليق آسان سے نازل ہونے كے بعد دجال تول فرما كيں كئ"۔

سسبواثی سیح مسلم جلاا صفحه ۴۰ (حاشیه نووی) پر قاضی عیاض کا قول ہے کہ قال القاضی نزول عیسلی وقتل اللہ جال حق وصحیح عند أهل السُّنَّة بالاحادیث الصحیحة. قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اہل سنت کنزدیک بزول عیسلی العَلَیْ آورد جال کا قبل ہوناحق اور سیح ہے۔ یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

العَلَيْمَانَ الله العَلَيْمَانَ الله العَلَيْمَانَ الله العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ الله العَلْمَانَ الله العَلَيْمَانَ الله العَلَيْمَانَ الله العَلَيْمَانَ الله العَلَيْمَانَ الله العَلَيْمَانَ الله العَلَيْمَانَ الله العَلْمَانَ الله العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ اللهُ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلْمَانَ العَلْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلْمَانَ العَلَيْمَانَ اللهُ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلْمَانَ العَلْمَانَ العَلَيْمَانَ العَلْمَانَ العَلْمَانَ العَلْمَانَ العَلْمَانَ العَلْمَانَ العَلْمَانَ العَلْمَانَ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَانَ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَانَ اللهُ العَلْمَ المَانَ اللهُ العَلْمَ المَانَ اللهُ العَلْمَ المُعْلَى اللهُ العَلْمَ المُعْلَى العَلْمَ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ العَلْمَ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُع

كَافِظِ إِنْهَانُ (اردو) ۲ ..... حضرت عا نشدر منى الله عنها نے جناب رسالت مآب ﷺ كى خدمت ميں عرض كى كر ج معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی کلبذا آپ اجازت فر مائیں کہ وصال کے بعدمیرا مدفن آپ کے پہلومبارک میں ہو۔حضور التکانی النے فرمایا کہ میری قبر کے زور کہ حصرت الوبكر، حضرت عمرض الدعنها اورحضرت عيسلي التكليفاني كي قبور كے علاوہ كوئي حكمة خال تہيل ہے۔ (خلاصة حديث، مندرجه حاشيه سندامام احمد، جلدام، صفحه ۵۷) ك..... أخوج البخاري في تاريخه عن عبدالله ابن سلام قال يدفن عيسلي مع رسول الله وأبى بكر وعمر فيكون قبره رابعاً. حضرت عبدالله بن سلام الله روایت بفرمایا که حفرت عیسی التکنیک رسول الله علی حفرت ابو برصدیق در مارت عمر فاروق ﷺ کے ساتھ دفن ہول گے اور آپ کی قبر چوتھی ہوگی۔ (تنبیر درمنور ،جلدم، سخترہ ۲۵) ٨.....أخرج ابن عساكر واسحاق ابن بشير عن ابن عباس قال قوله تعالي عزوجل:﴿يغِيُسٰى اِنِّيُ مُتَوَفِّيُكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ﴾ قال انَّى رافعك متوفیک فی اخوالزمان. لیخی حضرت ابن عباس رض الدعنها کا مذہب یہ ہے کہ حضرت عیسی النظیم نزول کے بعد آخری زماند میں وصال فرمائیں گے۔ (تغیر درمنثور،جلدع،ص٣١) ٩.....وفي البخاري قال ابن عباس اني متوفيك بعد انزالك من السماء فی اخو الزمان. یعن میں آسان سے نازل کرنے کے بعد آخری زمانہ میں آپ کووفات دول گا\_ (تغيرجلالين،صه٥) ·ا....اى مميتك في وقتك بعد النزول من السماء . يعني من آپ وآ ان سے زول کے بعدوفت مقررہ میں وفات دول گا۔ (تغیر مدارک، جلداول ، سفی ۱۲۱) اا.....انّ في الأية تقديما وتاخيرا تقديره اني رافعك الى ومطهرك من عَقِيدَة خَالِلْبُوةِ المِدْرِدِينَ 188

كَافِظِ إِلَّانُ (اردو)

الدين كفروا ومتوفيك بعد انزالك الى الارض. ليمني مين تخفي آسمان سے زمین کی طرف نزول کے بعد آخری وقت میں وفات دول گا۔ (تغیر خازن، جلداول منفی ۲۲۹) فاظرين كدام! درج بالاقرآن شريف، احاديث مباركه، تفاسير اوراقوال صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سے بيد بات روز روشن كى طرح عياں ہوگئى ہے كەحضرت عيسى التقليمين

آخری زمانہ میں آسان سے نزول فرما کیں گے۔

اہل سنت وجماعت کے ہاں اس سلسلہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ مزانے خوداین کتاب "براہین احمدیہ" میں لکھاہے کہ جب سے التلا اللہ اس ونیامیں تشریف فر ماہوں گے تو دین اسلام تمام آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔

(براین احدیه صفحه ۴۹۸، ۴۹۸، مصنفه مرزا قادیانی مثنتی)

کیکن افسوس ہے کہ مرزا' بزرگان دین کے اقوال، نصوصِ قرآنی اور احادیث مبادكہ کواپنی البامات كے مقابلہ ميں رو كرويتا ہے اوراينے البامات جو كه ظنى ميں اور ند ہى جحت شرع كورانح سمجه كرمسيحيت ونبوت كادعوى كربيرها ب

مرذا كاالهام ملاحظهو:

تے ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اسکے رنگ میں ہو کرتو آیا ہے۔

(ازالة اوبام حصدوم صا٢٥)

الهام كے متعلق علماء كے اقوال

یداصول تمام اسلامی فرقوں کے ہاں مسلم ہے کہ امتی کا البام شری جے نہیں -- يہاں بزرگان دين كے چنداقوال نقل كئے جاتے ہيں تا كەمعلوم ہوكہ مرزا كے الہامات جحت شرعی نہیں ہیں اور مسلمان اس بات کے پابند نہیں کہ وہ کسی امتی کے الہام کی



كَافِظِ إِنَّهَانُ (اردو) پیروی کریں۔اس لئے کہ الہام طنیٰ ہوتا ہے اور قر آن وحدیث مبار کہ کاعلم میقنیٰ ہے۔الہٰوا کسی مسلمان کا میکامنہیں ہے کہ وہ ظن کو یقین پر ترجیح دے اور اس پڑمل کر کے خود بھی گرا، ہواور دیگرمسلمانوں کوبھی گمراہ کرتا پھرے۔ نیز اپنے دعووں کی بنیادالہام (جو کہ ظنی ہوتا ہے) بناتا پھرے۔ ذیل میں الہام کے متعلق اقوال سلف درج کیئے جائے ہیں: ا .....حضرت سيدناعمر فاروق ﷺ اس وقت تك اين البهام يرعمل نه فر ماتے جب تك كه اس کی تقدیق قرآن شریف سے نہ ہوجاتی۔ ٢.....حضرت قاضی ثناءالله (رشاد الطالبين ميں فرماتے ہيں كہ اولياء كاالہام علم ظنى كاسب ہے۔اگرولی اللہ کا کشف اور الہام حدیث کے مخالف ہواگر چیا حاد سے ہوبلکہ قیاس (جو کہ تمام شرائط کا جامع ہو) کے مخالف ہوتوا ہے میں قیاس کورجے دینا جاہے اور کہتے ہیں کہاس مسكه مين سلف وخلف كالتفاق ہے۔ سر.....امام غز الى رحمة الشعلية احياء العلوم ميس فرمات بيس كها بوسليمان داراني رحمة الشعليفرمات تھے کہ الہام پڑمل نہیں کرنا جاہیے تا وقتیکہ آثار واحادیث مبارکہ سے اس کی تقیدیق نہ ہو ٣.....حضرت پيران پير شخ عبدالقادر جبيلاني (غوث اعظم) دحمة الله عليه 'فتوح الغيب' میں فرماتے ہیں کہ کشف والہام پرعمل کرنا جاہے تا ہم اس صورت میں کہ یہ کشف والہام قرآن شریف، احادیث نبویه، اجماع امت اور قیاس کےمطابق ہو۔ اب دیکھنے! مرزا جیما کذاب مرعی نبوت ورسالت باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہونے اور حضور خاتم النہين عظم كامتى ہونے كا دعوى كرتا ہے يول كہتا ہے: آنچه من بشنوم زوی و خدا بخدا پاک دانمش ز خطا المنافعة الم

كَافِظِ إِنَّهَانُ (اردر) بچو قرآل منزه اش دانم از خطابا جمیں است ایمانم اورنہایت جمارت کرتے ہوئے کہتا ہے کدرسول الله الله عظظ کی جوحدیث مبارکہ میرے الہام کے مطابق نہ ہواس کو میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں۔ (اعجازاحري صفحه ٣،مصنفه مرزامتنتي) عالانکداجماع امت تواس پر ہے کہ ہروہ الہام جوقر آن شریف اور احادیث نور کے خالف ہووہ ردّی ہے اور عمل کے قابل نہیں ہے۔ لیکن پیدعی کا ذب قرآن شریف احادیث مبارکہ تعامل صحابہ ﷺ اور اجماع امت کواینے الہامات کے مقابلے میں قابل عمل نہیں سمجھتا۔ بلکہ بیابیا دروغ گوہے کہ مسلمانوں کودھو کہ دیتے ہوئے کہتا ہے: ما مسلمانیم از فضل خدا مصطفیٰ مارا امام و پیشوا مسلمانوں کوتو بی تھم ہے کہ وہ الہامات کوقر آن شریف واحادیث مبارکہ کے تالع ر میں۔جب کہ مرز اقر آن شریف اور احادیث نبوبیکواینے الہامات ووساوی کے تالع جانتا ہے۔اس کا جُوت یہ ہے کہ مرزا کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو شیطان نے اس کوقر آن شريف واحاديث مباركة اجماع امت اوراولياء الله كے خلاف الهامات كئے كه تومسيح موعود ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ التکلیفان وفات یا چکے ہیں۔اورجس کا وصال ہوجائے تو وہ دوبارہ

چونکہ حضرت عیسیٰ النگلیفالخ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت خاتم النہیں ﷺ نے حضرت علیہ النگلیفالخ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت خاتم النہیں کھٹر وری حضرت علیہ کی اللہ فرمایا تھا مرزانے بیضروری جانا کہ دعوائے نبوت بھی کرلے اور مہرختم نبوت کوتو ڑ ڈالے۔ چنا نچہ کہنے لگا کہ میں سے موعود مول اور خدا تعالیٰ نے میرانام ابن مریم رکھا ہے لہذا میں اللہ تعالیٰ کا نبی بھی ہوں۔

ال ونيامين لوث كرنبيس آسكتا\_



كَافِظِ إِثِمَانُ (اردو) مرزانے بینہ جانا کہ حضرت خاتم النبین ﷺ کے بعد کوئی جدید نبی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوگا۔ مدیث شریف سی ہے: عن أبى هريوة أنّ النبي الله قال الأنبيآء أخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد واني أولَى النّاس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه وأنه نازل فاذا رائيتموه فاعرفوه رجل موبوع الى الحمرة والبياض. الوبريه والماس عروايت كني كريم على في ارشادفر مايا كه تمام انبياء علاتي بهائيول كي طرح بين كدان كے فروى احكام تو مختف ہیں لیکن ان سب کا دین ایک ہے ( یعنی تو حید اور حق کی دعوت ) میں عیسیٰ ابن مریم کے ز دیک تر ہوں کیوں کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی پیٹیر بھی نہیں ہے۔ بے شک وہ نزول کریں گے۔ان کی شناخت ہے کہان کا قدمیانہ ہوگا اوروہ گذم گوں ہوں گے۔ چنانچەمېر نیمروز کی طرح ثابت ہوگیا کەمرزااپنے دعوائے مسیحیت اور دعوائے رسالت ونبوت میں سچانہ تھا بلکہ فارس بن کیجیٰ (جس نے مصر میں مسیح موعود کا دعویٰ کیا )اور شَخْ محمد خراسانی (کہ جس نے خراسان میں میسجیت کا دعویٰ کیا تھا) کی طرح اپنے دعویٰ میں جھوٹا تھا۔لہذامسلمانوں کو چاہے کہ وہ مرزا کے مریدوں سے احتر از واجتناب کریں۔مرزا كريدول كى علامات بير بين كدوه بوقت گفتگوا بتداء وفات سي سرت بين اورآب كى حیات مبارکہ جو کفصوص قرآنیا احادیث نبویداوراجماع امت سے ثابت ہے اس سے انکار فادئين كوام! مرزائول كاسمفد جاعت كامقعديه بككابل وبخارا كرائ سلطنت روس کو حاصل کر کے ہندوستان برجملہ آور ہوں اورسلطنت ہند برخود قابض مو جائيں' تا كەمرزا غلام احدمتنى كى يەپىشىن گوئى چى ئابت موكە' مىں تخفيے اس قدر بركت 50 (١١٠٠) عَقِيدَةَ خَمْ اللَّهُوَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا لَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

عَافِظِ إِنَّهَانُ (اردر)

دوں گاکہ باوشاہ تیر الباس سے برکت ڈھونڈیں گے'۔ (الوصیت،معنفمرزائنتی)

ایک دوسراالهام اس کاییے: یؤتی الملک العظیم. (هیداوی، صراه)

ان دوالہامات کی بناء پرمیاں بشرالدین محمود خلیفہ قادیانی سلطنت کے خواب دیکھتا ہے اورلکھتا ہے کہ اس ملک کی باگ ڈور آخرا تھر بول کے ہاتھ آجائے گی توجو حکومت بھی اس جماعت کے داستے بیس روڑے اٹکائے گی اور اس کو اپنا طجاو ماو کی نہ تسلیم کرے گی اور اس کو اپنا طجاو کی نہ تسلیم کرے گی اور اس کے اس جماعت کے دامن سے دابستہ نہ کرے گی وہ ہلاک کر دی جائیگی اور صفح کہ

ہتی سے اسکانام ونشان مٹاویا جائے گا۔ (تخدشا ہزادہ، مصنفہ مرزامحود طیفہ ٹانی، صرا۱۱)

مخضریدکہ! یہ جماعت کی سیای پہلورکھتی ہےاورعوام اہل اسلام کے لئے انتہائی خطرناک ہے خصوصاً افغانستان اور بخارا کے عوام اور حکام کواس جماعت سے باخبر رہنا چاہے اوران دشمنانِ اسلام کے بتھکنڈول سے محفوظ رہنا چاہیے۔ و ما علینا الا البلاغ فا کہارگھ پیر بخش عفی عنہ

(مرزائیوں کے متعلق علماء کرام کے فتو وں کی نقول آئندہ صفحات پر ملاحظہ ہوں۔مترجم)

نقول فتوى بطورا خضار:

در بارهٔ ارتد ادوالحاد و کفر مرز اغلام احمد قادیانی پنجابی مدعی نبوت ومهد ویت وغیره از علمائے مکه معظمه ومدینه منوره - (ازرساله جمالایا طین)

اؤل: میرے نزدیک وہ (مرزاغلام احمد قادیانی منتهی ) دائرہ اسلام ہے خارج ہے کی بھی مملالا کا رہے کہ میں میں مرزند

ملمان کواس کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ اسٹر میں مدار خلی اچار سرون میں سروری

ا.....محمد رحمت الله بن خليل الرحمٰن قاصني القصناة مكه معظمه ـ ٢ .....محمد صالح فرزند مرحوم صديق كمال حفى \_



عَافِظِ الْهَانُ (اردَ) ٣....حفرت شيخ العلماء محرسعيد مفتى شافعيه-

م مفتی محمد بن شخصین مالکی۔

۵ .... مفتى صاحب خلف ابن ابراهيم عنبلي (بيشك قادياني دوسرامسلمه-)

٢..... مفتى عثمان بن عبدالسلام داغستا ني حنفي مدينة منوره \_

ے.....مفتی شافعیہ سید جعفر برز نجی مدینه منوره - (مرزانے جس الہام کا دعویٰ کیا ہے میشیطانی

وى ہے۔)

۸....مولانا محمطی بن طاہروتری حیینی حفی مدنی مدرس علم الحدیث مجد نبوی - (ہرمون و مسلمان جو کہ اللہ تعالی پرائیان رکھتا ہے اس پرواجب ہے کہ غلام احمد قادیانی کوجھوٹایقین

-25

فتو کی متفقه علماء شیعه وسی عراق برتکفیر مرزا قادیانی (نوٹ: پہلی مرتبہ بیفتو کی مطبع دارالسلام بغداد شریف میں بصورت کتاب چار

صفحوں پر مشتمل شائع ہوا۔ بعداز العراق کے جریدہ"الیقین" میں شائع ہوا۔)

ذيل مين اصلى عربى فقوى مع ترجمه درج كياجا تا ہے:

#### الاستفتاء

ما قول السّادة علماء المسلمين الاعلام في رجل هندى مرزا

غلام احمد قادیانی الذی ادّعٰی من حین الی آخر قبل وفاته فی سنة ۱۹۰۸ میلادیه

١\_انه هو المسيح الموعود. (ترهية الوق ١٥)

٢\_انه هو المهدى. (هية الوي، صا٢٦، ومعارا فيار، صدا)



عَافِظِ إِنَّهَانُ (اردو)

٣ انه نبي. (تترهية الوي، صه)

ع انه رسول الله. (اخبارالاخيار،مه) ه انه مجسم رباني. (كتاب البري،مه2)

ومعار الاخار، صاا) ومحمد عقق (اعاز احمر)، صاع، وهية الوق، ص ١٢، وكذ كار ويمرم). ويتشدق بذم الحسين (اعاز احمر)، ص ٢٩، ودافع البلام ١١، ورثين، ص ٢٨٧). ويذم المسيح. (وافع البلاء) بالفاظ بدئية ويكفر المسلمين ويهين رؤساء الروحانيين المسلمين

ويكفرهم (هيت الوق، م ١٦٣) ويدعى انه يوحى اليه بماياتي:

١ يحمدك الله من عوشه ويمشى اليك (اربعن جداك ومرا ١٠ وانجام المم ٥٥٥)

٢ - انت من مائنا وهم من فشل. (اربعين جلدة المؤمرم)

٣- انت منى بمنزلة او لادى. (دافع البلاءُمـ٧)

٤- انت منى بمنزلة ولدى. (هيتة الوي س١٨)

٥ ـ انت منى و انا منك. (هيتة الوق صـ١ و ٢٥٠٤)

٦- لولاك لما خلقت الا فلاك. (هيتة الوقاصه)

٧- انما امرك اذا ارادت شيئا ان تقول له كن فيكون. (هيتة الوي مدا)

٨- وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. (هيمة الوى ١٨٥٥)

٩- اخترتک لنفسی والارض والسماء معک کما هو معی وسرک

سری. انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی. (اربین بادا)

١٠ - اسمع ولدى. (البشرى، جلدوا مد، صهم)



### عَافِظِ إِلَهُانُ (اردر)

١١ قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا. (اخارالاخار،مه)
 ١٢ انا اعطينك الكوثو. (انجا آثار،مه٥)

هل بعد هذا الرجل من المسلمين اهم يحكم بكونه من الدجالين الكافرين المرتدين وما قولهم زاد فضلهم بخليفة الذى هو ابنه والذى يدعو الناس لاتباعه وما قولهم زادت بركاتهم بحق اتباع المرزا غلام احمد قاديانى واتباع خليفته وفى معاشرة المسلمين لهم وهل من يتبع المرزا المذكور اوخلفائه يمرق من الدين. افتونا ماجورين (نَ عمزالخُرُ ١٣٢/ ١٤٤١) الميل ١٤٤١٠)

#### الاجوبة

١ ـ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقى. نعم هو واشياعه واتباعه من الضالين
 الذين مرقوا عن الدين وخرجوا عن ربقة المسلمين.

(الراجي محمد مهدي الكاظمي الخالصي عفي عنه)

٢\_ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب في كفر صاحب هذه المقالات.
 (حرره خادم الشرع المين السيد حسن صدر الدين)

٣- الحمد الله المنزه عن الشريك والنظير والوزير الذى ليس كمثله شى وهو اللطيف الخبير. والصلوة والسلام على سيدنا محمدن البشير النذير خاتم النبيين وامام المرسلين وسيد الخلق أجمعين المنزل عليه ﴿وَمَا ارْسَلُنكَ إِلَّا كَآفَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ﴾ والمنزل عليه ﴿مَاكَانَ مُحَمَّدُ ابَا اَحَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النّبِينَ ﴾ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين القامعين لاهل الزيغ والضلال والملحدين.



امًا بعد: فإن هذا الرجل المذكور في السؤال واتباعه الناشرين لكبهم المشحونة بالكفر والضلال لا يشك مسلم انّهم من الكفرة المارقين عن الدّين فان من احتقر نبياً ادّعي وحياً أونبوة فمن المعلوم من

كَافِظِ إِمُانَ (اردو)

الدين بالضرورة انَّه كافر يجب على ولات الامور قتله بحكم ﴿إِنَّمَا جَزْآؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوُ يُصَلِّبُوا﴾ (الآية). وأي محاربة اعظم من هذا المحاربة واي فساد اعظم من هذا الفساد ولا يخفي ما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَّبُتَغ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ والوعيد الشديد في قوله تعالى ومن قال ﴿أُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمُ يُوْحَ اِلَّيْهِ شَيْءٌ وَّمَنُ قَالَ سَأُنُزِلُ مِثْلَ مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ (الآية). هدانا الله وجميع المسلمين للرشاد والسداد ولما فيه صلاح العباد وصلى الله على سيدنا

(٥صفر الخير ١٣١. نائب الشرح شريف سابقا ومدرس مدرسة الخاتونية عبدالوهاب الحسيني) ٤\_ جواب اخر

محمد واله أصحابه وسلم.

بسم الله وحده والصلواة والسلام على من لا نبى بعده وعلى اله وأصحابه وبعد فمن ادّعي النّبوة أو الوحى اليه باحكام أواحتقر نبياًمّا أو انّ الله

جسم فلا تشك في كفر من توقف بكفره للنصوص القاطعة في ذلك. دستخط: بوست نشين \_ ورگاه سيد سلطان على سيد ابراجيم الراوى الرفاعى \_ (حوره الفقير اليه المدرس السيد يوسف عطاء مدرس الرواس السيد محمد رشيد البغدادي)

ترجمه: استفتاءوجواب استفتاء

کیا فرماتے ہیں علائے اسلام مرزا غلام احمہ قادیانی ہندی کے متعلق جس نے



ttps://ataunnabi.blogspot.com كَافِظِ إِمُانُ (ارو) این مرنے تک درج ذیل دعاوی کئے؟ ا-كدوه ي موعود ب\_ ۲\_وهميدي موعود ي-سر وه ني ب-٧- وه رسول ہے۔ ۵۔وہ مجسم ربانی ہے۔ ار کا دعویٰ ہے کہ وہ بعض انبیاء کرام ہے افضل ہے جن میں حضرت عیسیٰ التکنیلا شامل ہیں۔اور جناب محر اللہ بھی۔اس نے نہایت احقاندانداز میں امام حسین اللہ کا تو بین کی ہے۔حضرت عیسی التکلیکالی کی تو بین کرتا ہے۔ یو نہی علائے اسلام کی بھی تکفیر کی ب\_اس كادعوى بكراس يروى آتى بمثلاً: ا فدانعالی عرش پرتیری حرکرتا ہے اور تیری طرف یا پیادہ آیا ہے۔ ۲\_(اےمرزا) تومیرے یانی ہے۔ ٣ ـ تومير إولاد كى جگه يرب\_ ٣ ـ تومير ٤ بيشے كاطر ٥ --۵ ـ توجھے ہاور میں تھے۔ ٢ \_ گرتونه موتاتو میں افلاک کو پیدانه کرتا \_ ے۔ توجس کام کاارادہ کرے گاجب کیے گا کہ ہوجا تووہ ہوجائے گا۔ ٨ - ہم نے تحقیے دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ٩ - ميں نے مختے اپنے لئے پند كيا ہے۔ زمين وآسان جس طرح ميرے ساتھ ويے ال المُنْوَةُ (مِدْنَرِ١١) عَقِيدَةَ خَالِلْبُوةُ (مِدْنَرِ١١)

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عَافِظِ إِنَّانَ (ارد)

تیرے ساتھ ہیں اور تیراراز میراراز ہے۔تم میری تو حید و تفرید کی جگہ پر ہو۔ ۱۔اے میرے فرزند سنو۔

اا۔اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کارسول بن کرآیا ہوں۔

١٢- ہم نے مختے کوثر عطا کیا۔

توان دعادی کی روشی میں بیدی مسلمانوں میں سے ہے یا دجالوں ، کا فروں اور مرتدوں میں سے جے یا دجالوں ، کا فروں اور مرتدوں میں سے؟ مرزاغلام احمداس کے مانے والوں اور اس کے خلیفہ جو کہ اس کا بیٹا ہے اور لوگوں کو اپنی انتباع کا کہتا ہے کے متعلق کیا شری تھم ہے؟ نیز اس کے خلیفہ کی اطاعت اور مسلمانوں کے اس کے ساتھ معاشرتی تعلقات کا کیا تھم ہے؟ جو شخص مرزا نہ کورکی اطاعت کرتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہوجاتا ہے یا نہیں؟ ہم مسلمانوں کے لئے فتو کی جاری فرما کر ماجور ہوں۔

اربسم الله الوحمن الوحيم. بال قاديانى اوراسى جماعت تمام گراه بين اوربيلوگ دين اسلام سے فارج بين وستخط الراجى محمد مهدى كاظمى خلاصى عفى عند (شيد بجتد، كاظمين، عوات) الله الوحيم الرحيم. اس فتم كے دعاوى كرنے والے محض كے كفريس كوئى

ا۔بسم الله الرحمن الوحیم اس م کے دعاوی کرنے والے مس کے نفریس لولی شک نہیں۔ حررہ خادم الشرع المبین سید حسن صدرالدین (شیعہ جمہری السین براق)
سام جرحم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جواپی شان میں کی شریک ،نظیراوروزیرے منزہ ہے کوئی شے اس کی شل نہیں ہے اوروہ لطیف وجیرہے ۔ورودوسلام نازل ہو ہمارے سردار جناب مصطفیٰ بی پرجو کہ بشرونذیر، خاتم النہین ،امام الرسلین اور تمام مخلوق کے سردار بیل ۔جن پر نازل ہوا کہ ''ہم نے آپ کوتمام لوگوں کے لئے بشیر ونذیر بنا کر بھیجا ہے' اور بیل ۔جن پر نازل ہوا کہ ''ہم نے آپ کوتمام لوگوں کے لئے بشیر ونذیر بنا کر بھیجا ہے' اور جن کی کے باپنیں ہیں بلکہ وہ



خَافِظِ إِجُانُ (ارد)

تو الله كرسول اور خاتم النبيين عظم بين اور درود وسلام موآب كى آل ياك اورطيب وطا ہر صحابہ پر جواہل فتق و فجور، گراہوں اور ملحدوں کا قلع قمع کرنے والے ہیں۔

### جوابات

اما بعد: جس شخص کے متعلق سوال میں بوچھا گیا ہے وہ اور اس کے مانے والے جواس کی کفرو گراہی ہے بھری ہوئی کتابیں شائع کرتے ہیں کسی مسلمان کوان کے کفر میں شک نہیں کرنا جا ہے۔ بیسب کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو خض بھی نبی کی تحقیر کرے یاوجی نبوت کا دعویٰ کرے وہ یقیناً کا فرے۔ حاکم کوچاہے کہ ایسے آ دمی کوفل کر دے اس آبہ کریمہ کے تحت کہ 'جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں ان کی سز ااس کےعلاوہ کچھنیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پراٹکا دیا جائے''۔تو ظاہر ہےاس سے بوی لڑائی اور کیا ہوگی۔ نیز اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا۔ ( کہمرز الله ورسول سے برسر پیکار ہے) اور اللہ تعالیٰ کا پیفر مان بھی مخفی شدرہے کہ'' جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرتا ہے تو اس سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا''۔اوراس فرمان میں تو وعید شدید ہے کہ جس نے بیکہا کہ "میری طرف وحی کی گئی ہے حالا تکداس کی طرف وحی نہیں کی گئی اور جویہ کیے میں عنقریب قرآن یاک کی طرح قرآن نازل کروں گا''۔وغیرہ وغیرہ (ان سب آیات میں وعید شدید ہے)۔اللہ تعالیٰ جمیں اور جملہ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے اور اپیا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں سب کا فائدہ ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد واله وأصحابه وسلم.

۵صفرالخير۱۴۱\_نائب الشرح شريف\_(دستخط)عبدالوهاب الحسيني\_(سني بغدادي)

٣- جواب ديگر: الله كام عابتدا كرتا مول جو واحد عاور درود وسلام مواك



خافظ ایجان (اردو)

زات پرجس کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کی کی آل واصحاب پر .....اما بعد: جس شخص

ذات پر بس سے بعدوی بی بین اوراپ چھھ کی ان وا تھاب پر ہسساہ بعد بین کس خور کی ان وا تھاب پر ہسساہ بعد بین کس نے بغیر کی بیالاند تعالیٰ کے لئے جسم ثابت کیا تو ایسے مخض نے بنوت ووی کا دعویٰ کیا بین جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی (قرآن وحدیث کی) نصوص قطعیہ کی دوشتی میں کا فر ہے۔

و سخط: پوست نشین درگاه سیدسلطان علی سیدا براهیم روای رفاعی (ن مفتی مراق) حرزه: المدرس السید پوسف عطا (سن مفتی مراق)

مدرس الرواس سيد محمد رشيد بغدادي (من غلي)

علاء مندوستان كافتوى مع تقيد يقات علاء كرام:

اسبارے میں کہ مرزا کافر ہے اور مسلمانوں کا مرزائیوں سے نکاح جائز نہیں۔

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اور مفتیانِ شرع مبین اسلطے میں کہ مرزائی (مرزا
قادیانی کے مرید) جو مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کے تمام عقائد تسلیم کرتے ہیں اور اس
گوسے موعود جانے ہیں نیز اس کی رسالت کے قائل ہیں۔ حالانکہ علمائے عرب وعجم نے ان
کے متعلق کفر کا فتو کی دیا ہے۔ اگر لاعلمی میں کوئی مسلمان عورت کسی مردے نکاح کرے اور
بعد میں اس کا مرزائی ہونا معلوم ہوتو اس صورت میں مسلمان منکوحہ عورت اس شخص کے بعد میں اس کا مرزائی ہونا معلوم ہوتو اس صورت میں مسلمان منکوحہ عورت اس شخص کے

طلاق دیے بغیر مسلمان سے تکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیا مرزائی سے تکاح جا کز ہے یا نہیں؟
بینو بالتفصیل جزا کم الله ربُّ الجلیل.
الجواب: عن عورت کا مرزائی مرد سے تکاح جا کز نہیں۔ اس کے والد کو بیا ختیار حاصل

ہ و جب م روت ہو روت ہو روت ہوں جو روت ہو ہو ہے۔ ان مورد سے در دے اور اس پر فرض ہو کہ وہ مرزائی کے طلاق دیئے بغیرا بنی الوکی کا نکاح کسی می مرد سے کرد دے اور اس پر فرض ہے کہ پہتے چلتے ہی وہ اپنی بیٹی کومرزائی سے علیحدہ کردے کیونکہ اس کی صحبت زنا ہے اور سے



خَافِظِ إِثِمَانَ (اردو) ایے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخض اپنی لڑکی کو بغیر نکاح کئے کسی ہندو کے گھر بھیج دے۔ بلکس سے بھی بدر ہے کیونکہ وہاں نکاح کوعقیرہ کرام جانتے ہیں اور یہاں ایک نام نہادے را نکاح کوحلال یقین کیا جارہا ہے (معاذاللہ)۔ چنانچہای وقت عورت کومرزائی سے جداک

فرض ہے۔ بعد ازاں جس تی سے چاہے تکاح کردیا جائے۔''رو الحتار'' میں ہے: مور نكاح الوثنية وفي شرح الوجيز وكل مذهب تكفر به معتقده .....رانخ. اور ''ورمختار'' میں ہے: ویبطل منه اتفاقا ما یعتمد الملة وهی خمس النکام

كتبه: عبدالنبي نواب مرزاعفي عنهُ سن حفَّى بريلوي

فتوى مذكوره يردستخط كرنے والے علائے كرام:

و الذبيحة .....(الخ).

ا.....صح الجواب. والله تعالى اعلم. فقيراحدرضاخان عفى عنه بريلوي\_

٢ ..... بلاشبه دوسرى جگه نكاح جائز ہے كيوں كه مرزائى سے نكاح كسى صورت ميں جائز

نہیں۔اورطلاق کی ضرورت تو اس صورت میں ہوتی ہے جب نکاح منعقد ہوا ہو۔زنا میں طلاق كاكيا مطلب؟ ''فآوي عالمگيري'' ميں ہے: ''ولا يجوز للمرتد أنُ يتزوج

مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلية "..... والله أعلم وعلمه أتم.

٣ ....جرره الفقير القادري وصى احد حفى ، مدرسة الحديث الدائر في يبلي بهيت

٣ ....الفقير محدضاءالدين-

۵....عبدالا حدمدرس مدرسة الحديث پيلي بھيت\_ ٢.....العبدالاثيم محمدا براهيم الحفى القادري بدايون\_

٤ .... محمر عبد المقتدر القادري البدايوني \_

و 202 عَقِيلَة حَمْ اللَّهُوةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

كَافِظِ إِجُانُ (اردو) ٨.... ج عبدالماجد في عنه مهتم مدرسه شمسيه بدايوني \_ و....احقر العبادفدوي على بخش گنه ينڈر ـ ا استاه العبادسيد شهاب الدين نقشبندي جالندهري -ا ..... محد شرافت الله رام يوري \_ ١٢..... محر على رضاخان عفى عندرام يورى \_ ١٣.... محرمعز الله خان مدرس عاليه رام يور ۱۳.... محمد گلاب خان رامپوری ۱۵..... خواجه امام الدين صديقي مدرس پيثاوري عفي عنه ۱۷.... محمد یونس پیثا وری عفی عند۔ ۷۔....نورالحق عفی عنه پیثاوری مانسبروی۔ ۱۸..... محمد عبد الحكيم صواتي بيثا وري عفي عند- اورالحن مهتم مدرسه جامع العلوم كانپور۔ ۲۰.... محمر مير عالم بيثاوري بزاروي\_ ۲۱.....محمرعبدالوماب عفی عنه پیثا وری۔ ۲۲ .....مفتى عبدالرحيم ولدمفتى عبدالمجيد مرحوم پيثاور ۲۳.....احمعلی مدرس مدرسه عربیه میر محداندرکوٹ۔ ۲۲ ..... محرقمر الدين عفى عندرا مپوري -۲۵ ..... مر داراجر مجددی رامپوری-٢٧.....احماعفى عندلا مورى -



ttps://ataunnabi.blogspot.com كَافِظِ إِمُانَ (اردو) ٢٤ .....خان زمان خان عنى عنه مدرس جامع العلوم كانيور\_ ۲۸ .... مجمد ما رخطیب مسجد طلائی لا مور ـ ٢٩.....ابوالحن حقاني خلف الرشيد مولوي عبدالحق حقاني وبلوي\_ ۳۰ ..... احقر دوست محمر حالندهري\_ ٣١ ....غلام محدمد ح يورى نمبر دار يك نمبر ٢٥٥ گ ضلع لامكيور ٣٢ .... فقير محمد بونس عفي عنه قا دري حفي تشميري مولدأ\_ ٣١٠ .... احمعلى مدرس جامع العلوم كانيور ٣٣ .... محرعبدالعز رعفي عنهدرس لا مور ٣٥ .....فيض الحن مدرس نعما نيه مدرسه لا مور ٣٧ ....عزيز الرحمٰ عفى عندمدرسه عربيه ديوبند ٣٤ .... گل محد مدرس مدرسه عاليدد يوبند-٣٨ .... بنده اصغر حسين عفي عنه ديو بند\_ ٣٩ .... مجرسهول عفي عندمدرس ديوبند-۴۰ .... شبيراحمة في عند ديوبند-۴۱ .... نى بخش حكيم رسول مگري-۳۲ ..... محد منور على عندرا ميوري \_ ۳۳ ..... رشیدالرحمان رامپوری حال وارد جالندهر\_ ۳۴ ..... محمد ریجان حسین عفی عنه\_ ۵۵ ..... بادى رضا خان رئيس لكبنؤ \_ عقيدة خاللنوة (بادبر١١) **Click For More Books** 

عافظ المام المراد المراد المراد المراد المرد ال

خاکسار ابوالحن واحدرضوی عفی عنه ۱۲اگست ۲۰۰۵، بروزا توار بوقت عصر حال وار د جامعه اسلامیدلا جور، ایجی من ما وَسنگ سوسائٹی، لا جور



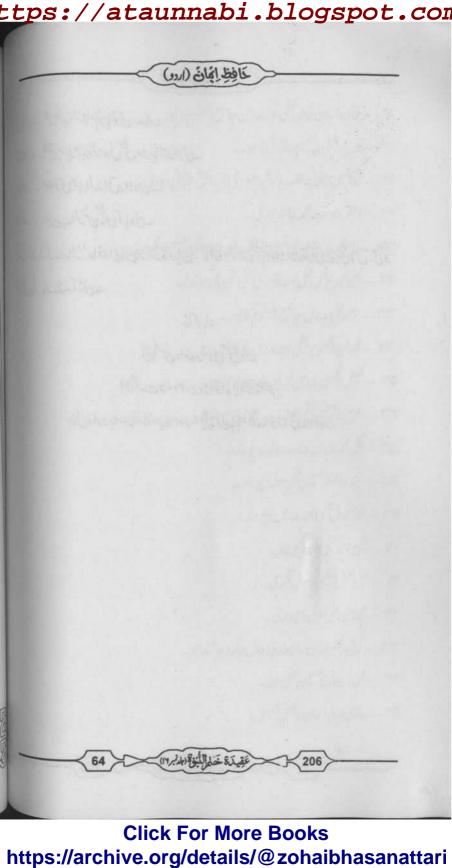

( سَنِ تَصِينُف : 1915 مِن 1927 مِن 1927 مِن = تَصَنِيْفُ لَطِيْفُ = قَاطِع فِتنَهُ قَادِتُانُ جناب بابويسر بخش لابهوري (بانی انجمن تائیرالاسلام ، ساکن بھاٹی دروازہ ،مکان ذیلدار، لاہور )

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

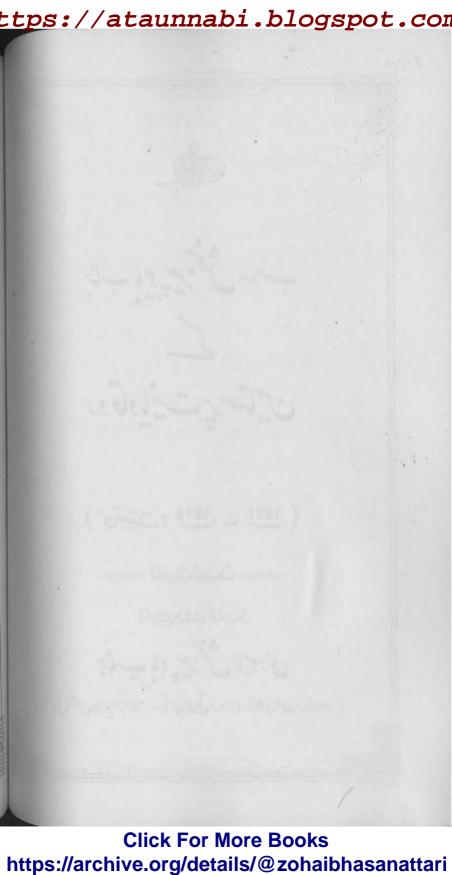



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

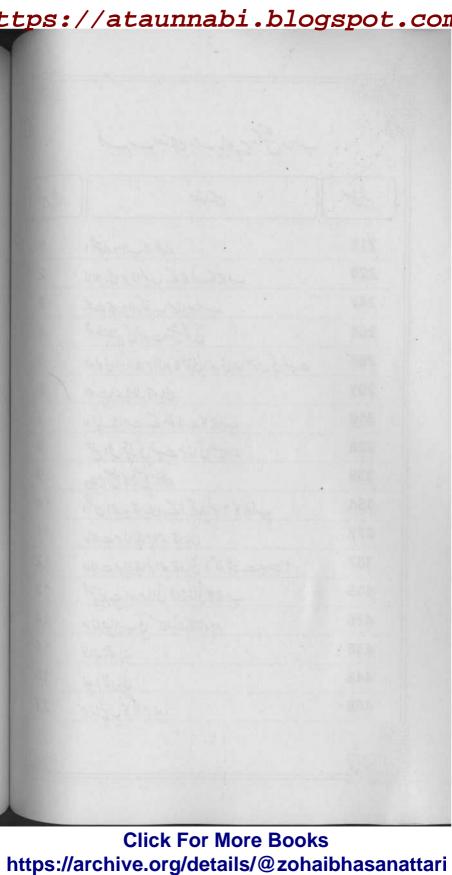



اشتهار واجب الاظهار علمائے لا ہور کامناظرہ کیواسطے اصرار صاحبز ادہ صاحب سجادہ نشین قادیانی کا فرار

صاحبزادہ صاحب سجادہ شین قادیا فی کافرار
بسم الله الرَّحمن الرَّحیم
نحمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلی رَسُولِهِ الْکویِهِ
برادرانِ اسلام کی آگاہی کے واسط ذیل میں باہمی خطوک ابت جو مابین سکرٹری
انجمن تا میداسلام لا ہوراور صاحبزادہ صاحب سجادہ شین قادیان کے ہوئی ہے درج کی جاتی
ہتا کہ اہل اسلام کو معلوم ہو کہ مرزائی صاحبان بہ متابعت سنت قادیا فی کن کن حیلوں سے
علاء کے ساتھ بحث کرنے سے بھا گتے ہیں۔



رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِينَ

نقل تحریرانجمن تا ئیداسلام لا ہور بخدمت گرامی جناب صاحبزادہ صاحب سجادہ نثین قادیان نزیل لا ہور

(السلام علی من انتج الہدئ )

حناب من! مجھے مجران انجمن تائید اسلام لا ہور کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے کہ میں

آپ کی خدمت میں بذریعہ تحریر ہذا استدعا کروں کہ آپ چونکہ اتفاق سے لا ہور میں رونق

افروز ہیں اس لئے ضروری ہے کہ مرزاصا حب مرحوم کی نبوت کے متعلق علمائے اسلام سے

عام جلس میں گفتگوفر مائیں۔ چونکہ آپ مرزاصا حب کے جائز جائشین ہیں اس لئے ضروری

عام جلس میں گفتگوفر مائیں۔ چونکہ آپ مرزاصا حب کے جائز جائشین ہیں اس لئے ضروری

ہواب آنے پر حضرات علماء میں سے جس صاحب کے ساتھ آپ گفتگو پند کرنا فرمائیں

جواب آنے پر حضرات علماء میں سے جس صاحب کے ساتھ آپ گفتگو پند کرنا فرمائیں

گائی صاحب کو انجمن کی طرف سے سوال وجواب کیلئے تجویز کیا جائے گا۔ مکرر آئکہ انعقاد

مجلس بحث کا انتظام انجمن خود کرے گی اور اس بارے میں آپ کی تمام شرائط کو منظور وطحوظ

مطلع فرمائیں گے۔

مطلع فرمائیں گے۔

ملتمس: خاكسار پيرېخش ،سكرثرى انجمن تائيد اسلام لا مور



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِين نقل جواب منجانب صاحبز اده صاحب بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بخدمت جناب سكرثري صاحب المجمن تائيدا سلام لا مور آپ کی تحریر متعلقه استدعائے مناظرہ سکرٹری انجمن تائید اسلام لا ہور حضرت خلیفة اسے صاحبزادہ مرزامحوداحمہ صاحب کے حضور میں پیش ہوئی۔ جواباً قلمی ہے کہ ہمیں حفزت سے موعود کی صداقت کے متعلق کی ایسے عالم کے ساتھ مناظرہ کرنامنظور ہے جس کی علیت علمائے لا ہور کے نز دیکے مسلم ہو۔اوراس کا ساختہ پر واختہ علماء کومنظور ہو۔ کسی خاص شخص کو ہم نامز دنہیں کرتے جس کو آپ اس حیثیت میں پیش کریں گے، ای ہے مناظرہ کرنا ہم منظور کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی ایبا عالم جس کو حضرت خلیفة المسے ا بی طرف ہے مقرر کریں گے، مناظرہ کریگانہ ٢ ..... چونكه حفزت مي موعود كا دعوىٰ اس وقت تك ثابت نہيں ہوسكتا جب تك كه حفزت سي ناصرى على نبيناوعليه الصلاة والسلام كى وفات پہلے ثابت نه بوجائے۔ كيونكم مي موعودكو نبي كريم التيكاني ني فرمايا باسلة ضروري موكاكه پهلے وفات م ير بحث مواور حفزت مرزا صاحب کے دعویٰ مسحیت و نبوت پر ۔ کیونکہ یہ ہر دوامور باہم لا زم مز وم ہیں۔ س.....طریق مباحثہ یوں ہوگا کہ حیات سے میں مدعی آپ یعنی غیراحمدی لوگ ہوں گے اور وفات میں ہم یعنی احمدی لوگ ہوں گے۔اور حفزت مرز اصاحب کے مسجیت اور نبوت کے دعویٰ میں ہم مدعی ہوں گے اور آپ منکر۔ پہلے وفات حیات کے مسئلہ پر بحث ہوگی۔

### Click For More Books

7 (المَّرِينُ الْمُرِينُ الْمُرْدِنِينَ عَلَى الْمُرْدِنِينَ الْمُرْدِينِ الْمُرِينِ الْمُرْدِينِ الْمِنْ الْمُرْدِينِ الْمُ

رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامين اور پھر حضرت مرزاصاحب کے مسیحت ونبوت کے دعویٰ پر۔ ٣ .....مناظرة تحريري موگا\_ پہلے برچہ میں ہمارااور آپ کا مناظر ایک ہی وقت میں اپنااینا پرچہ لکھنا شروع کر یگا۔ آپ کا مناظر حیات سے کے دلائل لکھے گا اور ہمارا مناظر وفات سے کے دلائل تحریر کرے گا۔ اور وقت مقررہ کے اندر اندر دونوں مناظر اپنے اپنے پر پے ختم کریں گے۔اور پھروقت مقررہ کےاندر باری باری حاضرین کودونوں پر چے سنا ئیں گے۔ اورسنانے کے بعد ہرایک مناظر اپنا اپنا پر چہ دستخط کر کے دوس مے مناظر کو جواب لکھنے کیلئے دےگا۔اور پھر ہرایک مناظر وقت مقررہ کے اندر جواب کھے کراور پھر وقت مقررہ کے اندر اپنااپنا پرچەسنا کراوراس پراپنااپنا دستخط کرکے دوسرے مناظر کو دے دیگا۔ تا کہ جواب الجواب تكها جائے \_ پھريہلے طريق پرايك ہى وقت ميں دونوں مناظرا پناا پناجواب الجواب لکھنا شروع کریں گےاور وقت مقررہ میں ختم کر کے سنانے کیلئے جو وقت مقرر ہوگا اس میں باری باری اینے اینے پر ہے سنائیں گے اور پھراس پر دستخط کر کے دونوں فریق اپنے اپنے تینوں پر ہے جواس وقت تیار ہوئے ہوں گے، پریزیڈنٹ صاحبان کے حوالے کردیں گے جواپے زیراہتمام ہرایک مناظر کے تینوں پر چوں کی نقلیں کرادیں گے۔اوران برایے وستخط ثبت کرنے کے بعد ہرایک مناظر کوفریق مقابل کے نتیوں اصلی پرسے اوراس کے اپنے پر چوں کی مصدقہ اور دستخطاشدہ نقلیں دیدیں گے۔ ۵.....حفرت مرزا صاحب کے دعویٰ میسجیت ونبوت کے متعلق اس طرح بحث ہوگی کہ وقت مقررہ کے اندراحدی مناظرا پناپر چیتح ریکر کے اور وقت مقررہ میں حاضرین کوسنا کراور اس پر اپنا دستخط کر کے غیر احمدی مناظر کو جواب لکھنے کیلئے دے دیگا اور وہ وقت معین میں جواب لکھ کر اور مقررہ وقت میں سنا کر اور اس پر وستخط کر کے احمدی مناظر کو جواب الجواب 8 البابغة المابران على المابران 8

رَذِ فَادَبَانِدِ مِنْ مِنْ مَنْ الْمِرَ مَنْ الْمِرِهِ وَقَت كَاندر جَوَابِ الْجُوابِ لَكُره كُر اور مقرره وقت كاندر جَوَابِ الْجُوابِ لَكُره كُر اور مقرره وقت كاندر جَوَابِ الْجُوابِ لَكُره كُراوره مقرره وقت كاندر جَوَابِ الْجُوابِ لَكُره كُلُاء وقت كاندر سنا كراورا پناوستخط كه كِنْ تَقُول كِيلِيّ بِرِيز بَيْنُ فُ صاحبان كِ حَوَالِ كَرويكًا وقت كاندرسنا كراوران پراپي وستخط شبت كركايك الكه وه الله تنول پرچول كي جردوفريق كو ديدين تاكه جوفريق چاهاس كوطيع كرك شائع الكي نقل ميزول پرچول كي جردوفريق كو ديدين تاكه جوفريق چاهاس كوطيع كرك شائع

۲..... ہر پر چہ کا وقت تحریر ڈیڑھ گھنٹہ ہوگا اور سنانے کا آ دھ گھنٹہ۔ چونکہ درخواست مناظرہ انجمن تائید اسلام لا ہور کی طرف سے ہے اسلئے سرکاری اجازت کالینا اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے انعقاد مجلس بحث کا ضروری انتظام المجمن تائید اسلام کے ذمہ ہوگا۔

کھا ہے انعقاد مجلس بحث کا ضروری انتظام المجمن تائید اسلام کے ذمہ ہوگا۔

کر سے میں کی مناظر کر ساتھ تیں معاون جوالیا۔ وغیرونکا کے کہلئے مقرم ہوں گل میں میں ا

لکھا ہے انعقادیس بحث کا ضرور کی انظام اجمن تائیداسلام کے ذمہ ہوگا۔

کسسہ ہرایک مناظر کے ساتھ تین معاون حوالجات وغیرہ نکا لئے کیلئے مقرر ہوں گے اور ہر

ایک فریق اور اس کا پریزیڈنٹ اپنے اپنے لوگوں کی طرف سے حفظ امن کا ذمہ دار ہوگا۔ اور

اس ذمہ داری کے متعلق طرفین کم از کم پانچ معتبر آ دمیوں کی و تخطی تحریفریق مخالف کو دیدیں

گے۔

مجلس مناظرہ میں داخلہ بذریعہ مفت ٹکٹوں کے ہوگا۔ دونوں فریقوں کو ٹکٹوں کے معاوی تعداد میں تقسیم کرنے کاحق ہوگا۔ ٹکٹوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ چارسوہوگی۔ اور دو سوکی تعداد میں ہرایک فریق کودی جائے گی۔ ہاں طرفین کی رضامندی سے ٹکٹوں کی تعداد میں ہو سکتی ہے۔

۸...... پرچەمناظراپ باتھ سے خود لکھے گا اور خود ہی سنائے گا۔ کوئی مناظر دوران مباحثہ میں دوسرے مناظر اوراس کے پیشوا اور بزرگوں کو ہتک آمیز الفاظ سے یا دنہ کریگا اور نہ کوئی فاتی تملہ کریگا۔ بلکہ متانت اور تہذیب سے مناظر ہ کرے گا۔



رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامين فريقين كااستدلال قرآن مجيد، حديث صحيح مرفوع حقيقي اورفريق مخالف كي كته معترہ ہے ہوگا، اور بس قرآن واحادیث کے معانی کا فیصلہ لغت اور قواعد عربیا ورساق سیاق اور قرائن لفظیہ وعقلیہ کے ساتھ ہوگا۔ اصلی بحث سے خارج بات دوران مباحثہ میں منع ہوگی اور پریزیڈنٹول کیلیے لازم موگا کہ ایس خارج از بحث بات کے سانے سے روکدیں۔ انظام جلبه كيلئ ايك بريز يذنك بردوفريق كي طرف ساورايك مشترك یریزیڈنٹ جوغیرسلم ہوگا۔ ہردوفریق کی رضامندی سے مقرر ہوگا۔ پریزیڈنٹ صاحبان کا کام انتظام مجلس مباحثه کا قائم رکھنا اورشرائط اوراوقات کی یابندی کرانا اوران کی خلاف ورزی سے روکنا ہوگا۔ نیز ان کواختیار ہوگا کہ شرائط اور اوقات کی یابندی نہ کرنے والے فریق کومناظرہ سے روکدیں۔اوراس کی شکست وہنر ہمت اور فرار کی اشاعت معدوجوہات کریں۔ای طرح کسی شخص یا اشخاص کو تل مجلس مباحثہ و مکھ کریا شور وشر کرتے ہوئے پاکر مجلس مباحثہ سے خارج کردیں۔اس کےعلاوہ پریزیڈنٹ صاحبان کومباحثہ کی نسبت رائے دیے اور ہار جیت کے تصفیہ کا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ آج شام تک حسب تحریر خود اجازت مباحثہ سرکاری حاصل کرکے مقام اور تاریخ انعقا مجلس مباحثہ ہے ہم کواطلاع دیں گے مگران شرائط کی منظور کی ك متعلق آج صبح نو بج تك جميس اطلاع مل جاني حاسي والسلام على من اتج الهدى غا كسار كيم محد حسين قريثي سكر ثرى المجمن احدبيلا جور، ١١رجولا كي ١٩١٥ء

## Click For More Books

عَقِيدَة خَمْ لِلنَّوْةُ (بلدنبر١١)

رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامين

نقل تحرير جواب الجواب منجانب المجمن تائيدا سلام لاجور بخدمت جناب صاجرزاده صاحب نزيل لاجور

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

جناب من! آپ كاطرف ت قريش مح حسين سكرئرى انجمن احديدلا مورنے جوجواب دیا ہے اس کے جواب الجواب میں گزارش ہے کہ ہماری طرف سے استدعا مناظرہ مسلمہ نبوت رتھی آپ بجائے اس کے کہ مناسب شرائط ہے مطلع فرماتے ایک طول طویل عبارت خارج از مقصود لکھوا کر بھیج دی جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹالنا چاہتے ہیں۔ لہذا دوبارہ عرض ہے کہ آپ مرزاصاحب کی نبوت میں بحث کریں اور شرعی دلائل سے پہلے امکان وجود نی بعد محدرسول الله علی کے ثابت کریں اور ہماری طرف سے ہمارا مناظرہ عدم امکان وجود نبی بعد محمد رسول الله عظی کے ثابت کر یگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مناظرہ ای عالم ہے کریں گے جس کوعلاء اسلام اس حیثیت سے پیش کریں کہ اس کا ساختہ پرواختہ منظور ہوگا۔ ہم منظور کرتے ہیں بشرطیکہ آپ خود ہی مباحثہ کے واسطے تیار ہوں تا کہ دونوں کا ساخة برواخة سندمو

دوم: مرزاصاحب کے دعویٰ نبوت کے واسطے مسلہ وفات میے کولازم قراردینا درست نبیں كونكه تمام انبياء يبم اللامايخ اپنے دعوىٰ نبوت كى دليل اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ كى نبى كى نبوت دوسرے نبی کی وفات پر مخصر نتھی حضرت آ دم النظینی کے سیکر حضرت محمد رسول اللہ على حك جس قدر نى آئے كى ايك نے بھى اپنى نبوت كى بنائے دعوىٰ دوسرے نى كى وفات پرنہیں رکھی۔اگر کوئی نظیر ہے تو فرمائیں اور پھر ہم سے وفات میج پر بحث کا مطالبہ

المُعْ المُعْرِينَ المُعْرِينَ المُعْرِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ہوسکتا ہے۔ رہی سندشرعی ونفتی ہر دوامور کولا زم ملز وم قرار دینا دعویٰ بلا دلیل ہے۔اس لے ية شرط هر گزمنظورنہيں ہو علتی \_ کيونکه اگروفات سے بالفرض ہم مان بھی ليں تو پھر بھی بار نبوية آپ کے ذمہ باتی رہے گا کہ مرزا صاحب کس طرح اور کن دلائل سے خلاف نص قر آنی وحدیث نبوی، نبی ورسول کہلا سکتے ہیں۔وہ دلائل جوآپ بعد منوانے وفات میے کے ہم کو دیں گےوہ ابھی دے سکتے ہیں۔ کسی نبی نے آج تک بید دعویٰ نہیں کیا کہ چونکہ فلاں نبی فوت ہوچکا ہے اس واسطے میں نبی ہوں۔ کیا محدرسول اللہ ﷺنے جب دعویٰ نبوت عرب میں کیا تھا تو اپنی بنائے دعویٰ کسی نبی کی وفات پر رکھی تھی؟ ہرگز نہیں \_ تو پھر فنافی الرسول ہونے کے مدعی کوکس طرح جائز ہوسکتاہے کہ وفات سے پراینے دعویٰ نبوت کی بنیا در کھے۔ سنت الله تعالیٰ بھی چلی آئی ہے کہ وہ اینے نبیوں کو دوسر ہے خصوں سے خاص کر کے ان کی نبوت کی دلیل ان کوعطا کرتا آیا ہے اور ایبامعجز ہ عطا کرتا آیا ہے کہ منکروں پر ججت ہو۔ حضرت موی التکایی این سے فرعون نے جب ان کی نبوت کی دلیل مانگی تو حضرت موی التکایی نے ید بیضااورعصاایے دعویٰ نبوت کی تصدیق میں پیش کئے۔ یہ ہر گزنہیں کہا کہ چونکہ فلال نی وصال کرچکا ہے اس واسطے میں نبی ہوں۔ پس آپ کا پیفر مانا ہرگز درست نہیں کہ مرزا صاحب کی نبوت کا بنیادی پھروفات سے کے کوئکہ اس سے مدعی نبوت کی کزوری ثابت ہوتی ہے کہ دہ اپنی نبوت کا دعو کی شرطیہ قرار دیتا ہے جو کہ نبی وغیر نبی کے درمیان ہے۔جس کےصاف معنی پیر ہیں کہ اگروفات مسے ثابت نہ ہوتو میں مدعی نبوت ورسالت نہیں ،جس ہے ثابت ہوگا کہ مدعی خوداینے وعویٰ نبوت میں مذبذب ہے۔ اور یہ نبی کی شان سے بعید ہے کہاہنے دعویٰ میں مذبذب ہواورشرطیہ دعویٰ کرے۔آپاس بحث کوالگ رکھیں کیونکہ پیر الگ بحث ہے اگر آپ جا ہیں گے تو وفات میج پر بحث ہو عتی ہے۔ فی الحال آپ ہمار ک المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ الم

استدعا کے مطابق نبوت مرزاصاحب کا ثبوت دیں کیونکہ پہلے درخواست ہماری ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت ثابت کرو۔

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

ماحب البوع: تحری مباحثات تو بمیشه بوتے رہتے ہیں اور بوتے رہیں گے۔آپ کی تشریف آوری ہے جو مقصود ہے وہ تحریک مباحثہ میں حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ مباحثہ تقریری مواورعوام اہل اسلام پراس کا اثر پڑے اور سے جھوٹ میں تمیز ہو۔ پس آپ اس شرط کو واپس لیں کہ مباحثہ تحریری ہو۔ اگر تحریری مباحثہ مقصود ہوتا تو آپ قادیان میں بیٹے میٹے کر سکتے تھے۔ پھر آپ کی تشریف بیٹے میٹے کر سکتے تھے۔ پھر آپ کی تشریف آوری سے کیا فائدہ ہوا۔ ہاں تقریر فریقین تحریمیں لائی جائیگی اور بعد تصدیق فریقین شائع

کی جائیگی۔ چھار م: امن قائم رکھنے کے ہم ذمہ دار ہیں اور مکان مناظرہ وانتظام پولیس وغیرہ قواعد حفظ امن کا ہم انتظام کریں گے۔ بیشرائط آپ کی منظور ہیں تکٹوں کے چھپوانے میں دیر لگے گی۔اگرآپ زیادہ قیام کا وعدہ فرما کیں توان کا انتظام ہوسکتا ہے۔

پنجم: چونکہ مباحث تقریری ہوگا اس لئے آپ کے فقرات نمبر ۳و ۲۵ و ۵ و ۷ و ۵ و ۸ کا جواب فروری نہیں ہے۔

صروری ہیں ہے۔ منسسہ: یہ درست اور منظور ہے کہ استدلال قرآن اور احادیث سیحے مرفوعہ ہے ہو۔ اور پونکہ حقیق حدیث علاء حدیث کے نز دیک کوئی اصطلاح نہیں ہے اسلئے اسکوقلم انداز کیا ہے۔کوئی رائے بلااسنا دشر کی نہ مانی جائیگی ۔ اور کسی آیت اور حدیث کے معانی خلاف لغت دمحاورات اہل زبان مقبول نہ ہونگے ۔ جو محض غیر معروف معانی کرے اس کو اپنی معانی ک

المُنْعِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تعمديق ميں سند پيش كرنى ہوگى، بلاسندكوئى بات نه مانى جائيگى \_

رَدِّ قَاديَانيتُ بِرِمَضَامين هضتم: پریزیڈنول کاتقرراوران کے اختیارات کی بابت جو کچھآپ نے لکھائے،ر منظور ہے۔ مگر فیصلہ وہی کریں گے اور ہار جیت کا اظہار کردیں گے۔ یہ بالکل خلاف قوال مناظرہ ہے جوآپ فرماتے ہیں کہ پریزیڈنٹان کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ کیونکہ ای طرح تویریزیشنوں کا تقرر بے سود ہے۔ آپ آج ہی جواب باصواب سے مطلع فرما کم تا که انتظام جائے مناظرہ وتقرری مناظران و پریزیڈنٹان کا کیاجائے۔ خاكسار پير بخش سكر ثرى المجمن تائيدا سلام لا مور (بوقت البح دن كے بتاريخ الرجولائي ١٩١٥ع)

> نقل جواب الجواب منجانب صاحبز اده صاحب بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

جناب سيرثري صاحب المجمن تائيدا سلام لا مور آپکا خط دربارہ شرا نظمباحثہ ایک بجے کے بعد ملا۔جواباً لکھاجا تاہے کہ آپ نے

جواب تحرير كت موئ اين يهلي خط ك اس فقره كولمي ظانبين ركها كدور" مكرر آ فكه انعقاد

مجلس بحث کا انظام انجمن خود کرے گی اوراس بارے میں آپ کے تمام شرا اطاکو منظور واٹوظ ر کھ کر کارروائی عمل میں لائے جا کیگئ 'اس فقرہ کے بعداس کی ہرگز گنجائش بیتھی کہ آپان شرائط میں سے جو کہ ہم نے لکھی تھیں، کسی شرط کا اٹکار کرتے۔

نبوت ميح موعود كونبوت مطلقه يرقياس كرنا فحيك نهيس \_ كيونكه حضرت مرزاصا ب کی نبوت، نبوت موعودہ ہے۔ اور وہ بھی عیسنی التکنین کے ساتھ لیعنی نبی کریم ﷺ کے بعد



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ا الله موال عيشاكوني م جوكميلي مي مواود ني الله موالد چونكه اس مواود كو بعض على الل اسلام في اسرائيل على نيناه عليه السلام كواس بيشكوني سے مرادليا ہے اوراس ك آ-ان پرزندہ موجود بحسد عضری کے قائل ہیں۔اس لئے جب ہم مرزاصاحب کی نبوت پر المقلوكري كے تو پہلے مي اسرائيل كى وفات كا ثابت كرنا ضروري ب تاكه اگر جم اثبات نوت مدیث سے کریں تو اس پر بیسوال نہ ہوکہ اس سے مرادی اسرائیلی ہے۔ ہاں وہ قوم جواں بات کا اعلان کر دے کہ ہم سے اسرائیلی کومتو فی یقین کرتے ہیں اور آنے والے موعود کواں امت سے ماننے ہیں تو ان سے ابتداء مناظرہ سے موعود کے دعویٰ اور ان کی نبوت پر ہوسکتا ہے۔لیکن اس میں وفات سے کا فرض کرلینا کا منہیں دے سکتا۔ بیہ کہنا کہ کسی نبی کی نوت اس سے کسی پہلے نبی کی وفات پر موقوف نہیں ہوتی میچے نہیں۔ اور نبی تو در کنار ہارے نی کریم علی کی نبوت کا ثبوت اس پیشگوئی کے ماتحت جو کہ سے سورہ صف میں بدیں الفاظ منقول ہے"ومبشوا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد"میے کی وفات پر موقف ہے۔ کیونکہ اگرمیج زندہ ہوتو اس کی بعدیت کا وقت نہیں آیا۔ پس وہ رسول جس کی نبت یہ پشگوئی تھی کہ سے جد آئے گاس کی سجائی ثابت نہیں ہو علتی جب تک سے کوفوت شره ثابت نه کیا جائے۔

تقریری مناظرہ بھی منظور کرتے ہیں جو کہ حب ذیل ہوگا: اسسے چونکہ حیات مسے میں آپ مدعی ہیں اس لئے کہلی تقریر آپ کا مناظر کر ریگا جسکا جواب علامہ نظر سے مصرف میں اس میں اس کے ساتھ کر کر آپ کا مناظر کر ریگا جسکا جواب

المامناظردیگا۔ادراس کا جواب الجواب آپ کے مناظر کی طرف ہے ہوگا۔ اسس چونکہ دفات سے کے ہم مدمی ہیں اس لئے پہلی تقریب ہمارا مناظر کریگا اس کے بعد آپ کا مناظر ہماری تقریر کا جواب دیگا۔ پھر جواب الجواب کیلئے ہمارا مناظر تقریر کریگا اور اس پر



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

دوسراماحة ختم بوكا\_

٣ .... تيسرا مباحثه صدافت ميح موعود پر باس ميں چونکه جم مدعی ہيں اسلئے پہلی تقرر ہماری طرف ہے ہوگی پھراس کا جواب آپ کا مناظر دے گااس کے بعد ہمارا مناظر جوا

الجواب كيليح كفر اہوگا اورتقر بركرے گا اوراس پر بير بحث ختم ہوجا ليگى۔

ہ .....وہ آ دمی ان تقریروں کوساتھ ساتھ قلمبند کرتے جا ئیں گے جن کی بعد تصدیق ودستھا میرمجلس صاحبان ومناظران و کا تبان شائع کیا جائیگا۔

۵..... هرتقر برایک ایک گهنشه کی هوگی۔

مذہبی امور میں فیصلہ کرنے کا کسی میرمجلس کوحتی نہیں قواعد مناظرہ میں تو میرمجلس

داخل بی نہیں۔میرمجلس کا تقررامن قائم کرنے اور شرائط کی پابندی کرانے کیلئے ہے۔ لہذا

مفیدے ہے سودنہیں۔

آپ کی طرف سے کسی ایسے عالم کا پیش ہونا جسکا ساختہ پرواختہ تمام علاء کومسلم ہواس کوحفرت خلیفة المسے کے برابر قرار نہیں دیتا۔ کیونکہ حضرت خلیفة المسے کی طرف بھی ایبا عالم پیش ہوسکتا ہے جب کا ساختہ پرواختہ ان کی ساری جماعت کومسلم ہو لیکن

تمہارےعلاء میں ہے کوئی ایسانہیں جوان کے نز دیک واجب الا طاعت امام ہو۔ ہم نے شخصی رائے کوایے استدلال کا ماخذ نہیں قرار دیااور جومعنی قواعداور لغت

سے ثابت ہوئگے وہ مقبول ہونگے خواہ معروف عندالسلف ہوں یا نہ ہوں۔ اور چونکہ

حضرت خلیفة المسے کی طرف ہے مناظرہ کیلئے کوئی عالم پیش کیا جائے گاس لئے ان کے لاہور میں اقامت کرنے یا ملے جانے پرمناظر وموقوف نہیں۔ والسام على من اتج البدى خاكسار عكيم محرحسين قريشي ،سكرٹري انجمن احمد بيلا مور۔ اارجولا ئي ١٩١٥ع ٢ بجشام-

المُعْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين مزيد جواب الجواب منجانب الجمن تائيدا سلام لا مور بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم جناب صاحبزاده صاحب سجاده نشين قاديان نزيل لاهور جناب کی طرف سے دوسری تحریر موصول ہوئی جو کہ قریثی محمد حسین صاحب سکرٹری انجمن احمد میدلا ہورنے جناب کی طرف سے بجواب میری دوسری تحریر کے ارسال کی ے جس کے ملاحظہ سے تعجب ہے کہ آپ نے ہماری تحریر کی طرف بالکل توجینہیں فر مائی۔اور آپ وفات سے کوخروری بحث قرار دیتے ہیں۔حالانکہ مرزاصاحب کی نبوت کے منکروں کو كافرجان كران كواسلام سے خارج فرماتے ہیں اور نبوت مرز اصاحب كی ثابت كرنے سے پہلو تبی فرماتے ہیں اور وفات سے کواصلی بحث قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے دوسری تحریر میں ثابت کردیا تھا کہ اثبات وعویٰ نبوت کے واسطے دوسرے نبی کی وفات کی ضرورت نہیں۔جس پرآپ کی طرف سے جواب ملا کہ محدرسول اللہ ﷺ کی نبوت بھی بغیر وفات سے ابت نہیں ہوتی جو کہ بالکل غلط ہے۔۲۳ کروڑ مسلمان بغیر وفات سے کے حضرت محمد علیہ كى بوت كوا اسوبرس سے مانتا چلاآيا ہے۔آپ قرآنی آيت ﴿وَمُبَشِّرًام بِرَسُولِ يَاتِي مِنْ مِعُدِى السَّمْةُ أَحْمَدُ ﴾ تمك كرك بعديت كواسط موت لازم قراردية ال جو کہ بالکل خلاف واقعات ومشاہدات کے ہے۔ کیا آپ کا پیرمطلب ہے کہ بعدیت یخی دوری یا غیر حاضری کے واسطے موت ہی لازم ہے؟ اگر بیمطلب ہے تو بالکل غلط ہے کیونکہ بعدیت زندگی میں بھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ قادیان سے بعدیت کر کے لا ہور میں المِنْ المِنْ المِنْ المَالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ الْمَالِمُ المَّالِمُ المَ

رَدِّ قَادِيَانبِثُ بِرِمَضَامين تشریف لائے ہیں اور خدا کے فضل سے زندہ ہیں۔ حالانکہ آپ میں اور ساکنان قاویان میں بعدیت ہے۔کوئی ایک شخص ولایت سے بعید ہوتو مرکز ہی بعید نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب ایک مکان کوخالی کریں اور دوسرے مکان میں یا شہر میں چلے جائیں تو بعدیت واقعہ ہو جاتی ہےاورزندگی بھی بحال رہتی ہے۔آپ کی اس دلیل سے تو حیات سے ٹابت ہوتی ہے لینی جس طرح آپ قادیان سے بعدیت اختیار کر کے لا ہورآئے ای طرح جب حضرت عیسی العلیلا زمین سے بعدیت کرے آسان پرتشریف لے گئے اور کھ عظما کے واسط جگہ خالی کر گئے جبیبا کہ ایک افسر جاتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور جگہ خالی کر جاتا ہے۔ حضرت عیسی التلینان کی موت کے قابل صرف معتر لے نیچری اور مرزائی ہیں۔ دوسرے تمام فرقے اسلام کے حیات کے قائل ہیں۔ جب آپ نے مبحث ہی قبول نہیں کیا اور اثبات نبوت مرزا صاحب میں بحث نہیں کر سکتے تو تقریری مناظرہ کا قبول کرنا کیامعنی رکھتا ہے۔ جب تقریری مناظرہ میں بھی آپ مرزاصاحب کی نبوت پر بحث نہیں کرتے تو صاف گریز ہے۔ اگر آپ کو نبوت مرزا صاحب ير بحث منظور بوقو صاف صاف فرمادي، ورنداي اي عذرات ركيك سے جرايك عقلمندنتیجہ رینج سکتاہے کہ آپ س غرض سے اصل بحث کی طرف نہیں آتے۔ دوم: ہم کوتو یہ بھی منظور ہے کہ مناظرہ پہلے وفات سے بر ہو، تا کہ آپ کو بدزعم نہ ہوکہ ہمارے علماء وفات میے کی بحث سے پہلو تھی کرتے ہیں۔علمائے اسلام صرف آپ سے بحث كرنا جائي بين كيونكه آپ بحيثيت ايك جانشين مونے كاس قابل ميں كه علائے اسلام آپکو مخاطب کریں ورنہ علمائے اسلام کی علمی فضیلت اجازت نہیں ویتی کہ وہ مکل برائے نام مولوی غیرسندیا فتہ مدع علم کے ساتھ بحث کریں۔اگر آپ خود بنفس نفیس بحث عَقِيدَةَ خَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِين ہے پہلوتہی فرمائیں گے تو پھرزیا دہ خط و کتاب ہے سود ہے۔ سوم: جارى طرف سے ايسا عالم پيش ہوگا جوسنديا فت عربي علوم كا ہو مگر صرف آپ سے بحث كريگا۔ اردوخوان مولويوں كے ساتھ بحث علمائے اسلام كى قرار دينا ان كى جنك كا جهادم: آپاس سے کیول گریز فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی سند ضرور ہونی جاہے۔ ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ بغیر سند کے کوئی بات قبول نہ ہوگ۔ بلکہ علم صرف ونحو ودیگر علوم عربیہ کے قواعد کی پابندی ضروری ہوگی۔ پنہیں کہ جودل میں آیاو سے معنی کردے۔ پنجم: چونکهآپ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی عالم بحث کریگا۔ اورآپ کا لا ہور میں رہنا ضروری نہیں اس سے صاف یایا جاتا ہے کہ آپ خود بحث نہیں فرما کیں گے اور قادیان تشریف لے جائیں گے اور ہماری درخواست پر کچھ توجہ نہ ہوگی ہیے ہر گزنہیں ہوسکتا۔ آپ كے عالم تو بميشہ يہال بحث كرتے رہتے ہيں ان سے كيا كام، صرف آپ كى ذات سے امیرتھی کہ آپ جوتمام اہل اسلام کی تکفیر کرتے ہیں آپ کے پاس کیا دلائل ہیں۔ جب تک ایک شخص نبی نہ ثابت ہواس کا منکر یا مکذب س طرح کا فر ہوسکتا ہے۔اگر آپ کومنظور نہ ہو كرآپ خود بحث كيواسط تيار بين تو آئنده خط و كتابت بندفر مادير \_ ملتمس: خاكسار پير بخش سكرٹرى المجمن تائيد اسلام لا مور (١١رجولائي ١٩١٥ء -ساز عسات بحضى



آخری جواب از طرف صاحبز اده صاحب بیم الله الرحن الرحیم

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِينَ

آپکارقعہ حفرت صاحبزادہ صاحب کے نام کا انظار شدید کے بعدایے وقت ملا جبکہ حضرت صاحب قادیان روانہ ہو چکے ہیں۔ تاہم وہ ہمیں ہدایت فرما گئے ہیں کہ آپ سے شرائط مناظرہ طے کرکے آپ کواطلاع دے دیجائی کہ وہاں سے کسی مناظر کو آپ کے

سے سرا نظامنا سرہ سے سرتے اپ تواخلال دے دیجاں کہ پیش کردہ مناظر سے بحث کیلئے بھیج دیں۔ والسلام خا کسار محمد مین قریشی لا ہور

(١٢رجولائي ١٩١٥م بي عضع)

اظهارتق وازاله بإطل

جن دنوں صاحبز ادہ صاحب قادیا نی لا ہور میں رونق افروز تھے توان کے چندغیر

ذمه دار حاشیہ نشینان لا ہور میں ٹانگول پرسوار ہو کر پہلے مولوی اصغرعلی صاحب روی کے

برتشینان لا ہور میں ٹائلول پرسوار ہو کر پہلے مولوی اصغرعلی صاحب روقی کے ایراک شخص ان میں مصری تزان علی میں گفتگہ کہ تا تیرا مداری ہے اور

مکان پرآئے، ایک شخص ان میں مصری تھا اور عربی میں گفتگو کرتا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو ان کومسلمان بھائی سمجھ کر لیمونیڈ واٹر کی تواضع کی اور پھر عربی میں گفتگو ہوتی رہی مگر

پہلے تو ان کومسلمان بھائی سمجھ کر کیمونیڈ واٹر کی تواضع کی اور پھر عربی میں گفتگو ہوتی رہی گر صرف مصر کے حالات پر۔اسی اثنا میں ﴿وَمُبَشِّدًام بِرَسُولٍ یَّالَتِی مِنْ مِ بَعُدِی السَّمُهُ

اَحُمَدُ ﴾ كا مطلّب اور معانی مرزائی صاحبان كی طرف سے بوچھے گئے، جس پر مولوی صاحب نے دریافت کیا كه آپ مرزا صاحب كی نبوت اس سے ثابت كرنے كی كوشش



رَدِّ قَادِيَانيٽُ بِرِمَضَامين سرس گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ہم بار ہا مريدينِ مرزاے اس موضوع پر گفتگو کرچکے ہیں مگر پچھافا کدہ نہیں ہوا۔اور آپ کومعلوم ہونا ط ہے کہ میں اپنے مذہب کا نہایت بکا ہوں۔ نبوت غلام احمد کے متعلق جودلائل مرزائیہ کی طرف سے پیش کئے جاتے ہیں بازیچے طفلاں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ پھر مرزائی گروہ رخصت ہوا۔ پھریمی صاحب مولوی عبدالحکیم صاحب کلانوری پروفیسر اور بنٹل کالج لا ہور کے مکان پر گئے وہاں بھی پہلے مولوی صاحب سے عربی میں گفتگو ہوتی رہی مگر جب مرزا صاحب کی نبوت پر بحث ہونے گی تو مولوی صاحب نے بغرض افادہ عام یعنی جولوگ عربی نہیں بچھتے تھے اور حاضر تھے ان کے سجھنے کے واسطے اور پچ جھوٹ کے ظاہر کرنے کیواسطے اردویس بحث شروع کی مرزائیوں کی طرف سے حافظ روش علی مناظر تھا اور بندہ بھی وہاں موجود تھا۔مولوی صاحب کے سوالات جرح جوعلمی پہلور کھتے تھے ان کا جواب حافظ روشن دین صاحب سے کچھ ندبن پڑتا تھا بار ہا یہی کہتا تھا کہ کوئی عیسائی اگریہ کیے کہ محدرسول والےرسول کا نام احمد بتایا گیا ہے، تو آ عیسائیوں کو کیا جواب دو گے۔مولوی عبدالحکیم نے کہاحضرت محدرسول الله عظی نے اسے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں وغیرہ نے کہا کہ اپ دعوی نبوت پرشہادت پیش کروتو آب عظی نے فرمایا کہ توریت وانجیل میں میری نبت پیشگوئیاں موجود ہیں جومیری نبوت برگواہ ہیں۔حافظ روش علی نے کہامحر رسول الله على في مايا تقاكه مجھے بذريعة الهام خردي كئى ہے كه ميں نبي موں اور الكے فرمانے ير لوگول نے آنخضرت ﷺ کو نبی تشکیم کرلیا۔اس طرح مرز اغلام احد نے اپنے مسیحیت اور نبوت پراپنا البهام بطورشهادت پیش کیا۔ پس مرزاجی کو بھی مسیح موعود اور نبی الله تشلیم کرلینا 21 (١٧٠٠) وَعَلِينَا خَوْلِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل

رَدْ قَادِيَانيتُ بِمِ مَضَامين جاہے۔مولوی عبدالکیم نے کہا کہ انخضرت عظمے نے اپنا الہام کی تائید میں قوریت اور انجيل كى شهاوت پيش كى اور "وَمُبَشِّرًام برَسُول يَّاتِي مِنُم بَعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ" قرار دیا جو حکایت عن عیسی التکلیکاری قرآن شریف میں مذکور ہے۔ حافظ روشن علی نے کہا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے الہام سے انکی مسیحیت اور نبوت ثابت ہوتی ہے اور ہم اس دعویٰ کے گواہ ہیں ۔مولوی عبدالحکیم صاحب نے کہا کہ مرز اغلام احد کوآپ جوبطور دلیل دعویٰ پیش کرتے ہیں اورمصادر ہلی المطلوب ہے اور وہ جائز نہیں۔ہم ای شخص کو سے موعود نبی اللہ تشلیم کر سکتے ہیں جس پر وہ تمام تشخیصات صادق آئیں گے جواحادیث صححہ میں مذکور ہیں جن میں سے ایک تشخیص نبوت بھی ہے، بہتر ہو کہ پہلے مرزا صاحب کی نبوت کا فیصلہ کیا جائے۔حافظ روش علی نے کہا کہ نبوت کا فیصلہ اس وقت نہ کیا جائے ،اسکا فیصلہ تمام تشخیصات کیساتھ ہوگا جوہم قادیان ہے لکھ کر بھیج دیں گے۔ حافظ روشن علی نے دفع الوقتی کر کے ٹال ديا،اصل واقعات بيرين: الفضل مورخه ٨٨ جولائي ميں جونوٹ نكلا ہے وہ بالكل خلاف واقع ہے۔امَّا لِلله وَإِمَّا إِلَيْهِ

پیر بخش ،سکرٹری انجمن تائیداسلام لا ہور

رَاجِعُوْنَ.

228 عَلَيْدَةً خَمُ اللَّهُوَّةً اللَّهُ اللَّهُ 228



لا ہوری مرزائیوں کے جواب کا جواب (مسلمان لا ہوری مرزائی جماعت کے مغالطہ سے بچیں نمبر ۲)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بوادران! شکر کا مقام ہے کہ لاہوری مرزائی جماعت کی طرف سے ٹر یکٹ نمبرا "مسلمان لاہوری جماعت کے مغالطہ سے بچین" کا جواب اخبار" پیغام صلح" مورخہ ۲۸

جنوری ۱۹۲۶ علی پرزیرعنوان «مسلمانان لا موری اس مغالطه سے بحیین " دیا گیا۔ اسسافسوس کہ بیا خبار مجھ کوئیس بھیجا گیا تا کہا گر ضرورت سمجھتا تو جواب لکھتا جوسر اسرمخالف



وَدِقَادِيَانِيثَ بِرِمَضَامِينَ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

٢.... جميں جواب دينے والے نے نامہ نگاري كے پردہ ميں اپنے آپكو پوشيدہ ركھا ہے۔

بہتر ہے کہ وہ پلک کوایے درش کرائیں تا کہ سائل وجیب کی لیافت کا پلک مواز ند کر سکے۔

۳ .....اس میں سخت کلامی اور افتراء پر دازی سے اپنی تہذیب کا ثبوت دیاہے جسکے لئے

گزارش ہے کہ آئندہ ایسے خلاف تہذیب وہتک آمیز الفاظ ترک کریں اور خوش خلقی ہے

بغرض تحقیق حق بحث کریں اور بحث میں اپناغیض وغضب نہ نکالیں۔ جوسوال ہوا سکے

مطابق جواب دیں۔مسلمان خود فیصلہ کرلیں گے کہ کون حق پر ہے۔ پہلے تو مرزائی بھائی نے میرے نام پر اعتراض کیا ہے کہ بیمشر کانہ نام ہے۔کوئی پوچھے کہ بحث تو حضرت مرزا

صاحب کی رسالت ونبوت پر ہے اور بلا ضرورت میں بحثی شروع کرکے نام پر اعتراض کیا کہ میاں پیر بخش نامی ایک چود ہویں صدی کے مولوی کہ جنہوں نے اللہ تعالی کی بخشش

اوررجت سے ناامید ہوکر اُر بابًا من دُونِ اللهِ کواپی بخشش کاذریعہ گردانا ہے آئے دن

ا پی جبلت ہے مجبور ہوکرا پناطبعی رجس مسلمانوں پر پھینکتے رہتے ہیں۔(الخ)۔ اسکا جواب میہ ہے کہ جن لوگوں نے پیر بخش کے نام پر اعتراض کیا ہے اور انہوں

نی می می ایک می می ایک ایک می ایک می ایک اعتراض نہیں بلکہ انہوں نے اُسکو شرک سمجھا ہے اینے فرد کیک صرف پیر بخش نام ہی محل اعتراض نہیں بلکہ انہوں نے

عے او حرف بعاب بے روریت رف بیراں اور با مفرید بخش ، غلام احمد ، غلام احمد ، غلام مرتضی ، عطا محمد ، نقو و گھسیٹا

ی جش، تحد بخش، پیران ذنا، فرید بخش، غلام تحد، غلام احمد، غلام مرتضی، عطا محمر، تعوو و هسینا وغیره وغیره کوبھی مشر کانه نام سمجھا ہے۔اور جس طرح اس مرزائی صاحب نے سمجھ لیا کہ پیر

ویره ویره و را مراده می بیان مید مور پیرکی رحمت اور بخشش کا مورد ہے۔ اسی طرح انہوں نے بخش اللہ کی رحمت سے ناامید ہوکر پیرکی رحمت اور بخشش کا مورد ہے۔ اسی طرح انہوں نے

سمجھ لیا کہ جوغلام احمہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے باغی ہوکر، خداکی غلامی سے فکل کر احمد کا غلام ہوا ہے اسلئے مشرک ہے۔ اور ایسا ہی دوسرے ناموں محمہ بخش، فرید بخش وغیرہ پر قیاس کرلیا۔

24 (١٦٠٠) عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ا ہماں ایے معرض سے دریافت کرتے ہیں کہ بھی اس نے مرزاصاحب پر بھی مشرک ہونے كا اور أرْبَابًا مِّنُ دُون اللهِ كا الزام لكايا ہے كہ جسكانہ صرف اپنانام مشركانہ تھا بلكہ انكے باپ مرزاغلام مرتضی اور دادے مرزاعطا محمر کانام بھی مشکرانہ تھا۔اوراللہ تعالیٰ کی غلامی چوڑ کر مرتضنی کے غلام تھے اور مرز اصاحب کے دادا جنکا نام عطا محمد تھاوہ بھی خدا تعالیٰ کے عطا کردہ نہ تھے بلکہ حفزت محد ﷺ کے عطا کردہ تھے۔ اور اللہ کی رحمت سے محروم تھے۔ مرزائی بھائی کو چاہیے تھا کہا ہے گھر اور پیرخانہ کی اصلاح کرتا اور پھر پیر بخش کی اصلاح کے دریے ہوتا۔ باقی رہی میری جبلت اور رجس پھینکنا وغیرہ بدزبانی اسکا جواب اگر میں دوں تو بحث سے بہت دور چلا جاؤں گا اور مرزائیوں کا توبیعام قاعدہ ہے کہ اصل بحث پر ہرگز چل نہیں سکتے ان کے منہ سے ہمیشہ رجس وگند وبد بو وغیرہ الفاظ نکلتے رہتے ہیں۔ اور اٹکا مطلب اس بدزبانی سے صرف یہی ہوتا ہے کہ فریق ٹانی غصہ میں آ کرہم کو جواب ترکی بہ ر کی دے گا اور اصل بحث طویل ہو کر مطلب خبط ہوجائے گا۔ اور اصل بحث میں جوابد ہی نہ کرنی پڑے گی۔ گر میں ان ہتھکنڈوں ہے واقف ہوں اس لئے میں بحث چھوڑ کر اس تخت كلاى كاجواب فى الحال بجز "عطائه شما بلقائه شما" كے يحتيبين ويتااوراصل بحث مخضرأ جواب الجواب لكهتابول مرذائى صاحب كاجواب (١): مال بى يس آپ (پر بخش) نے انبياء عظام اورمجددین کرام کی ذات پرایک خطرناک حمله کیاہے کہ وہ انگی کتابوں کومحرف اور مبدل نہیں مانتے اور (نعوذ باللہ) ان کو ایسائی مانتے ہیں جیسا کہ بائبل میں حضرت لوط، حضرت يعقوب، حضرت دا وُدعيهم اللام جيسے انبياء كو ( نعوذ بالله ) زانی اور حضرت سليمان اور حضرت بارون عليمالسلام جيس انبياءكوبت يرست لكهاب

#### Click For More Books

عَقِيدَةَ خَالِلْنُوا اللهُ اللهِ (١٢١/مُ)

رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامين جواب الجواب: مج بحثى مرزائيوي كى عادت ب\_سوال كي موتاب جواب كي اور دیرخلط محث کردیتے ہیں۔میراٹریکٹ دیکھا جائے۔میں نے کی نبی النظیمی اللہ ایک النظمیمان ا على الرحمة يركوئي حملتهين كياميري عبارت نقل كي جائے ياسطر وصفحه كاحوالد ديا جائے۔ مرزائی صاحب کا جواب (٢): میال پیر بخش کے زویک مجاز اور استعاره کا استعال خدا پرقطعاً حرام ب\_خدانے جوفر مایا:"ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی" جنگ میں جو کچھ آنخضرت عظم نے پھینکا وہ محمد عظم نے نہیں پھینکا تھا۔ (الخ)۔"ید الله فوق ایدیهم" میں توخداتعالی نے خود فیصله کردیا که محدر سول الله خدانه تھے جس طرح محر رسول الله خدانه تھے ای طرح مرزا صاحب رسول نہ تھے۔استعارہ کے طور انکورسول کہا **جواب الجواب**: استعاره اورمجازي واقعي كجه حقيقت نهيس موتى - كيا آپ كاييمطلب ہے کہ جس طرح سر ہوش و پائے فکر کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی ای طرح مرزاصا حب بھی ہے رسول نه تھے۔ اگر یہی مطلب ہے تو دل ماشاد وچشم ما روشن۔ بیتو آ پ کا اور ہمارالفظی تناز عہ ہوا کے ہم مرزاصا حب کو کا ذب نبی کہتے ہیں اور آپ بھی غیر حقیقی نبی کہتے ہیں۔توبات ایک ہی ہے کہ مرزاصاحب دعویٰ نبوت ورسالت میں سیے نہ تھے اور کاذب مدعی با جماع امت کافر تھے۔مگریہ بات پھر بھی حل نہ ہوئی کیونکہ مرزا صاحب کوالہام ہوتا ہے کہ "انک لمن الموسلیں" کہاے مرزاتو مرلین میں سے ہے۔ کیا آپ کے اعتقاد میں تمام مرسلین جنکا قرآن شریف میں ذکر ہے سب مجازی تھے یامرزا صاحب ہ مجازی رسول تھے اور وہ سب سے رسول تھے۔ان میں اور مرزاصاحب میں کیا فرق ہے۔ سورہ کیس کی آیت جو پیش کی ہے وہ حضرت عیسیٰ التَّلَیْق کے حواری تھے اور نزول قر آن اور 26 (١١٠٠/١١١١) خَفْلِلْغُونَّ المِدْبِرِينَ

رَدِّ فَادیَانیک بِمِ مَضَامین کے سے اور محدرسول اللہ اللہ کے سے اور محدرسول اللہ کی کے سے ابد کرام مول نہ کہلائے اور نہ امت محدی میں سے کسی نے لقب رسل کا پایا۔ جب سے ابد کرام کو حضرت عیسی النظامی کی کے حواد یوں کی طرح رسول کہلانے کی اجازت نہیں تو ایک امتی ہرگز رسول کہلانے کی اجازت نہیں تو ایک امتی ہرگز رسول کالقب نہیں پاسکتا۔

مرزائی صاحب کا جواب (۳): پیربخش صاحب کابیاعقاد که مجدد خدا کا مامور نیس بوتا (نعوذ بالله) خائن بوتا ہے کس قد رفعنتی اعتقاد ہے۔

جواب الجواب: میں نے کہیں ایبانہیں کہا۔ مرزائی صاحب کو چاہیے کہ میری عبارت نقل کرے یاا پی لعنت واپس لے۔ کیونکہ میں نے کسی مجد دکوخائن نہیں لکھااور نہ میرا

مرذائی صاحب کا جواب (٤): جب آنخضرت الله خاطب ہوں اور خدا متعلم اوروہ کے: "ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی" تو بتا ہے کہ محمد رسول الله علی کیوں خدانہیں جن کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ کہا گیا ہے "الے محواب الجواب: خدا تعالی اور اسکی مخلوق میں فرق ہے خدا تعالی ہرایک کام کی نبیت بربیب علت العلل ہونے کے اپنی طرف کرتے ہیں جیسا کہ حفزت موی کے مجمزہ کو اپنی طرف منسوں کیا: ﴿ فَالْمَا حَاءَ الْحَدِّ مِنْ عَنْدُنَا قَالُوا وَ هَذَا اللَّهِ عَلَى حَدَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَدَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَدَّ اللَّهِ عَلَى حَدَّ اللَّهُ عَلَى حَدَّ اللَّهِ عَلَى حَدَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَدَّ اللَّهُ عَلَى حَدَّ اللَّهُ عَلَى حَدَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَدَّ اللَّهُ عَلَى حَدَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَدَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

بربب علت العلل ہونے کے اپنی طرف کرتے ہیں جیسا کہ حضرت موی کے مجزہ کو اپنی طرف منسوب کیا: ﴿فلما جاء الحق من عندنا قالو ا هذا سحو مبین ﴾ یعنی جب ہماری طرف سے حق بات (مجزہ) پہنچا تو کہا کہ یہ جادو ہے (سورہ یونس، ع)۔ اسی طرح جنگ میں جو کنکررسول اللہ ﷺ نے بھینکی ان کی خدا تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی کیونکہ محمد رسول اللہ ﷺ خداکی مرضی کے ماتحت متے اور حکم خدا سے بھینکے تھے۔ یہ عام محاورہ ہے مثلاً کہتے ہیں کہ فلال بادشاہ نے ملک یا قلعہ فتح کیا حالانکہ فتح کرنے والے اشکری ہوتے

و المرابع المر

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ان كنكرول سے كفاراندھے ہو گئے توبیخدا كافعل تھاجس كاظہور آنخضرت ﷺ كے ہاتھ سے ہوا۔ اس فرمانِ خداوندی سے محدرسول اللہ ﷺ خدانہیں ہوسکتے ۔ مگر جب الله تعالی نے محدر سول اللہ ﷺ کوفر مایا کہ تورسول ہے تو پھران کے رسول ہونے میں پھھٹک شدریا۔ سوال توبیقها که جب خدا تعالی متکلم اور مرزاجی مخاطب اور خدا فر ما تا ہے که مرزا ہم نے تم کو رسول مقرر کیا تو پھروہ کیوں رسول نہیں۔ مرزائی صاحب نے الٹاجواب دیا۔ جی جناب!مجر رسول الله ﷺ يرجب يهي آيت نازل ہوكرانہيں سيارسول بناتي ہے تو پھر مرزاجي يروي آیت نازل موکرانہیں کیوں سیانی نبیس بناتی - حالانکہ الہام سے آیاس کو سیا مکالمہ الی بھی کہتے ہیں۔پس یا توبیہ کالمہ الہی نہیں یا مرزاجی نبی ماننے پڑیں گے۔آپ نے اسکا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ استعارہ وغیرہ کا مسلہ چھٹر کر (جےعوام نہ مجھیں) ہمارے اعتراض کو ٹالنے کی کوشش کرکے''عذر گناہ بدتر از گناہ'' کے مصداق بنے ہیں۔ پھر من لو کہ خدا تعالی مرزاصاحب كوكة اج: "قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا" (ا مرزاتوان لوگوں کو کہدے کہا ہے لوگو! میں رسول بن کر تمہاری طرف آیا ہوں )۔ بیروی علم جس نے محدرسول اللہ کو کامل نبی ورسول بنایا۔ جب وہی خدا (بقول آپ کے ) وہی الفاظ مرزاجی کوفر ما تا ہے تو پھر مرزاجی کیوں کامل نی نہیں۔ کیا مجمد ﷺ بھی حقیقی نی نہیں بلکہ بطور استعارہ اس آیت سے نبی ہوئے تھے؟ اور یا مرزاجی پربیر آیت نازل کرنے میں خدانے کوئی لفظی یا معنوی فرق بتایا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر دومتضاد معنوں کوایک آیت میں سم طرح جمع کرتے ہیں؟ یا صاف کیوں نہیں کہتے کہ بہمرزاصاحب سے خدا کا مکالمہنیں بلکہ مرزا جی کا خدا پرافتر اء ہے۔اور یا پہ کہو کہ مرزا جی نبی ورسول تھے جیسا کہ تمہارے قادیانی بھائی 234 عَقِيدَة خَهُ النَّبُوةِ المدِّر ١٦١

کہتے ہیں۔
مثال کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ مولوی محمد علی صاحب کے پاس ایم اے کی مثال کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ مولوی محمد علی صاحب کے پاس ایم اے کی وگری ہے جس سے وہ کامل ایم اے کہلاتے ہیں۔ اور نبی بخش کے پاس بھی ایم اے کی وگری ہوں کے الفاظ بھی وگری ہوں کے الفاظ بھی ایک ہی ایو نیورٹی کا افسر ہے اور دونوں ڈگریوں کے الفاظ بھی ایک ہی ہیں تو پھر ہیے کہنا کہ نبی بخش ایم اے نہیں اور محمد علی ایم اے ہے کسی بلا دلیل بھدی جہالت آ میز اور ملعون بات ہے۔ مرزائی صاحب اس کا جواب دیں کہ جب خدام زاجی کو جہالت آ میز اور ملعون بات ہے۔ مرزائی صاحب اس کا جواب دیں کہ جب خدام زاجی کو

ر سول مقرر کرتا ہے تو باوجود۔۔۔ ہونے کے آپ ان کو کیوں رسول نہیں مانتے یا کیوں سے نہیں کہدیتے کہ مرزاجی نے خدایرافتر اءکیا؟ موذائى صاحب كا جواب (٥): باتى رباحضرت صاحب كاايمان ايي وى ير یعیٰ اس کے منزہ عن الخطایر، سنتے ماسٹر صاحب اس کا جواب کیساصاف ہے۔ مجھے آپ کے وهمنِ مرزا ہونے پراہیا ہی یقین ہے جیسے شیطان کے دشمنِ انسان ہونے پرتو اس سے کیا آپ اور شیطان دونوں برابر ہونگے؟ ہرگزنہیں۔حضرت صاحب کواپنے الہامات پرائ طرح یقین تھا جس طرح قرآن شریف پر لیقنی طور پر منزل من الله ہونے میں .....(الخ)۔ جواب الجواب: مين مرزاصاحب كادشن نهين مون البته جهول رسول ني كابيشك وتمن ہوں۔ مجھ کواس وشمنی میں بیانعام ملا کہ حضرت محمد ﷺ سیحے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی پیروی نصیب ہوئی کہ جس طرح انہوں نے مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت ورسالت کے تکفیراوراس کے دشمن ہوکراسکواورا سکے مریدوں کوتل ونا بود کیا اس طرح می بھی مرزا جی اور انکی جماعت کا دشمن ہوا صرف اس واسطے کہ اسلام کا خیرخواہ ہوں اور الملام کے دشمنوں اور جھوٹے مدعیان رسالت ونبوت کوخارج از اسلام سجھتا ہوں۔آپ غور 29 (١٦٠٠) الْبُونَةُ الْمِرْمُ اللَّهِ الْمُرْمِةُ الْمُؤْمِنُ الْمُرْمِةُ الْمُرْمِةُ الْمُرْمِةُ الْمُرْمِةُ الْمُرْمِةُ الْمُرْمِةُ الْمُرْمِقُولُ الْمُرْمِقُ الْمُرْمِقُولُ الْمُرْمِقُ الْمُرْمِقُولُ الْمُرْمِلُولُ الْمُرْمِلْمُ الْمُرْمِلْمِ الْمُرْمِلِمُ الْمُرْمِلُولُ الْمُرْمِلِمُ الْمُرْمِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُولِ الْمُرْمِلِمُ الْمُرْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُرْمِ الْمُرْمِلُولُ الْمُرْمِلِمُ الْمُرْمِلْمُ لِلْمُولِ الْمُرْمِلْمُ الْمُرْمِلِمُ الْمُرْمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُرْمِلُولُ الْمُرْمِلْمِلْمِ الْمُرْمِلِمُ الْمُرْمِلُولِ الْمُرْمِلُولُ الْمُرْمِلْمُ لِلْمُرْمِلِيلُ الْمِلْمِ لِلْمُرْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُرْمِ

رَدِّ قَادِيَانيثُ بِرِمَضَامين فرمائيں كەمجھۇكاذب مدى كى دشتنى نے كہال تك پہنچايا۔اور آپكومرزاصاحب كى دوج میں بیانعام ملاکہ آپ مسلمہ کذاب کی امت میں داخل اور اسلام سے خارج ہوئے۔ آپ کے یقین میں میراشیطان کے برابر ہونا، آپ نے خود ہی'' ہرگزنہیں'' کہدکر رجوع کر ل ور نه عذاب اللي آپ پرنازل ہوتا اور میں ایسا جواب دیتا کہ قیامت تک یا در کھتے \_گر جس آپ نے ڈر کرخود ہی رجوع کرلیا اور شیطان کالقب واپس لے لیا تو اب میرے جوار کی عاجت نہیں۔ افسوس! آپ نے مرزا جی سے یہی تعلیم پائی ہے۔ ای طرح مزا صاحب کا زعم کدان کے البام قرآن کی مائند خطاسے یاک ہیں، غلط ہے۔ کیونکہ جب الهامول كےمضامين خلاف قرآن مجيد بي جيے كه الهام "انت منى بمنزلة ولدى وانت منی بمنزلة اولادی "وغیره تو خطاہے یاک نہ تھا گرایے الہام خطاہے پاک مستجھے جائیں تو مفتری فی الالہام کس کو کہاجائے گا۔اگریہ شیطان کی طرف سے نہ سمجھ جائیں تو آپ ہی انصاف فرمادیں کہ پھر شیطانی الہام کم قتم کے ہوں گے۔مرزاصاحب کا بلا دلیل کہنا کہ میں اینے الہاموں کو قرآن کی مانند خطاسے یاک سجھتا ہوں ججت شری نہیں۔آپ کوئی معیار مقرر کریں جس سے الہام شیطانی اور الہام رحمانی میں تمیز ہوسکے۔ پھر بیثابت کرنا ہمارافرض ہوگا کہ مرزاجی کے الہامات رحمانی نہ تھے اور ان کا پیکہنا غلط تھا کہ میرےالہام قرآن کی طرح خطاہے یاک تھے۔آپ کا پیمنطق غلط ہے کہ مرزاصاحب کے الہامات قرآن کی مانند تھے مگر صرف خطا ہے یاک تھے قرآن کی مانند نہ تھے۔جب مرزاصا حب کے الہامات خطاہے یاک ہیں اور خدا انکو تکم دیتا ہے کہ ''کہولوگوں کو میں اللہ کا رسول موكرتمهارى طرف آيامون 'جب اس الهام مين مرز اكوخدا حكم ديتا بي توكهومين الله كا رسول ہوں تو پھروہ ضروررسول ہیں۔ یابدالہام خطاسے پاک نہیں۔ اگر آ یے قبول کرتے 30 (البنية) المنافعة عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

رَدِ قَادِیَاندِی بِمِ مَضَامین کی البادلیل کے بم کے اور البام سے رسول ہونا ٹا بت ہے تو پھر آپ کا بلادلیل کہ ہم مرزاصاحب کو نبی ورسول نہیں مانے ابلہ فریبی ہاور بالکل جموٹ اور دھو کہ دبی ہے۔ یا خدا پر جموث کا الزام کہ خدا ایک غیررسول کو کہتا ہے کہ تو کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں حالا تکہ وہ رسول نہیں۔ غیررسول کو کئ شخص رسول کے تو وہ جموٹ ہے اسی طرح خدا بھی اگر ایک غیررسول کورسول کہ تو جموٹ ہے اسی طرح خدا بھی اگر ایک غیررسول کورسول مانو۔

مرزائی صاحب کا جواب (٦):

آنچہ داد است ہرنجی راجام داد آل جام را مرا بتام ہرایک نبی کو اسلام کا جام دیا گیا اور حضرت مرزا صاحب کو بھی بوساطت آنخضرت ﷺ وہ کامل دین ملااس سے مرزاصاحب کا افضل الرسل ہونا ثابت کرنا کسی غبی کاکام ہوسکتا ہے (الخ)۔

جواب البحواب: شکرے بیتو مانا کہ مرزاصاحب کا شعرے ورنہ ہمکوتوا میرتھی کہ شعر سے ہی انکار کردیتے یا تحریف کا الزام لگادیتے جیسا کہ گیتا کے بارے میں کہدیا کہ تاک اللہ میں بعد میں داخل کیا گیا ہے اور گیتا محرف ہے۔ مگر آپ بیہ نہ سمجھے کہ جب گیتا کو اہل المام میں سے کی نے آسانی کتاب ہی تسلیم نہیں کیا تو تحریف کسی ؟ آپ جام سے مراو اسلام لیتے ہیں، بالکل غلط ہے کیوں اسلام ایک الی عام نعت ہے کہ جو ہرایک مسلم کوئی ہے۔ ہرایک مومن کتاب اللہ پر ایمان رکھنے والامسلم ہے۔ اس سے تو مرزاصاحب کی خصوصیت نہ رہی ہرایک مسلمان کو جام اسلام دیا گیا ہے۔ مگر مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ خصوصیت نہ رہی ہرایک مسلمان کو جام اسلام دیا گیا ہے۔ مگر مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ امت محمد کی میں سے صرف میں بی کا نام پانے کے واسطے مخصوص کیا گیا جس سے معلوم امرائی وہ خصوصیت نبوت ورسالت کا دعویٰ ہے نہ کہ جام اسلام پانے کا۔



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين **دوم**: مرزاصاحب''حقیقت الوحی، ص۲۲'' پر فرمایکے ہیں'' میں نے خدا کے فضل ہے نہ ایے کی ہنر سے اس نعمت سے حصہ پایا ہے جو جھے سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدہ بندوں کودی گئی تھی الخ۔اب بتاؤ آپ کا جواب غلط ہے یانہیں ۔ کیونکہ مرزاصا حب تو فرماتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کی نعمت سے میں نے حصہ یایا ہے نبیوں اور رسولوں کی نعت تو نبوت ورسالت ہی ہے۔ جب تمام نبیوں اور رسولوں کی نعت جو ہرایک نبی ورسول کو دی گئی وہ تمام ملا کر مرزا صاحب کو دی گئی تو سب سے افضل ہوئے۔ بلکہ اس جگہ مرزا صاحب نے حضرت خاتم النبیین کی شرط متابعت بھی اُڑادی اورصاف ککھدیا کہ' خدا کے فضل سے ندایے کسی ہنر ہے''ہنرتو یہ تھا کہ متابعت کامل کرتے مگر خدا کے فضل ہے جب نعت نبوت یائی تو مرزا صاحب کو نبوت وہی ہوئی جسکے معنی براہ راست نبوت یانے کے ہیں۔ جب براہ راست نعمت نبوت یائی اور بغیر وساطت محمد ﷺ کے یائی اور الی نعمت یائی جوسب نبیول کی نعمت کا مجموعه تقاتو مرزاجی سب سے افضل ہوئے یا نہ؟ سوچ کر جواب دو۔ موذائى صاحب كا جواب(٧): مُدرسول الله الله الله الله الله الله الك نثان ألقمرا يل صداقت میں دکھایا اورای مخرصا دق نے مہدی موعود کے واسطے دونشان کسوف وخسوف مثم وقمرك بطور پيشگوئى بيان فرمائى اس سے حضرت صاحب كى فضيلت كس طرح نكل آئى ؟ الح جواب الجواب: مرزاصاحب كاشعرغور يردهو نعر له خسف القمر والمنير و ان لي خسفا القمران المشرقان أتنكره یعن محد ﷺ کے لئے صرف جا ند کو گہن لگا تھا اور تحقیق میرے لئے جا نداور سورج دونوں کو گہن لگا۔اب تو کیاا نکارکرےگا۔شعرکے بیالفاظ بتارہے ہیں کہ مرزائی صاحب کا جواب بالكل غلط بي كيونكه جب مقابله صفات ميس كياجاتا بي توجس كى صفات حنه زياده مولى

## Click For More Books

عَقِيدَةَ خَالِلْنُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ہیں وہی افضل سمجھا جاتا ہے۔کم صفات والے سے۔ابغور کرو جب فقط حیا ندگہن لگنا اعث نصیلت محمد ﷺ تھا جوایک ہی فضیلت تھی۔ گر جب مرزا جی کیلئے چانداور سورج دونون کو گہن لگے تو دوفضیلتیں ظہور میں آئیں۔جسطرح خود آپ نے بھی اقرار کیاہے کہ مر الله الله الله الله القركا ظاہر موااور يدمجز ه تقااور باعث فضيات تقااور مرزا صاحب کے وقت دونشان ظاہر ہوئے۔ یعنی جا نداور سورج دونوں کو بطور معجز ہ گہن لگا تو ابت ہوا کہ کھ ﷺ کی فضیلت کے واسطے اگر ایک مجزہ فاہر ہوا تو مرز اصاحب کے واسطے دونثان بطور معجزہ ظاہر ہوئے۔جس سے روزِ روثن کی طرح مرزا صاحب کی فضیلت (نعوذبالله) محد ﷺ پر ثابت ہوئی جس طرح دوکوایک پر فضیلت ہے ای طرح مرزاجی کو مُر ﷺ رفضیات ہوئی میرنہ فقا فضیات بلکہ مجمدﷺ کی مرزاجی نے سخت ہتک کی کہاپنی ففيلت ظامركرنے كواسط حفزت محمد في كمجز وثق القرسا أكاركر كاركانام كمن (حف ) رکھا حالانکہ شق کے معنی گہن کسی طرح درست نہ تھے۔ جا ند کاشق ہونا اور بات ہاور گہن لگنا اور۔ دیگر گہن تو جا ندکو ہمیشہ لگتا ہے اگرشق القمر کو جا ندگہن کہا جائے تو معجز ہ شق القمر سے انکار ہوا۔ مرزاجی نے اپنی فضلیت جتانے کے لئےشق القمر کو جاندگہن کہااور يرملمان؟افسوس!

مرذائی صاحب کا جواب (۸): پیر بخش کا بیاعقاد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص النے آپ کوخداکی شکل میں خواب ۔۔۔۔۔ نبیس دیکھ سکتا۔ سنتے ماسٹر صاحب! قرآن بحید میں آپ نے بھی اس آیت کو بھی پڑھا ہے یا نہیں "قل یا عبادی الذین اسر فوا علی انفسھم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا"۔ فرمائے! پی خدا کے بندے ہیں یا محمد سول اللہ فی اللہ علی موتا ہے کہ لوگوں کو کہو



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين اےمیرے بندو! آپ کی معیارے اس سے بڑھ کراور کیا خدائی کا دعویٰ ہوگا"۔ جواب الجواب: الريبي قرآن داني اورهائق ومعارف ميح موعود لايا إلى المراسلام کا خدا حافظ۔انسان کے خدا ہونے کا قرآن مجیدے خوب استدلال کیاہے۔اب تواس آیت کو پیش کر کے ہرایک جاہل مشرک خدائی کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ کیونکہ خدانے یا عبادی رسول الله على كوفر مايا \_ مرافسوس آب نے بيانہ سمجھا كديرتو حفزت محمد على كو كلم خداوندى موتا ہے کہ قالین اے گھ ﷺ آ ہمری طرف سے میرے بندول کو کہوکہ"اے میرے بندؤ'نه كه خود خداتعالى محمد رسول الله الله على كو ( نعوذ بالله ) شرك وكفر كاحكم ديتا بي كه "اسع تم اینے بندوں کو کہد و'' مرزائی صاحب کا استدلال تب درست ہوتا جب آیت میں'' محر اینے بندوں کو کہہ دے۔ ہوتا ۔مگر وہاں تو صاف "قل" کھا ہے۔ لینیٰ"اے محمر میرے بندول کو کہددؤ'۔ ایک بادشاہ اینے افسر کولکھتاہے میری رعایا کو کہد ومیرے حکم مانے'' تواسکا مطلب بيبر ركزنبين موتا كدوه رعيت اس افسركى رعيت ب-اى طرح جب حفزت محد الله کوخدا فرما تا ہے کہ اے مجر کہوکہ 'اے میرے بندؤ' لینی اے خداکے بندو۔ نہ کہ مجمے بندو۔اس سے بیہ مجھنا بالکل غلط ہے کہ خدانے جو مجر ﷺ کو "قل" فرمایا کہ کہدواہے محم تیرے بندواس سے محر کے بندے مراد ہے۔ کوئی باحواس انسان اسے خوش فہمی نہیں کہ سکتا سوائے مرزائی صاحب کے کسی نے خوب کہا ہے ع برین علم و دانش بباید گریت خدا تعالى چونكه ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ شَيْءٌ ﴾ إلبذا خواب مين كونى خض اب آ ب کوخدانہیں دیکھ سکتا۔ کیونکہ واجب الوجو دہستی ممکن الجو دہستی میں تنزل کر کے انسان کو خدانہیں بنا علق اسکے لئے کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے کوئی آیت قرآن شریف یا حدیث 34 (١١٠٠/١١١) قَيْمَا الْمُعَالَّى الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِ

رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِين

نبوی دکھاؤے محمد ﷺ نے بھی اپنے آپ کوخداد یکھااور خالق زمین وآسان اورانسان بنے تو ہ مدیث پیش کروبلادلیل دعویٰ مقبول نہیں۔

مرزائى صاحب كا جواب (٩): انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون يوحفرت مرزا صاحب كى زبان سے الله تعالى كى ثان ميں الهام هـ الله تعالى كى ثان ميں الهام هـ الله تعالى كى ثان ميں الهام

جواب الجواب: یہ مہمل جواب ہے۔ اس جواب سے تو آپ نے مرزاصاحب کی تمام ممارت گرادی۔ یعنی بیقر آن مجید کی آیت صرف مرزاصاحب پر یونہی ہے معنی دوبارہ نال ہوئی۔ مرزاصاحب اس کے مخاطب نہیں صرف عادت کے طور پرقر آن مجید کی آیات مرزاصاحب کی زبان پرجاری ہوتی تھیں۔ حقیقت پچھنتھی۔ ایگاک نَعُبُدُ کی نظیر آپ نے نظود کی ہے کوئکہ وہ دعاسکھائی گئی ہے۔ سوچ کر جواب دو۔ اس سے تو نابت ہوا کہ دوسری نظود کی ہے کہ کوئکہ وہ دعاسکھائی گئی ہے۔ سوچ کر جواب دو۔ اس سے تو نابت ہوا کہ دوسری آیات بھی جیسا کہ چویئے سنے اینی مُتوَ وَقِیْک کی جومرزاصاحب کو الہام ہوئی اس میں بھی مرزاصاحب کی زبان سے حضرت عیسیٰ کی شان مرزاصاحب موئی۔ اور مرزاصاحب سے موعوداور ابن مریم غلطی سے اپنے آپ کو بچھتے سے میں الہام ہوئی میں۔ این جیری آیات ہے معنی ان پر الہام ہوتی تھیں۔

دوم: آپ کا عقاد صرف ای آیت کی نسبت ہے یا دوسری آیتوں کی نسب بھی یہی اعتقاد ہوا ۔ آگر دوسری آیتوں کی نسب بھی یہی اعتقاد ہوا کہ ہے۔ اگر دوسری آیات بھی ہے معنی الہام ہوتی تھیں تو پھر مرزاصا حب کو بیز عم غلط ہوا کہ میں مریم ہوں ۔ کیونکہ بید الہام بھی کہ "یا مویم اسکن انت فرق مریم ہوں ۔ کیونکہ بید الہام بھی کہ "یا مویم اسکن انت لذوجک الجنة"دالنے، "انما امرک"دالنے، کی طرح مرزاصا حب کی زبان سے مریم کی شان میں ہے۔ اور ایسائی مرزاصا حب کا فرمانا کہ اب خدانے میرانام محمد رکھا ہے



رَدِّ قَادِيَانيثُ بِرِمَضَامين غلط مواكونكه "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق" ..... (الخ) حفرت م مصطفی الله کی شان میں الہام ہوئی۔آپ ذراسوج سمجھ کر جواب دیں۔ جب خدا منظم ہےاورمرزاصاحب مخاطب اور کاف خطاب کا موجود ہے تو پھرخدا تعالیٰ بینہ فرماتا کہاہے مرزاتیرام تبدیہ ہے کہ جس چیز کا توارادہ کر ہے اس کبدے ہوجاوہ ہوجائے گی۔ ہرگز ہرگز خداتعالیٰ کی شان کے لاکق نہیں ہوسکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہوکہ بیآیت مرزاصاحب پرالہام نہیں ہوئی اور نہ دوبارہ نازل ہوئی مصرف دوسر مسلمانوں کی طرح عالم خواب مین انکی زبان پرجاری ہوئی اور مرزاصا حب کی ٹیلطی تھی کہوہ اسکوالہام جانتے تھے اور خدا تعالی کی طرف ہےاہے آپ کونخاطب مجھتے تھے اور زعم کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ ان سے باتیں کرتا ہے وہ علطی پرتھے کہان آیات کو دوبارہ نازل شدہ سجھتے تھے۔اس جواب سے تو آپ نے مرزائيت كابيرا اى غرق كرديا بـ مرزائى صاحب كا جواب (١٠): يريدون ان يروا طمثك يرتسخ أالا ہے۔ ماسٹرصاحب مرزاصاحب کاحیف تو آپ نددکھا سکے بلکداس جگہ آپ کاحیض ظاہر ہوگیا۔قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مؤمنوں کو دوقسموں میں تقسیم کر کے انکو دوعورتوں ہے تشبيدى ہاكيمومن تو فرعون كى بوى كى مائند ميں اور دوسر مريم صديقة كى مائند اور یکی دوسری فتم کے مؤمن ہیں جومریم کی طرح اینے فروج کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں کے اندراطفال اللہ کی روح پھونکی جاتی ہے'' .....(الخ) جواب الجواب: بلادليل آپ كى جومرضى موكهددين اسكى كچهوقعت نبين ميرايض ظاہر کرتے کرتے خود ہی اپنے مرشد کا حیض ظاہر کردیا اور قر آن مجید کی آیت ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَّلا لِلَّذِيْنَ امَنُوُا امْرَاتَ فِرْعَوُنَ (الخ)﴾، ﴿وَمَرُيَمَ ابْنَتَ عِمُرْنَ الْتِي عَمْ الْأَبْقِ الْمُرْكِ الْمُعْلِقِينَةِ الْمُرْكِةِ الْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ الْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ الْمُراكِةِ الْمُراكِةِ الْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ الْمُراكِةِ الْمُراكِةِ الْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ الْمُراكِةِ الْمُراكِةِ وَالْمُرِكِي الْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ وَالْمُراكِةِ وَالْمِلْكِلْمِ الْمُراكِمِ وَلْمُ الْمُراكِمِ الْمُراكِمِ الْمُراكِمِ الْمُراكِمِ الْمُراكِمِ

رَدِ قَادِ بَانِدِ بِنَ مِعَامِينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ع بری عقل ودانش بباید گریت

اول: تومین آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ کھر کھی اور صحابہ کرام ومفسرین میں ہے بھی کی ایک نے قر آن شریف کی ان آیات سے بیہ مطلب سمجھایا، یا صرف مرزاصا حب کی ان آیات سے بیہ مطلب سمجھایا، یا صرف مرزاصا حب کی ان آیات سے بیہ مطلب سمجھایا، یا صرف مردوں کو امرا ق بی ایجاد بندہ اگر چہ سراسر خیال گندہ ہے' اگر کسی تفییر میں بید کھھا ہے کہ مردوں کو امرا ق فرعون اور مریم صدیقہ کی طرح فرج عنایت کی جاتی ہے اور اس فرج سے انکوخون حیف قرعون اور مریم صدیقہ کی طرح فرج عنایت کی جاتی ہے اور اس فرج سے انکوخون حیف آتا ہے اور پھر وہ خون حیض بستہ ہوکر اللہ تعال کا طفل اس سے پیدا ہوتا ہے تو دکھا وور نہ ایسے باطل عقائد کے اظہار سے شرم کرو۔

موم: برتشیہ جواللہ تعالی نے مؤمنوں کودی ہے تواس کا مطلب صرف اس قدرہے کہ جس طرح فرعون نے اپنی مومنہ بی بی کوعذاب دیئے اور اس نے صبر سے تمام عذاب برداشت کے اور دین حق سے منہ نہ موڑا اسی طرح مومن مردوں اور عور توں کو جو تکالیف بباعث ایکان لانے کے پہنچائی جاتی ہیں۔ فرعون کی بیوی کی طرح وہ آنہیں برداشت کریں اور صبر ایکان لانے کے پہنچائی جاتی ہیں۔ فرعون کی بیوی کی طرح وہ آنہیں برداشت کریں اور صبر



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ہے ایمان پرمضبوط رہیں۔ پنہیں کہ مومن مردوں کواس تشبیہ سے خدا تعالیٰ فرج اور حیض اورطاقت تولد تناسل بھی دے دیتا ہے۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ تشبیہ میں صرف ادنی اشتراک مشبه كامشبه برك ساته فقط وجدشبرين موتاب ندكمن كل الوجوده مماثلت تامه موجاتي ے۔اگرزیدکوشیرے تشبیددی جائے تو وجہ شبقوت ہے جسمیں زیدکوشیر کے ساتھ اشتراک ہے۔ یہ ہرگزنہیں ہوتا کہ شیر کے ساتھ زید کو تشبیہ دیگر شیر کی طرح زید کے پنج اور دم اور چارٹانگیں بھی ججویز کی جائیں یا درندگی اورخوانخواری کا ہونا اس میں تشلیم کیا جائے۔وجہ شبہ میں مرزائی ہمیشہ دھوکہ دے کرمشبہ کوعین مشبہ بہ تصور کر لیتے ہیں۔اس تشبیہ امراۃ فرعون میں خدا تعالیٰ نے صبر وخل کی وجہ شبہ میں تشبیہ دی ہے نہ کہ مومن مردیج مج عورتیں بن جاتے ہیں۔اور بے جنتے ہیں۔ایہاہی مریم صدیقہ سےان مومنوں کوتشبیددی ہے کہ جوایخ آپ كونفساني شهوات سے روكتے ہيں۔اس ميں وجه شبعصمت ہے يعنى صرف يارسائى اور تحفظ فروج میں ان مؤمنوں کومریم صدیقہ ہے اشتراک ہے نہ کہ جومرزائی صاحب سمجھے۔ کہوہ مفرج ہوجاتے ہیں اور اس میں روح القدس کی مدد سے نفخ روح ہوتی ہے۔ تشبیہ صرف عصمت اور پارسائی میں ہے اور اس قدر اشتراک مومن کا مریم صدیقہ سے ہے۔ بالکل مضحكه خيز اور فاسدعقيده ب كمومن مردمريم صديقه كي طرح حامله موتا باطفال اللهاس ہے پیدا ہوتے ہیں۔مرزاصاحب کا پیفقرہ کہ اب چیف نہیں بن گیا ہے ظاہر کرتا ہے کہ بیہ روحانی کھیل نہیں جسمانی ہے۔ کیونکہ خون حیض جس وقت بچہ بنتا ہے جس وقت مرد کا پانی اس میں ملے۔آ گے ہمیں ادب و تہذیب اجازت نہیں دیتے کے علم طب کے مطابق تشریح کرے مرزا صاحب کا حاملہ ہونا اور ان سے خدا کا بچہ بیدا ہونا بیان کریں۔ عاقلال خود میدانند که خدا کا یانی کہاں گرا، خدا زادہ کس طرح پیدا ہوا۔اور عجب بیر کہ خدا کا پیغل بچہ عَقِيدَةً خَمُ النَّبُوةِ (بلدنبر١٦)

رَدِّ قَادِیَانبِیْ بِرِ مَضَامِینِ جَمَدَ له او لادی " یعنی جمانے کا اس وجود نے جسکووہ الہام کہہ کے ہیں کہ ''انت منی بمنزلة او لادی " یعنی اے مرزا تو ہماری جا بجا ہے۔ جسے خدا اپنی اولا د کم پھرخود ہی اسکا خاوند بن کر اس سے اطفال اللہ پیدا کرے کس قدر کفر و بے دینی ہے۔ کیونکہ کسی ند جب میں جا بر نہیں کہ کوئی اولا دے نکاح کرے اور یج جنائے۔ مند م!

برابل اسلام کی بدیختی کا نشان ہے کدان میں ایسے ایسے امام زمان اور زنانے موعود پیدا ہونے لگے کہ اسلام کوآ ماجگاہ اعتراضات بنایا۔کہاجا تاہے کہ مرزاصاحب زے مجددوں کی طرح ایک مجدد تھے۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ کسی مجدد نے ایسی فلاسفی بیان کی ہے جو قادیانی فلاسفر نے بیان کی اور خدا کی اولا داور بال بے اور بیوی تجویز کی اور تعلیم کو پسِ پشت ڈال دیا۔ اهنسوس! بڑے بڑے بڑے ڈگری یا فتہ گریجویٹ بھی نہیں سوچتے وین اسلام کے ساتھ تمنخ ہے بلکہ "برعکس نھندِ نام زنگی کافور" ان کفریات اور ہفوات کا نام دلائل ومعارف رکھتے ہیں اور جھوم جھوم کراینے قابو یافتوں میں ساتے ہیں۔ اخیریں جواب دینے والے مرزائی نے اپنے پیغیبر کی سنت کے مطابق لعنت الله علی الكاذبين پرايخ مفول كوختم كركے بتھيار ڈال ديئے كه باقى اعتراضات كاجواب يهي ہاور لکھا ہے کہ ہم علماء کی قطعا پرواہ نہیں کرتے۔جب کا جواب سے ہے کہ علماء کی پرواہ مسلمان كرتے بيں جكورسول خدا اللے است بدايت بن اس اكرم علماء امتى فاكرمنى" یعی جس نے میری امت کے علاء کی عزت کی اس نے میری عزت کی ۔ جب آپ کو پیغبر کی عزت نہیں اور رسول الگ بنالیا تو آپ کوعلاء کی کیا پرواہ ہے۔ اگر علاء کی پرواہ نہیں تو اپنی تحريكا تو جواب دينا تھا۔اس واسطے ہم ضروري سجھتے ہيں كہ سوالوں كو پھر درج كريں تاكه مملمانوں کومعلوم ہو کہ مرزائی صاحبان اپنے مخالفین کے سامنے اس طرح عاجز ہیں اور



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين جواب دیے سے کس طرح گھبراتے ہیں۔ بدوہ سوالات ہیں جنکا جواب مرزائی نہیں دے ا.....کیامرزاصاحب آپ کے اعتقاد میں سیے صاحب وہی تھے یعنی انکی وحی تورات وانجیل وقرآن کی مانندهی که جس کامنکرجهنمی ہوتاہے؟ ۲..... جو جوالہام مرزاصاحب کوہوئے کیا آپ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یقین کرتے سسكيامرزاصاحب كالهامات كورساوس شيطانى سے ياك يقين كرتے ہيں؟ ٣ .....كيامرزاصاحب ك كشوف سيح اور منجانب الله تق؟ ۵ .... شيطاني الهامات اورشيطاني تشوف كي كياعلامات مين؟ ٢.....مرزاصاحب نے جوحقیقت الوحی ، ص ٢١١ پر لکھا ہے کہ میں خدا تعالی کی فتم کھا کر کہتا مول كه مين ان الهامات يراى طرح ايمان لاتا مول جيسا كقر آن شريف ير-كيا آيكا بھي ایمان ہے؟ ے.....اگر مرزا صاحب کے عقا ئدعلائے اہلسنّت والجماعت والے تھے اور آپ کے بھی ہیں تو پھر ملمانوں کے ساتھ ل کرنمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ یه سوالات صفحه ۷ بر تھے اور اخیر فتو کی احمد بیصفح ۸۸ کی عبارت نقل کر کے لیوچھاتھا کہ جب آ پکومرزاصاحب کا تھم ہے جس ملک میں جاؤتمہارا فرض ہے کہ مرزائیت کی تبلیغ كروية پرآپكس اسلام كى تبليغ كرتے ہيں؟ مكرآپ نے ان سوالات كاجواب نبيس ديا۔ اب جواب دیں۔ پیر بخش ،سکرٹری انجمن تائیداسلام لا مور

40 (١١٠٠) النَّبْعَ اللَّهُ ال



# بحث مجد داور كذب مرزاصاحب.

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

برادران اسلام! واضح ہوکہ مرزاصاحبان کی طرف ہے اکثر بیسوال ہوتا ہے کہ چودہویں صدی کا مجدد کون ہے؟ اس کا نام بتاؤ۔ اگر نہ بتا سکوتو مرزاجی کے تالج ہوجاؤجنہوں نے دعویٰ مجدد ہونے کا کیا ہے۔ چنانچہ آج کل شہر فیروز پور سے آیک کھلی چٹی بنام مولوی مختار احمصاحب میرٹی حال مقیم فیروز پورشائع ہوئی ہے۔ جس کے اخیر لکھا ہے کہ آپ یا کوئی اور شخص جمکی نظر سے بیچھٹی گذر ہے جواب دے۔ سوالات یہ ہیں:

اسساً پ كنزويك مجددوقت كوتلاش كرنا كيون ضرورى نهين؟ اگر عقلى دلائل كوايك طرف الكساء تو كيا آپ آختي دافت مات الكام الكام الكام و الكام



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين موت مرا\_(دیکمودرجات امت صفح ۸۱)\_آ پ کواس مسئلہ میں توجه کرنے کیلئے مجبور نہیں کرتا؟ ٢ ..... يا ان لوگول في جن كي نام آپ في بطور مجدوبيش كئے تھے خود مجدد مونے كاروي كياب يالوگ ان كومجد د بناتے ہيں؟ جواب ١: آپ كاسوال اور بحث مجدد ريتمي اگرآپ نے جومنصب امامت سے حديث نقل کی ہے کہ من لم یعرف امام زمانِه (النع) بیفلط پیش کی ہے کیونکدامام اور محدومیں فرق ہے مجدد کے بارے میں رسول اللہ عظم نے فرمایا: "ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" يعنى برصدى كر يرالله تعالى ال امت میں ایک ایساشخص پیدا کیا کرے گاجومسلمانوں کے دین کوتازہ کر دیا کر یگا۔ (ويكموسنن الي داؤر، ومشدرك حاكم ويبيق). اورآپ نے مجد دصاحب سر ہندی وشاہ ولی الله صاحب دہلوی کا خود ہی نام لیا ہے۔ پس اگر کوئی شخض مجد د ہونے کا دعویٰ کرے اور اس میں صفات مجد د نہ ہوں تو وہ ہرگز مجد ذہبیں ہوسکتا۔ جس طرح ایک ہجردار ستم نہیں ہوسکتا جا ہے وہ لا کھ دعوے کرے کہ میں رہتم ہوں۔ یا ایک تنجوں بخیل حاتم طائی نہیں ہوسکتا جا ہے کروڑ دعوے کرے کہ میں حاتم زمال ہوں۔اگر اول الذکر میں شجاعت اور ٹانی الذکر میں سخاوت نہ ہوتو وہ ہرگز ہرگز رستم وحاتم نہیں مانے جاسکتے۔ای طرح اگر مدعی مجد دیت میں مجد د کے صفات نہ ہوں تو وہ ہرگز مجد نہیں ہوسکتا جا ہے دعوے کرے کہ میں مجد در ماں ہوں۔ کیونکہ اس برتمام عقلاء کا انفاق ہے کہ دعوے بلادلیل بھی منظور نہیں ہو سکتے۔ پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ مجدد کی تعریف اور صفات سے واقف ہوں۔ جب صفات مجدد مدعی میں یائی جا کیں تودہ دعوى ميس سي سمجها جائے اور جس مدعى ميس صفات مجدونه يائي جائيں اس كوجھوٹا سمجھيں-42 (١٩٠٤) عَقِيدًة خَالِثُوة المِدْمِ 248

رَتِهِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِين

غلط ہے کہ مجد دخو دوعوئی کر کے مجد دبن جاتا ہے۔ بلکہ علاءامت اس کوسر آمد علاء روز گار دیکھ عراد رنا قد احادیث مجھ کراسکومجد دشلیم کرتے ہیں۔(دیکھ وجانس الابرار) مجد دکی صفات

ا البوداؤد نے ابو ہریرہ کے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہرایک صدی کے سر پر امت میں سے ایک شخص مبعوث فرمایا کرے گا کہ وہ دین کو تازہ کیا کرے گا۔ پس پہلی صفت مجدد کی ہے ہے کہ صدی کے سر پر ہواور دوسری صفت ہے کہ دین کو تازہ کرے اور بدعات جودین میں داخل ہوگئ ہوں ان کو دور کرے۔

۲....این حجرعسقلانی نے مجالس الا برار میں فرمایا ہے کہ مراد ہرصد سال سے ابتداء سوسال ہجری سے ہوری سے ہوری اواحیائے دین یعنی عمل کتاب وسنت ہے اور حکم کرنا ہر دونوں کے مطابق ہے۔

پس جس محض میں بیصفت پائی جائے وہ مجدد ہے اور جس میں بیصفت نہ پائی جائے وہ مجدد ہے اور جس میں بیصفت نہ پائی جائے وہ ہرگز مجدد نہیں ہوسکتا چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو۔ اور بیجھی ضرور نہیں کہ تمام روئے زمانہ میں مختلف زمانہ میں مختلف والیت کے مسلمانوں کے واسطے صرف ایک بی شخص مجدد کافی ہو۔ ہر ایک زمانہ میں مختلف والیت واحداور متعدد دونوں پر ہوتا ہے اسلئے ہر ایک ملک اور شہر اور ولایت میں ہر ایک زمانہ میں مجدد ہوتے رہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ عاد فیرہ و نے صدر اول سے اپنے زمانہ سے متاخران اس الدین سیوطی رحمۃ اللہ عاد فیرہ و نے صدر اول سے اپنے زمانہ اور ایک مجدد کانام بقید ولایت تحریر فرمایا ہے۔ یعنی ان میں سے باوشاہ بھی ہیں۔ اور نے میں کیا عرب اور کیا بھم اور ہر ایک میں سے ہرایک قطرارض میں گذرے ہیں۔ کیا عرب اور کیا بھم اور ہرایک سیمیدوا قطارِ عالم میں سے ہرایک قطرارض میں گذرے ہیں۔ کیا عرب اور کیا بھم اور ہرایک

عقيدة خَفْ النَّبُوة المِنْرِينَ 249

رَدِّ فَادِیَانیٹ بِرِمَضَامین فَن کامجددگذراہے۔مثلاً شُخ احدسر ہندی مجددمسلک صوفیہ سے گذرے ہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی مجدد تقدیم سنن برفقہ اور ایسا ہی اصحاب کتب صحاح ستہ اپنے اپ زمانہ میں مجدد گزرے ہیں۔

غرضیکہ بشارت تجدید برسر ہرصدی حدیث کےمطابق ہے اور حدیث میں تجدید کے معنی خداورسول نے فرمادیے ہیں کرزندہ کرنا کتاب اورسنت کا ہے۔ اور مرادتجدیدے نفی تحریف غالین وابطال مطلبین وتاویل جالمین ہے۔مطلبین سے مرادعلمائے فلیفہ اور ا نکے پیرو ہیں کیونکہ انہوں نے باوجود دعویٰ اسلام کے حکمت اور معقول کوشریعت میں ملادیا ہاورخالص دین کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں اور بہت اعتراض کرتے ہیں۔اور جاہلین ے مرادوہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹی تاویلیں کر کے بیرجا ہے ہیں کہ نص صری کو اصلی مطلب ے پھیر کرایے مطلب کے موافق کر لیتے ہیں اس واسطے رسول اللہ ﷺ نے خوشخری دی "لا يزال طائفة من امتى منصورين لايضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة" (رواه الزندى) لينى ايك جماعت بميشدي يررب كى اوروه جماعت وي بجوكه کتاب وسنت برقائم رہے گی اور بدعات ہے بچی رہے گی۔اب ثابت ہوا کہ مجد دوہی ہے کہ جودین کوتازہ کرے۔اورتازگ دین کی بیہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق مجد د کا قول و فعل ہو۔ لہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ مدعی کا قول وفعل دیکھیں اگروہ کتاب اور سنت کے موافق ہے تو قبول کریں ور ضدی کے دعوے کا بہت زورے رد کریں۔ یہ بالکل غلط راستہ ہے کہ جو مدعی ہواسی کو مان لوچا ہے اسکا دعویٰ سیا ہو یا جھوٹا۔ کیونکہ مدعی سیا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ یہ بالکل نامعقول دلیل ہے کہ اگر سچا مدی ہم کومعلوم نہیں تو آئمصیں بند کر کے جھوٹے مدعی کے ہی پیروہوکروارث جہنم بنیں

عِقِيدَةَ خَالِلْبُوةِ (المِذْبِر١١) 250

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين کس نباید بزیر ساید بوم در ما از جهال شود معدوم ی میرانه علیانے فیصله کردیا ہے کہ اگر سچامد کی (جو بمنزلہ ہماکے ہے) نہ بھی ملے تو اُتو کے ا ہے نیچے نہ آنا چاہیے۔ یعنی خواہ مخواہ جھوٹے مدعی کو نہ ماننا چاہیے۔ اور خود رسول اللہ الله على فرماديا ہے كہ جو شخص اپنے زمانہ كے امام كوند پہچانے وہ جہالت كى موت ماہ-جسكامطلب يد ب كدجوتے مرى اورجھوٹے مدى ميں فرق ندكر اور بلاسو يے سمجھاں کامرید ہوجائے تووہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اب سوال بدپیدا ہوتا ہے کہ سے اور جھوٹے مدعی میں مابدالا متیاز کیا ہے؟ اور سچا وجونا يجانا كونكر جائي؟ اس كاجواب خودمخرصادق على في درويا بي "من يجدد لها دینها" یعنی وه مدعی سیا ہے جو کہ دین محمدی کواز سرنو تازه کرے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ صب ارشاد نبوی سے اور جھوٹے مدعی کی جانچ پر تال کریں۔ چودھویں صدی کے مجدد ادنے کادعویٰ صدی کے سر پر مرزاصاحب سے پہلے محراحرسوڈ انی نے ا۸۸اء میں کیا ہے۔ (ديموسل معنى بس ١٥٠١) وركامياب بهي ايها مواكه سلطنت قائم كرلى - اس صدى ميس ملاسالي لینڈ،مہدی جاوا،مہدی الجیریا وغیرہم مدعی ہوئے۔اور ہندوستان میں اس صدی میں مولانا احدرضا بریلوی رحمة الشعلیه، حضرت مولانا مبرعلی رحمة الشعلیاس صدی چودهوی کے مجدد مانے گئے۔غرض کہ متفرق ملکوں میں مختلف شخصوں نے مجد دیت ومہدیت کا دعویٰ کیا اور مانے گئے۔ گرچونکہ بحث مرزاجی قادیانی اورائکے دعاوی پرہے۔اس لئے فی الحال ہم کو دوسرے معیان سے کچھ بحث نہیں۔صرف مرزاجی کے افعال واقوال کا امتحان حدیث نبوی کے سلابق کرتے ہیں۔اگراس امتحان میں مرزاجی پاس ہو گئے تو انہیں مجدد مان لیاجائے گا۔ اوراگرمزاجی کے افعال واقوال سے بجائے دین تھری کوتازہ کرنے کے ثابت ہوگیا کہ دین



45 المانيرة المانيرة

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين محدى كو ہلاك كرنے والے تھے تو پھر الكے جھوٹے ہونے ميں كوئى شك نہ ہوگا۔اب ذیل میں مرزاجی کے وہ الہامات جن پرائے دعویٰ کی بنیاد ہے درج کرتے ہیں اور مرزا دوستول سے انصاف جا ہے ہیں کہ بیمجد دان دین کا حال ہے یا دشمنان دین مبین کا؟ مرزاجی کاالہام،ا.....''روَّ رگویال تیری مہما گیتا میں کھی گئی ہے''۔ مرزاجی کا دعویٰ ہے کہ میں حقیقت روحانی کی روسے کرشن ہوں جو ہندومذہر یا راجهاوراوتارول میں سے برااوتارتھا۔ (دیجو پیچرسالکوٹ،مصنف مرزاجی مورجہ ۱۱ دیمبر ۱۹۰۷) یہ ہندوں کے اوتار کا مئلہ جس کی تصدیق مرزاجی نے خود کرشن جی کا اوتار بن کر کی اس میں ہندو مذہب کی تجدید ہوئی نہ کہ دین مجمدی کی۔للبذا مرزاجی دین مجمدی کے محد مرزاجي كاالهام،٢ ..... "برجمن اوتار سے مقابله كرنا اچھانبيل" ويكموهيقت اوى معنفروللا ص٩) - بتاؤكونى مجدد برجمن اوتار مواعي؟ بيدين حمدى كى بلاكت بي كرتجديد؟ مرزاجي كاالهام، ٣٠ ..... "توبي آريول كابادشاه" - (ديمونقق الدي، مصنفه مرزاجي م٥٨) يد نتیوں الہام مرزاجی کو ہندو مذہب کا پیرو بناتے ہیں۔ کیونکہ مرزاجی نے خودا یک اصول مقرر كياب كهيس متابعت تامه محدرسول الله على عين محدين كيابون اورفنا في الرسول ك مرتبہ تک پہنچ کرخو درسول بن گیا ہوں ۔میرا دعویٰ نبوت خاتم النبیین کے برخلاف نہیں۔ادر ای اصول کے مطابق مرزاجی کرشن جی مہاراج کے پیروثابت ہوئے کیونکہ انہوں نے ادار کرش ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔اور کرش جی مہاراج ہندو تھے تو مرزا جی بھی فنا فی الکرش ہوکر ہندوہوئے جب ہندوہوئے تو تناسخ کے قائل اور قیامت کے منکر ثابت ہوئے اور قیامت کامنکر بھی مسلمان نہیں ہوسکتا۔ پس مرزاجی کامجد دہونا تو در کناروہ مسلماہی ندر ہے۔ پابٹاؤ عَقِيدَة خَالِلْبُوةِ الدَّبراالِ 252

رَدِّ قَادِيَانبِكُ بِرِمَضَامِين

کے فلاں مجدد نے بھی کرش ہونے کا دعویٰ کیا؟

مرزاجی کا الہام ، ۲۰ ..... جو انکوعیسائی بناتا ہے ''انت منی بمنزلة ولدی'' رهیقت الوی، مرزا جی کا الہام ، ۲۰ .... جو انکوعیسائی بناتا ہے ''انت منی بمنزلة ولدی'' رهیقت الوی، مرزا تو ہمارے بیٹے کی جابجا ہے۔ اس الہام سے مرزا جی نے بجائے تجدید کی اور جس ابن اللہ کے مسئلہ کو بانی اسلام بھی اور ہے کے حابہ کرام و تا بعین و تبع تا بعین نے مثایا تھا اے سواتیرہ سو برس کے بعد مرزا جی

. نے خودابن اللہ بن کرزندہ کردیا اور قر آن کریم کی آیت کی صریح مخالفت کی جن میں لکھا ہے کہ خدا کسی کواپنا بیٹانہیں بنا تا اور وہ بیٹا یا باپ ہونے سے پاک ہے۔

مرزاتی کاالہام،۵،.... جومرزاتی کورسول بنا تا ہے: "قل یا ایھا الناس انی رسول الله البکم جمیعا" یعنی کہواے مرزا کہ لوگوں میں اللہ کارسول ہوکر تمہاری طرف آیا ہوں۔ (کیواخارالاخارس،معنفرزاتی)۔ مدعی نبوت ورسالت تو خارج از امت ہوتا ہے اور اس پر الماع امت ہے۔ "من اعتقد و حیا من بعد محمد کی کان کافرا باجماع المسلمین" (دیکیوقاوئ ابن جری)۔ یعنی جو شخص و جی اور نبوت کا دعوی بعد محمد المسلمین " (دیکیوقاوئ ابن جری)۔ یعنی اسلام کے سب فرقوں کے زددیک وہ کافر ہے۔ مرزائی ماحبان غورفر ما کیں کہمرزاصا حب نے مسلمہ کذاب کے دین کی تجدید کی یادین محمدی کی؟ ماحبان غورفر ما کیں کہمرزاصا حب نے مسلمہ کذاب کے دین کی تجدید کی یادین محمدی کی؟ مسلمہ پرتو حضور کی نے دورکفر وقال کافتو کی دیا تھا۔ اگر مجدد کے بہی کام ہیں تو مولا ناروم مسلمہ پرتو حضور کی کی کام ہیں تو مولا ناروم

نے گئی موہرس پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ کارِ شیطاں میکند نامش ولی گرولی ایں است لعنت برولی

کوئی مرزائی بتاسکتا ہے کہ کسی مجدد نے رسالت کا دعویٰ کیا؟

المنام، ۲ .....جومرزاجی کوخداکی بیوی بناتا پیران سے اطفال الله پیدا ہونے



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِينَ ثابت كرتاب-"يريدون أن يروا طمشك" يعنى بابوالهي بخش حابتاب كه تيرايض د کھیے یاکی پلیدی اور نایا کی پراطلاع پائے۔ گرخداتعالی تجھے اپنے انعامات و کھلائے گاہ متواتر ہوں کے اور تھے میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے ایسا بچہ جو بمز لہ اطفال اللہ ) ہے .... (الخ) و دیکھوتنہ حقیقت الوی من ۱۳۳) اب ملمان خود فیصله کرلیں کہ جس کے حیض سے اطفال اللہ پیدا ہوں وہ یقینا خداونی یعنی خداکی بیوی ہوگ ۔ یہ ہے تجدید دین محدی جومرزاجی نے کی!اوریہ ہادیا سنت جو چودھویں صدی کے مجدد نے کر کے اسلام پر دوسرے مذاہب کو ہنایا! افسوس! عمل تونهين ديكهاجا تااور بلادليل مجد دمجد دكهه كرمسلما نول كودهوكه دياجاتا كه اگرسيا مجدد نه ملح تو حيض والے مجدد كو مان لو۔ جب مرزا جي ميں مجددي اوصاف نبيل بلكه الخكافعال واقوال سےان كاشرك اور كافر جونا ثابت ہے تو چرانہيں مجد د ہوناكس طرح مانا جاسكتا ہے۔ دعوے اسلام کفر کی باتیں ساری شیطان کی ہیں یہ گہاتیں جس مرزائی اشتهار کا ابتداء رساله میں حوالہ دیا گیا ہے اس میں مرزائی مشتهر نے حضرت مجد دالف ٹانی شخ احمر سر ہندی کا خود ہی نام لکھا ہے۔ البذا ضروری ہے کہ مرزاجی اور مجدوالف ثاني كعقائدكامقابله كياجائة تاكه طالبان حق يرصدافت ظاهر مورمقابله يل اگر مرزاجی کے اور مجدد صاحب کے عقائد یکساں ہوئے تو مرزاجی بھی مجدد۔اوراگر برخلاف ہوئے تو چر دونوں مجددول میں سے وہی حق ير ہوگا جسكے عقا كدكتاب وسنت كے معیارے برابراتریں۔ابسنے! مرزاجي كااعتقاد ب كدحفرت عليلي التكنيكافي فوت موسكة اورآن والأسح من عَلَيْنَةُ عَالِمُ النَّبُوعُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَدِّ قَادَيَانيتُ بِرِمَضَامين ہوں۔(دیکھوازالدادہام منحہ۱۷۰۱۵)۔الہامی عبارت' دمسیح ابن مریم رسول اللد فوت ہو چکا ہے اورا سکے رنگ میں وعدہ کے موافق تو آیا ہے' ۔ مجدد صاحب الف ٹانی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ندہ ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے وہی بجسد عضری آخری زمانہ میں آسان سے نازل ہوں کے اور شریعت محمدی پرعمل فرمائیں گے۔اصل عبارت متر جمہ بیہ ہے''جب حضرت عيسى على نينا وعليه الصلوة والسلام جوآسان سے نزول فر مائيں گے تو حضرت خاتم الرسل عليه العلوة واللام كى شريعت كى متابعت كريل كي " (صفيه ١٣، كمتوب، دفتر موم اردو) - چونكه مجدو صاحب سر مندي اورمرز اصاحب مين اختلاف ہاوراس واسطے مسلمانوں كافرض ہے كه دونوں کے اقوال وعقا کد کو کتاب یعنی قرآن اور سنت یعنی حدیث پر پیش کریں۔مجدد صاحب كا قول قرآن اور حديث عيموافق موكا تو مجد دصاحب سيح اورا أرمرزا بي كاكلام كتاب وسنت كے موافق نه ہوگا تو مرزا جی ہرگز ہرگز اپنے دعویٰ میں سیجے نہ ہونگے۔ كيونكه امت محرى ميں صحابہ كرام سے لے كر تيع تابعين تك كى ايك كا بھى فدہب نہيں كه حفزت عيلى الطينين فوت موكة اورا فكانزول بروزى رنك مين موكا مرزاصاحب اورا يحمريد وفات مي ثابت كرنے يرز وردية بين كہتے كه حضرت ابن عباس وامام ما لك كہتے ہيں كه عيلى الطينية فوت موئ\_آ كا الكاند ببنيس بتات حالانكدا لكاندب يدب كدفوت ہوکر پھر زندہ کئے گئے اور اُٹھالئے گئے جیساانجیلوں میں ہے کہ سے تین دن کے بعد زندہ ہوکراٹھایا گیا۔

قرآن مجیدی آیت ﴿وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ مُحردصاحب الف ٹانی کے ندمب کی تائید کرتی ہے۔جیکا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ النظامیٰ کی وفات بعد مزول ہوگ۔ اور عیسیٰ النظامیٰ کی موت سے پہلے سب اہل کتاب



رَدِّ قَادِيَانِيثُ بِرِمَضَامِين ایمان لائیں گے۔ای جگہ مرزاجی "موته" کی ضمیر پر ناحق جھگڑاا پے مطلب کے واسطے كرتے ہيں - حالاتكماس آيت كي تفيررسول الله عظم نے خود فرمادي ہے۔ اور وہ حديث

یہ ہاور صدیث ہے بھی بخاری کی جو کتاب اللہ کے بعداضح الکتب ہے۔

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله على والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله احد وتكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرأوا ان شئتم ﴿وَإِنَّ مِّنُ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾"

ترجمه:روايت إبوبرية الله على كما كفر مايارسول خدا الله فقم إلى ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تحقیق اتریں گے تم میں عیسیٰ میٹے مریم کے درحالیکہ حاتم عادل ہونگے پس توڑ دیں گےصلیب کواور قبل کریں گےخزیر کواور بہت ہوگا مال يهان تك كه نه قبول كرے گااس كوكوئى۔ اور ہوگا ایک مجدہ بہتر دنیا سے اور ہرایک اس چیز ہے کہ دنیا میں ہے پھر حضرت ابو ہر یرہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں شک کرتے ہو لینی اصالتاً نزول عيسى التلفية إلى مين تو يردهوقر آن كى آيت كه د منيس كوئى ابل كتاب عظركم ایمان لائے احضرت عیسی التلفی پر بہلے مرنے عیسیٰ کے اورعیسیٰ ہوگا گواہ ان برون قیامت

ك\_ (روايت كياس حديث كو بخارى اورسلم نه) \_ (مظاهر حق جدم، بابنزول عيلى الطينيل) غور کرو کہ حضرت مجد دالف ٹانی سر ہندی کا مذہب قر آن اور حدیث کے مطابق ہے اس واسطے سچا ہے۔ اور مرزا صاحب کا مذہب کیسیلی التَّلَیْ کافِی فوت ہو گئے اور بروز ک رنگ میں سے موجود میں ہوں۔ من گھڑت ڈھکوسلہ ہے جیسے کہ مرزاجی سے پہلے کئی ایک



مجددوں اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی جیال چلتے ۔ لیکن مرزاجی جتنی جیالیں چلے ہیں وہ چالیں سب کذابوں اور جھوٹوں کی ہیں مثلًا:

اسسمتعدد دعاوی کرنا: میر چال '' کرمنہ'' کا ذب مدعی نبوت کی ہے جو کہ خلیفہ معتمد کے زمانہ میں موگز راہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں عیسلی ہوں۔ داعیہ ہوں۔ جست ہوں۔ ناقہ ہوں۔ روح

عهدے ہیں اور علامات قیامت سے ہیں الے بعد قیامت آجائے گی۔ اور مجد دصرف امتی

ہوتا ہے کی مجدد نے اپنے آپ کوسیح موعود ومہدی وکرشن وغیرہ وغیرہ نہیں کہا۔ ہاں بیرحیال

جھوٹے مدعیانِ نبوت کی ہے جو کہ مرزاجی نے اختیار کی ہے۔ اگر مرزاجی مجد د ہوتے تو

سی بوتر را ہے۔ وہ ہما تھا کہ یں ہی ہوں۔ داعیہ ہوں۔ بحت ہوں۔ ناقہ ہوں۔ روح القدس ہوں۔ یکی بن زکر یا ہوں مسیح ہوں۔ کلمہ ہوں۔ مہدی ہوں۔ مجر بن حنفیہ ہوں۔ جرائیل ہوں۔ (دیکھورزالضائص م ۱۷۵)

~~~~



رَدِ فَادِیَانبینی بر مَضَامبین ۲ ..... نبوت کے دوقتم مقرر کر کے غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کرنا: یہ چال مسلمہ کذاب کی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں محمد ﷺ کے ساتھ نبوت میں اس طرح شریک ہوں جس طرح مویٰ

سم المستكفیرابل اسلام: یه بھی كذابوں كی چال ہے۔ اخرس كذاب كہتا تھا كہ جو جھ كؤلميں مانتا وہ خدااور محمد كو بھی نہيں مانتا۔ سيد محمد جو نيورى (كاذب مهدى) كہتا تھا"فمن اتبعنى فهو مومن" يعنى جو مجھ كومهدى نہيں مانتا وہ مسلمان نہيں۔مومن وہى ہے جو مجھ سے بيعت كرتا

ہے۔ مرزا بی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو جھ کونہیں مانتا کا فرہے۔ (حقیق الوی م ١٦٣)

۵.....قرآن شریف کے معانی اور تغییرا پنے رائے سے کرانا اور من گھڑت ہا تیں بنا کراہنا مطلب نکالنا: یہ بھی کذابوں کی جال ہے۔ مغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ قرآن کی تغییرا پنے رائے سے کرتا اور مرزاجی کی طرح اینے مطلب کے معنی بنالیتا۔ چنا نجے عبد الکریم شہرستانی

ن اپنی بسیط تصنیف" الملل والحل" بین لکھا ہے کہ مغیرہ کہتا تھا" و حملها الانسان الله کان ظلوما جھولا" یہاں ظلوم وجول سے مراد حضرت عمر والوبكر بین (نوز باشش بدے



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين وع ديا إلى الله الله الله الله الموجة الارض القالها عمرادانان اور علوم وفنون کا ظاہر ہونا ہے۔ جو کچھ عمدہ عمدہ دلی ود ماغی لیاقتیں وطاقتیں اس میں مخفی ہیں ب كى سب ظا مرجوجا كيل كى .....(الخ) \_ (ديكمواز الداوبام سفي ١٢٢ حصداول) ٢ .....رمضان ميں چائد وسورج كے كہنوں كوائي صداقت كى دليل بنانا: يہ بھى كذابوں كى عال ہے۔ لاے یے وی کے یہ میں رمضان میں جاند وسورج کو گہن لگے۔ اور عباس مدعی نبوت ومهدویت موا-۱۰ واا و میں دونوں گہن مونے اس وقت محمد بن عبدالله مصری مدعی ہوا۔ (دیکھو ہدیہ مہددیہ م ۔۔۔۔)۔ عیسیٰ بن مہر دید کے وقت ۔۔۔۔ میں جاند وسورج کو رمضان میں گہن لگا۔ (تاریخ الطفاء، ص ۴۸۵) بغرض اختصار ای پراکتفا کیا جاتا ہے ورنہ ایسی بكثرت مثاليل موجود بين القصدية كذابول كادستور جلاآتا بكرجب بهي رمضان مين گہن ہوا مہدی بن بیڑے۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ حضرت مجدد سر ہندی یا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے جاندگہن اور سورج گہن کواپنی صداقت کی دلیل پیش کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کس قدرظم عظیم ہے کہ مرزاجی کومجد دکہا جاتا ہے جبکہ ان میں مجد د کی کوئی صفت نہیں۔ بلکہ مرزاجی نے مسائل باطلہ کواسلام میں داخل کر کے اسلام کونشانۂ اعتراضات بنایا اور بدعات سے بھر دیا۔ دیکھو ہندؤوں کا مسئلہ اوتار اور بروز ومکون کا مسئلہ فلاسفہ یونان اور میںائیوں کا مسلما بن اللہ اور مجسم خداوغیرہ وغیرہ اباطیل داخلِ اسلام کئے ہے کوصلیب پر لٹکا کرعذاب اسکودیا جاناتشلیم کرکے کفارہ کی تائیدگی۔اپنی تصویر ذاکر مریدوں کواسکور کھنے کی ہدایت کی مسیح کوا جماع امت کے خلاف فوت شدہ مانا۔رسالت کا دعویٰ کیا۔ بلکہ لکھا کرمری وی میری تعلیم میری بیعت کو مدار نجات تظهر ایا گیا ہے۔ (اربین ۱۹۲) جوحدیث



المُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْمِ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين میرے الہام کے مطابق شہور ڈی ہے۔ (اعاداحدی، ص-۳) غرض باوجوداس قدرخرالی وفت يردازى اسلام ميں برياكرنيك كماجاتا ہے كدم زاجى اس صدى كے مجدد تق ع زے تصور باطل مجھے خیال محال پیر بخش، سکرٹری انجمن تائیداسلام لا ہور عَقِيلَة خَمُ اللَّهُوَّةِ المِدْبِرِ١١١ **Click For More Books** 

ttps://ataunnabi.blogspot.com

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



قنطنطنیه کی نسبت پیشینگوئی

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اس میں کچھشک نہیں کہ سلمانِ عالم کے دل اس وقت نہایت مغموم اور رخج

ا الودہ ہیں بلکہ ہرایک سلم گہر ماتم کدہ بنا ہواہے مگر واضح رہے کہ جب مشیت رب العلمین وظام الحاکمین اسی طرح پر ہے تو پھر کس کی طاقت ہے کہ دم مارے سے مسالم الحاکمین اسی طرح پر ہے تو پھر کس کی طاقت ہے کہ دم مارے

ما پروریم و شمن و ما میکشیم دوست کس را مجال نیست که چون و چرا کند بینشان خداوندی ہے کہ جس نے دولت وا قبال کواپنی مرضی کے مطابق بے قرار وب شبات بنایا ہے اور دائمی وابستگی کسی قوم کے ساتھ خصوصیت سے نہیں رکھی



رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِرِمَضَامِينَ طائر اقبال را برگز نه باشد اعتبار این کبوتر برزمان مشاق بام دیگراست حفرت مخبرصادق محمد ﷺ نے ان واقعات کا نقشہ ١٣ سوسال آج سے پہلے ہی تھینچ رکھا ہے اور اپنی امت کی تسلی کے واسطے صاف صاف فرمایا ہوا ہے کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے فبصنہ سے نکل جائے گا اور اسلامی مما لک، کفار آپس میں تقسیم کرینگے۔ ذیل میں وہ پیشگوئی نقل کی جاتی ہے جوشاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب "علامات قیامت" میں درج فرمائی ہے تا کہ اہل اسلام امن اور صبر اور تخل ہے کام لے کر وقت کا نظار کریں اور پختہ ایمان رکھیں کہ جب تین جھے پیشگو کی کے پورے ہوئے تو چوتھا حصہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ بعنی جب قطنطنیہ سلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہے اور ممالک اسلام تقسیم ہو گئے ہیں تو پیشگوئی کےمطابق قسطنطنیہ پھرمسلمانوں کے قبضہ میں ضرور آئے گا۔وہ قا در مطلق جس نے تمام کا ئنات کو صرف ایک امرکن سے عالم عدم سے پیدا کیا اسکی لامحدود قدرت کے آ گے کچھ مشکل نہیں کہ مسلمانوں کے اقبال کا زمانہ عود کرے۔ اہل اسلام کو چاہے کداہے پیغبرمخرصا دق ﷺ پرایمان رکھ کر کمال سکون اور حوصلہ ہے انتظار کریں اور بصبری میں کوئی ایس حرکت نہیں کرنی جاہیے جوخدااوراس کے رسول عظی کے تھم کے برخلاف موروه پیشگوئی بیرے:

وہ کے دورہ کی دورہ کے اس میں کھارایک دوسرے کو ممالک اسلامی پر قابض ہونے کے لئے اس میں کھارایک دوسرے کو ممالک اسلامی پر قابض ہونے کے لئے اس طرح مدعوکریں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لئے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کی نے طرح مدعوکریں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لئے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھی کیا اس وقت ہماری تعداد قلیل ہوگی؟ فرمایا نہیں بلکہ تم اس وقت کشرت سے ہوگے لیکن بالکل ایسے بے بنیاد جیسے رو کے سامنے خس وخاشاک اور

عَقِيدَةَ خَمْ اللَّهِ وَالدَّر اللَّهِ 262

تہارارعب داب دشمنوں کے دلوں سے اٹھ جائے گا اور تہارے دلوں میں سُستی پڑجائے کی ۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ﷺ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہتم ونیا کو دوست رکھو گے اور موت سے خوف کرو گے۔ اس صدیث کو ابوداؤدوامام احمد بن خنبل اور بہتن کے حوالہ سے دلائل اللہ ق میں روایت کیا ہے اور صحیح ہے۔ (عاشہ مندرجہ من علامات تیات معنی خاور نی الدین صاحب محدث دہلوی مطبوعہ پر شک در کن دہلی )۔ اگر وقت آگیا ہے تو اس صدیث کے مطابق مما لک اسلامی کا تقسیم ہونا ضروری تھا جو اس ذمانہ میں ہوا۔ پھرای کتاب کے صفی ہو کھا ہے کہ خالف فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر سے گا بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں مطابق مما کہ واحد پھر لکھا ہے کہ خالف فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر سے گا بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور پھر لکھا ہے کہ امام مہدی ان مہمات سے فارغ ہو کر قسطنطنیہ کے لئے کو ج فرمائیں گے۔ بحیرہ کردم کے سامل پر بینچ کرفیلہ بنواسحاتی کے ستر ہزار بہادروں کو کشتیوں پر قرمائیں گے۔ بحیرہ کردم کے سامل پر بینچ کرفیلہ بنواسحاتی کے ستر ہزار بہادروں کو کشتیوں پر موارکر کے اس شہر کی خلاصی جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں معین فرمائیں گے۔ جب یہ موارکر کے اس شہر کی خلاصی جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں معین فرمائیں گے۔ جب یہ فصیل شہر کے نزد یک نوم اللہ اکر بلند کریں گے تو آئی فصیل نام خدا کی برکت سے منہدم فصیل شہر کے نزد یک نوم اللہ اکر بلند کریں گے تو آئی فصیل نام خدا کی برکت سے منہدم فصیل شہر کے نزد یک نوم اللہ کر کے شہر میں داخل ہوجائیں گے۔ (صفی علامات تیات)

پی مسلمانوں کو درگاہ رب العالمین سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔جو جو واقعات حضرت مجرصادت بھی نے ظاہر فرمادیئے ہیں وہ ضرور ہوئے۔ قیصر و کسر کی کے خزانوں اور کنگن (کرون) پر مسلمانوں کا قبضہ ہونار سول پاک بھی نے اس وقت فرمایا تھا جبکہ اسلام ابتدائی حالت میں کمز ور تھا اور عقل ہرگز قبول نہ کر سکتی تھی کہ بیہ مونین کی تھوڑی ہی جماعت کی طرح اتنی بڑی جماعت پر غالب آ کر اس کے ملک اور خزانوں پر قابض ہوگی۔ گر مثاہدہ ہے کہ جسطرح منجرصادق بھی نے فرمایا تھا ای طرح وقوع میں آیا۔ تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ای مخبرصادق بھی کا فرمان پورانہ ہو۔ پس اب بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار منہوں ہیں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ چار میں اس بھی جب ہم نے دیکھ لیا کہ خور میں آئی کے دیل کہ خور میں آئی کے دیکھ کیا گئی کے خوال البنائی البنائ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين باتوں میں سے تین باتیں یوری ہوگئ ہیں بعنی ممالک اسلامی بھی تقتیم ہو گئے اور کفار کے دلوں سے رعب داب بھی مسلمانوں کا جاتا رہا قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا۔ تواب چوتھی بات بھی لیتن ' قطنطنیہ کوحضرت امام مہدی النظیمیٰ فتح کریں گے' ضرور پوری ہوگی۔اورامام آخر الزامان مہدی معہود ضرور قنطنطنیہ واپس لیں گے کیوں کہ جب تین باتیں پوری ہوگئی ہیں تو چوتھی بھی ضرور پوری ہوگی مسلمانوں کو جاہیے کہ نہایت حوصلہ اور صروتل سوقت کا انظار کری "مردے از غیب بروں آید و کارے به کند" پر یقین رکھیں اور درگاہ قاضی الحاجات میں روکر دعا ئیں کریں اور حب تعلیم قر آن شریف نماز اورصر برعامل مول بير ماري شامت اعمال بكرجم مين الي خفس بيدامو كئ جنهول نے گتاخی اور دلیری سے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا۔مہدی وسیح ہونے کی بڑھ ہا کی کوئی پوسف موعود بنا کوئی کرشن بنا کوئی مسلح موعود بنا اور دین اسلام میں تفرقه ڈالا اسی شامت اعمال کی سزامل رہی ہے کہ دنیا میں ذلیل اور عاقبت میں خوار ہو گئے اب تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگو گناہ ہے تو بہ کرو۔اور جھوٹے مدعیان نبوت ورسالت وسیحیت ومہدویت ومجددیت کے عقائد فاسدہ باطلہ سے بازرہو۔ کیوں کہ اب توروزروشن کی طرح ثابت ہوگیا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی ہرگز سے مہدی وامام آخر الزمان نہ تھے کیونکہ سے مہدی العَلَيْ فَا خَصْطَنيه كُوفَةً كُرنا ب- اور مرزاصاحب كے وقت میں قسطنطنیه ملمانوں كے قضمیں تھا۔ اور مرزاصاحب کے بعد ملمانوں کے ہاتھ سے نکلا۔ اور اب جومہدی کے ہاتھ برملمانوں کے قبضہ میں آنا حضرت مخبرصادق علی نے فرمایا ہے تو ثابت ہوا کہ جا مهدی حدیثوں کےمطابق سیرآل فاطمہے آنے والا ہے جودنیا کوعدل اور انصاف مجردے گا جیسا کظلم اور بے دین سے بھری ہوئی ہے۔ پس مسلمان صدق دل سے عج 58 (١٦٠٠١٤) قَقِيدَة خَالِأَبُوةُ (طِدْبُرِهِ)

رَدِ فَادیاندی بِمِ مَضَامین کور مین از آید بسامان غم مُور مهدی کا انظار کریں علی دل شوریدہ باز آید بسامان غم مُور ابھی اگرکوئی مرزا بی کوسچا مہدی مانے تو وہ صریح رسول پاک مجرصادت وقتی کے جھٹلانے والا ہوگا۔ کیونکہ مہدی کی صفت آپ نے بیفرمائی ہے کہ بہادر ہوقتطنطنیہ کو فتح کرے۔ مرزا بی سے جب مہدی کا کام نہ ہوا تو وہ سیچ مہدی ہرگز نہ ہوئے یعنی یہ بھی ایے بی مہدی سے جیسے کہ ساٹھ ستر کذاب مہدی پہلے گذر چکے ہیں ہم منتظر ہیں کہ مرزائی صاحبان قسطنطیہ کو بھی ہروزی وظلی طور پر فتح کر کے مرزائی کوسچا مہدی ثابت کرنے کی صاحبان قسطنطیہ کو بھی ہروزی وظلی طور پر فتح کر کے مرزائی کوسچا مہدی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بین ہی شخر پوشماسٹر (سکرٹری آئین سائید اسلام لا ہور بھائی دروازہ)





مولوی ابوالکلام آزاد کافتوی احمدی جماعتوں کی نسبت علمائے دیو بند کی طرف سے مرزائیوں کی عدم تکفیر پر مولوی ابوالکلام آزاد سے سوالات

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ برادرانِ اسلام! مرزائيوں کی طرف سے استفتاء ہواتھا کہ کیا فرماتے ہیں علامے دین

اس مسئلہ میں کہ مرزاغلام احمد کے پیروکا فر ہیں یانہیں؟ دوم: کسی مسلمان کاحق ہے کہ انکو مجد میں جانے اور نماز پڑھنے سے رو کے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا جواب میں تھا کہ" بلاشیہ اس جماعت کے بعض عقائد تھے



رَدِ فَادَبَانِینَ ہِمِ مَضَامِین کے اور ان سے اختلاف کرتے ہیں۔
الہیں۔ہم ان عقا کدومسائل میں انہیں حق پرنہیں سجھتے اور ان سے اختلاف کرتے ہیں۔
الہین اس سے بدلازم نہیں آتا کہ انہیں کافر کہا جائے'۔ اس پرعلائے اسلام اور عام اہل اسلام کی طرف سے جواب دیا گیا تھا اور اشتہارات کے ذریعہ مولانا ابوالکلام آزاد سے دریافت کیا گیا تھا کہ بیآ پکی ذاتی رائے ہے یا نصوص شرعیہ کی روسے بیآ پکیا فتو کی ہے؟اگر ان وحدیث ،اجماع امت ،صحابہ ،تا بعین ورتع تا بعین وائمہ دین وائمہ دین کے برفلاف ہونے کے باعث قابل عمل نہیں۔ کیونکہ مدعی نبوت ورسالت بعد آنخضرت کے برفلاف ہونے کے باعث قابل عمل نہیں۔ کیونکہ مدعی نبوت ورسالت بعد آنخضرت فتو کی دیا واسودعنسی مدعیان نبوت پرحضور خاتم النبیین نے خود کفر کا

پھر حضرت مولانا آزاد صاحب نے اخبار زمیندار مورخہ ۱۸رنومبر ۱۹۲۳ء میں اپنے دوسر نے نوت کا انکاراور تو ہیں انبیاء پیم السام قطعاً اپنے دوسر نے نتو میں تحریر فرمایا ہے: نمبرا: 'ختم نبوت کا انکاراور تو ہیں انبیاء پیم السام قطعی کفر ہے'۔ اب بیضروری ہوا کہ تحقیق کی جائے کہ مرزا صاحب یا ایکے مریدین واقعی ختم نبوت کا منگر قطعی کا فر ہے ۔۔۔۔۔(الح)۔

لہذاہم ذیل میں مرزا کی تحریریں بمعدائے الہامات کے درج کرتے ہیں کہ یہ ٹابت ہوجائے کہ مرزاصاحب فی الواقع مدی نبوت درسالت تھے جس سے انکار ختم نبوت لازم آتا ہے۔و ھو ھذا:

معبو ١: "سياخدام جس في قاديان مين اپنارسول بهيجا"۔

. ( دیکھودافع البلاءص اا\_مصنفه مرز اغلام احمد قادیانی )

نصبو؟: " بتم مجھو كه قاديان اسلئے محفوظ ركھا گيا كه وہ خدا كارسول اور فرستادہ قاديان ميں تما' (دانع ابلاء ،م ۵)



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين معبوس: طاعون گوستر برس دنیامیس رے خدا قادیان کواسکی خوفناک تناہی سے محفوظ رکے

گا \_ كيونك بياسكارسول كى تخت گاه بئوردانغ البلاء بس١٠) فمبوع: ''لیل میں جبدال وقت تک ڈیڑھ سوپیٹگوئی کے قریب خداکی طرف سے پاکر

بچشم خودو کیے چکا ہوں کرصاف صاف طور پر پوری ہوگئیں تواپی نسبت نبی یارسول کے نام سے کیونکرا نکار کروں اور جبکہ خداتعالی نے بیر میرے نام رکھے ہیں تو میں کیونکررڈ کروں \_اور میں جیسا کے قرآن شریف کی آیات پرایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ اس

کھلی کھلی وی پرایمان رکھتا ہوں جو مجھے ہوئی''۔ (ديكهواشتهادم زاصاحب، مورند٥ رنوم برا ١٩٠٠ مطبوعه ضياء اسلام قاديان)

فهبو ٥: البام مرزا صاحب "قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا" لینی اے مرز اکبدے کہ میں اللہ کارسول ہو کرتم سب کیطرف آیا ہوں۔

(اخبارالاخيار، ص٣، مصنفه مرزاصاحب)

فمبو٦: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين

كله، انا انزلناه قريبا من القاديان" ليني وه خداجس في بيجاا ينارسول ساته مدايت

اوردین حق کے تا کہ اسکوغالب کرے تمام دینوں پر تحقیق اتارا ہم نے اسکوقادیان کے قریب۔ یہ پیشگوئی ہے جو پہلے سے قرآن میں انہی دنوں کے لئے کہی گئی ہے۔ (ديكهوازاله اومام م ١٦٢، حصداول تقطيع خورد)

یہاں مرزا صاحب کا دعویٰ رسول ہونے کا ہے اور ایسا رسول کہ دین تن کے

ساتھ آیا ہے اور قادیان میں آیا۔جس سے صاحب شریعت نبی ہونے کا صاف صاف دعوکا ہے۔ تعجب ہےان لوگوں پر جوالی صافتح ریس ہونیکہ باوجود کہتے ہیں کہ مرزاصاحب کا

نبوت ورسالت کا دعویٰ نه تقااور نه جم انگونبی ورسول مانتے ہیں۔

62 (١١١) عَلَيْكُمْ فَعَالِلْنُوعُ المِدْيِرِ 268

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين نعبو ٧: " مارادوى بى كى مم نى ورسول يىن " \_ (ديكمواخبار بدر،٥٠مارچ ٨٠٩١٠) - اس دعوى

ع بعد بغیرتوبہ کئے می ۱۹۰۸ء میں مرگئے۔

نميد ٨: " بين خداك قتم كها كركبتا مول كدجسك باته ميس ميرى جان بكراى في مجه بھیجااوراس نے میرانام نی رکھائے'۔ (دیکھوتر حقیقت الوی عسر ١٨٠)

نمير ٥: "جس قدر جھے پہلے اوليا ابدال اور اقطاب اس امت ميس عرر رچے ہيں

الكويه حصة كثيراس نعمت كانبيس ديا كيا يس اس وجه سے نبي كا نام پانے كے لئے ميں ہى مخصوص كيا كيا" \_ (حقيقت الوحي من ١٣٩١م مصنفه مرزاصاحب)

مولانا ابوالكلام صاحب كوكس قدر دهوكه ديا جاتا ہے كه مرزا صاحب كا دعوىٰ نبوت کانہیں تھا۔ وہ اولیائے امت میں سے ایک ولی اور مجدد تھے۔ حالا نکدمرزا صاحب صاف صاف لکھتے ہیں کداولیاءاوراقطاب نبی کا نام یانے کے مستحق ندیتھامت میں سے صرف میں ہی ایک نبی کا نام پانے کے واسط مخصوص کیا گیا ہوں۔

آنچه داد است برنی را جام داد آل جام را مرا جام لعني ہرايك نبي كوجوجام نعمت نبوت ورسالت وفضيلت كا ديا گيا ہے وہ تمام جام جھودیا گیاہے۔ (دیکھودوٹین،جس میں مرزاصاحب کی تمام ظلمیں جمعیں)

مرزاصاحب اپنی فضلیت حضرت محدر سول الله عظظ پر بھی ظاہر کرتے ہیں ان کا يشع ديكھو

خسف القمران المشرقان أتنكر له خسف القمر المنير وان لي ليني محمد على كاسط تو صرف جا ندكوكهن موافقا اورمير ، واسط حيا ندوسورج



رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامين دونوں کو۔کمااے بھی تو میرے م تنہ کاا نکار کرے گا۔ " ہمارے نبی کریم ﷺ کے واسطے تین ہزارنشان ظاہر ہوئے اور میرے واسط تین لا کھ ہے بھی زیادہ نشان ظاہر ہوئے''اس شعرے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مقابلہ کیا اورا پنا افضل ہونا ثابت کیا ہے کیونکہ جس قدر فرق تین ہزار اور تین لاکھ میں ہے اس قدر مرزاجی کی آنخضرت ﷺ رفضیات ہوگا۔ مندرجه بالا دس حواله جات ہے اظہر من اختس وابین من الامس ہے کہ مرزا صاحب مدعی نبوت ورسالت تھے اور ایسے نبی ورسول تھے کہ اسکے آنے سے (نعوذ باللہ)

آ تخضرت ﷺ کی پیروی ذریعه نجات نہیں رہی اور وہ معزول ہوئے ایسا ہی انکی شریعت اور ا کلی وی اور قر آن شریف بھی ذریعہ نجات نہیں ۔ دیکھومرزا صاحب لکھتے ہیں:''اب خدا

تعالی نے میری وجی میری تعلیم اور میری بیعت کو مدار نجات تھم رایا ہے''۔ (دیکھواربعین نمبر، م، منفه مرزاصاحب)

مولا ناابوكلام صاحب غورفر ماكيس كهابيا شخص اوراسكے پيروخواه وه قادياني موں يا لا ہوری یا ارولی یا تیا پوری ، دکھنی یا کیملیو ری یا گنا چوری یا معراجکی \_سب کےسب بسب

انكارختم نبوت كافريس يانهيں؟

مولانا آزادصاحب جب فتوے دے چکے ہیں منکرختم نبوت بلاشبہ کافرےاور مرزا صاحب کی مندرجہ بالا دی تحریریں ثابت کررہی ہیں کہ مرزا صاحب مدعی نبوت ورسالت بين \_اورمنكرختم نبوت باجماع امت كافرة بالا مورى مرزائي جماعت كي "كندم نمائی اور جوفروشی'' پر دھو کہ کھا ئیں کہوہ نبی ورسول کی تاویلات کرتے ہیں اور مرزاصاحب کو حقیق نبی سلیم نہیں کرتے کیونکہ ان کا یہ بیان بالکل غلط اور اسکے اسے عقیدہ کے خلاف



حديث ا: "عن ابى هريرة قال قال رسول الله والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل لخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبل احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرو ان شئتم ﴿وَإِنُ مَنْ اللهِ الْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُوُمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾ " (سنت علي) \_

ترجمہ: روایت ہے ابو ہریرہ ﷺ سے کہ کہا فرمایا رسول خدا ﷺ نے قتم اس خدا کی کہ بقا جان میری کا اسکے ہاتھ میں ہے تحقیق اتریکے تم میں عیلی بیٹے مریم کے درحالیکہ حاکم عادل مول کے پس تو ڑیں گے صلیب کواور قبل کرینگے خزیر کواور بہت ہوگا مال یہاں تک کہ نہ قبول کرے گاس کو کوئی اور ہوگا ایک بجدہ بہتر دنیا سے اور ہرایک چیز سے کہ دنیا میں ہے۔ پھر مخرت ابو ہریرہ کھی فرماتے ہیں کہ پڑھوقر آن کی آیت کہ 'نہ ہوگا کوئی اہل کتاب سے کہ ایمان نہ لائے گاعیلی النگائی پیسلی کی موت سے پہلے اور عیلی ہوگا گواہ ان پر دن کہ ایمان نہ لائے گاعیلی النگائی پیسلی کی موت سے پہلے اور عیلی ہوگا گواہ ان پر دن



رَدِّ قَادِيَانبِينَ بِمَضَامين قیامت کے '۔ (روایت کی مدیث بخاری اورسلمنے) مسلمانون! بیای بخاری کی حدیث ہے جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔اس حدیث محج میں حضرت محد اللہ استان میں کہ این مریم تم میں نازل ہوگا۔اب سوال ہوتا ہے کہ ابن مریم کون ہے؟ تو اسکا جواب یہ ہے کہ وہ ابن مریم جبکا ذکر قر آن شریف کی سورہ ناء وديگر مقامات ميں ہے وہ آنے والے ہے كيونكدرسول الله عظظ نے ابن مريم ك نزول كا ذكر فرما كرخودى آيت ﴿ وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فر ما کر حصر کردیا کہ وہی عیسی بن مریم جسکا ذکر قرآن شریف میں ہے وہی نازل ہونے والا ب\_الفاظ حديث بآواز بلنديكارر بي بين كرآن والاعيسى بن مريم ني الله اورسول اللہ ہے ۔ گرلا ہوری احمدی جماعت کہتی ہے کہ ہم مرزاصاحب کوسیح موعودتو مانے ہیں گر نی الله نہیں مانتے۔جبکا جواب یہ ہے کہ مرزاصاحب اگر نبی اللہ نہ محصور سے مسے موعود بھی نہ تھے۔ پس جیسے امت میں سے پہلے کاذب سے گذرے ایے ہی مرزاصاحب تھے۔ دیکھو فارس بن یجی امت محدیدیں سے مدعی میسجیت ہوااور کہتا تھا کہ آنے والاس جوتھاوہ میں ہوں۔ابراہیم بزلدنے خراسان میں سے موتود ہونے کا دعویٰ کیا۔ جزیرہ جمیکا میں ایک عبثی فے سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ بیسبجس معیارے جھوٹے سمجھے گئے ای معیارے مرزا صاحب بھی سے کاذب ہیں، سے سے میح ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ نبی الله ورسول اللہ نہ تھے۔ حديث ؟: جو ثابت كرتى بكرة في والأسيح موعود نبي الله ب: عن أبي هويوة ال النبي عظ قال الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد واني اولى الناس بعيسي ابن مريم لانه لم يكن بيني وبينه نبي وانه نازل". (الحديث، رواه احمد وابوداؤد، بسند صحيح) المَارِينَا الْمُعْلِقَةُ المُعْلِقَةُ المُعْلِقِيقِ الْعِلْمِيقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ الْعِلْمِيقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ الْعِلْمِيقِيقِ الْعِلْمِيقِيقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ الْعُلِقِيقِ الْع

رَدِ فَادِ عَانِدِ مِنْ مَضَامِینَ زجہ: لینی سب علاقی بھائیوں کی طرح ہیں انکی مائیں یعنی انکے فروعی احکام الگ الگ ہیں اور دین واحد ہے اور میں قریب تر ہوں عیسی بیٹے مریم کے اسلئے کہ میرے اور اسکے درمیان کوئی نبی نبیل اور وہ ہی اتر نے والا ہے۔ (روایت کیاں صدیث کواحم اور ابوداؤد نے ماتھ سے منع مود کی اس حدیث میں رسول اللہ میں اللہ میں علامتیں اور خصوصیتیں سے میں مود کی

بان فرمادی ہیں:

اول: عیسیٰ بیٹا مریم کا فرمایا۔اس سے خصوصیت میں ناصری کی ثابت ہے کیونکہ وہ بغیر

اول سین بیا سرم کا سرمایا۔ اس سے صوصیت ن ناصری کی ثابت ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے بیدا ہوا تھا اور بیسی اسکوا بن مریم کہتے تھے کیونکہ اسکاباب نہ تھا اور بیسی بن مریم اسم علم بھی نہیں بدات۔

دوم: نی احمد فرمایا اور ایسانی الله جو محمد الله علی سے پہلے تھا۔ کیونکہ لم یکن نبی بینی وبینه فرمایا یعنی وه سیلی بن مریم آنے والا ہے کہ جسکے اور محمد الله علی بن مریم آنے والا ہے کہ جسکے اور محمد الله علی بن مریم نبی ناصری تھاجس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ اور پی فار فرمایا یعنی وہ بی عیلی بن مریم نبی ناصری آنے والا ہے نہ کوئی اور شخص است محمد بید بین سے ان خصوصیات و شخصیات کے ہوئے بھر اگر کوئی شخص حضرت عیلی

للاسكتے ہیں؟ كیا حضرت خلاصة موجودات في كى كسرشان اور ہتك نہیں كہ حضور في كالسكتے ہیں؟ كیا حضرت خلاصة موجودات في كى كسرشان اور ہتك نہیں كہ حضور في كالسكتے ہيں؟ كیا حضرت خلاصة موجودات كالتہ مرتفاع معلوم نه ہواور نه ۱۳ اسو برس تك كالسكتے مفہوم معلوم نه ہواور نه ۱۳ اسو برس تك كالیام ہوا كہ عیلی بن مریم كے معنے غلام احمد ولد غلام مرتفئی ہے۔ اور كس قدر گستاخ اور



رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامين وتمن رسول الله ﷺ و و خص ہے کہ حضرت محدرسول الله ﷺ کے حلفیہ بیان کو جمثلا تا ہے وہ ا ہے علم قرآن وفہم وحی الہی کورسول اللہ ﷺ ہے زیادہ بتا تا ہے کس فقد رغضب ہے کدرسول الله ﷺ و فرمائیں وہ ہی عیسیٰ بن مریم نبی الله ورسول الله کہ جس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں وہی آنیوالا ہے۔ گرمرزاصاحب اورائے مرید کہیں کنہیں جی آنے والے امتی نی مرزاصاحب ہیں۔ افسوس! اتی بھونہیں کہ جب جدید نبی حفزت خاتم النبیین ﷺ کے بعد آنہیں سکا تو مرزا صاحب سے موعود میے کس طرح ہو سکتے ہیں جس طرح سے پہلے سے موعود ہونکے مدعیان گذرے۔اور چونکہان کے وقت اسلام کا غلبہ نہ ہوا تو وہ جھوٹے سمجھے گئے اس طرح مرزاصاحب بھی مدعی ہوئے اور انکے ہاتھ ہے بھی اسلام غالب نہ ہوا بلکہ ایسامغلوب ہوا ہے کہ بھی نہ ہواتھا۔ تو امتی ہو کرنبی اللہ ہونے کے باعث کیونکر سے سے موعود ہو سکتے ہیں۔ حديث ٣: ثابت كرتى م كرآن والاسيامي موعود نبي الله م: "عن التواس بن سمعان قال ذكر رسول الله ويحصر نبي الله عيسلي وأصحابه فيرغب نبي الله وأصحابه ثم يهبط نبي الله عيسي وأصحابه فيرغب نبي الله عيسي وأصحابه الى الله (الخ)" اس مين حار دفعه نبى الله كالفظ آيا ہے۔ حديث طويل للذا بالتمام درج کرنے کی ضرورت نہیں۔خلاصہ پیہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جائيگا نبي الله عيسيٰ اورا سكے ساتھي۔اتر يگا نبي الله عيسيٰ اورا سکے ساتھي بس لوٹے گا نبي الله عيسیٰ اوراس کے ساتھی پھر آئے گانبی اللہ اور عیسیٰ اورا سکے اصحاب اللہ کی طرف۔ (دیموسلم شریف) اس حديث ميس رسول الله على في عارجكم آن والي يح كود نبي الله ولا الله اورساتھ ہی "دعینی واصحابہ" فرمایا جس ہے کسی مومن کوذرہ بھی شک نہیں رہتا کہ آنے والا و المنابعة المنابعة المنابعة (المنابعة المنابعة المنابعة

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

وہ بی عینی ابن مریم نبی اللہ ورسول اللہ نبی ناصری ہے۔ کس قدر نامعقول منطق ہے کہ بعد محد رسول اللہ ہے ہم اسکوسے موعود نبی اور رسول اللہ ہے ہم اسکوسے موعود تو مانتے ہیں گرنی اللہ ورسول اللہ نبیس مانتے ۔ کیا اس سے بڑھ کرکوئی رسول اللہ کے قیمیہ بیان کی تکذیب ہو سکتی ہے کہ وہ تو فرما کیں کہ آنے والا نبی اللہ ہے۔ اور لا ہوری مرزائی جماعت کے کہ ہم تو غیر نبی اللہ کوسے موعود مانتے ہیں۔

مولوی ابوالکلام آزادصاحب کومغالطہ دیا گیا کہ لاہوری جماعت مرزاصاحب کو بی بین مانتی۔ کیونکہ جب وہ مرزاصاحب کوآنے والاُسیج مانتی ہے جسکی خبررسول اللہ ﷺ نے دی ہوئی ہے اور قرآن شریف نے اسکو قیامت کا نشان بتایا ہے تو پھروہ مرزاجی کو نبی اللہ اور رسول اللہ بھی ضرور مانتی ہے صرف کسی مصلحت سے زبانی انکار ہے کہ ہم مرزا صاحب کو بی موجود مانتے ہیں تو نبی اللہ بھی ضرور مانتے ہیں۔ میں موجود مانتے ہیں تو نبی اللہ بھی ضرور مانتے ہیں۔

حديث عن ابن عباس رضى الله عند فالم الله عباس رضى الله الله عباس رضى الله عباس رضى الله عباس رضى الله عباس الله عباس مريم من السماء " ( كزالمال)

ترجمہ: ابن عباس رض الله عبنا سے روایت ہے کہ رسول الله عبنی نے فر مایا کہ میرے بھائی عیسیٰ بیٹے مریم کے نازل ہو نگے آسان سے 'اس حدیث نے صاف کر دیا ہے کہ آنیوالا حضرت عیسیٰ النظیمیٰ نبی ناصری ہی ہے جو آسان سے نازل ہوگا کیونکہ اس کا رفع بھی آسان پر ہوا تھا۔ اخی کا لفظ بتار ہا ہے کہ آنے والا نبی ہے اور جدید نبی بحد خاتم النبیمین کے آنہیں سکتا ہو تا بات ہوا کہ آنے والا حضرت عیسیٰ ہی ہے نہ کوئی فر دامت جھ رہے۔



حدیث الله نازل مدیش الله الله الله الله الله نازل فیکم الله نازل فیکم الله نازل فیکم الله نازل فیکم الله نازل می الله الله نازل بوگائی الله الله نازل بوگائی الله الله نازل بوگائی الله نازل بوگائی الله نازل بوگائی الله نازل بوگائی بن مریم نی ناصری کے کی کالقب نہیں کی امتی کالقب روح الله نہیں ہا اس لئے مرزاصا حب نی ناصری کے کی کالقب نہیں ہو سکتے ۔ اور جوانگو کے موعود تنایم کرتا ہوہ ختم نبوت کامنکر ہے جو کہ مولا نا ابوالکلام کے نزدیک بھی کافر ہے۔

اب رہا ہے سوال کہ مرزائی گردہ کس فتم کا کافر ہے؟ تو اسکا جواب بھی مولانا ابوالکلام نے دے دیا ہے کہ وہ روہ دوسرے بدعتی اور گراہ اور ضالہ فرقوں کی طرح ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں اور حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں۔ چنا نچے اصل عبارت مولانا ابو الکلام کی درج ذیل ہے:

"لا ہوری جاعت ان تمام باتوں کا پھردور اہی مطلب بتاتی ہے ایس حالت میں کیوکر پیر جائز ہوگا کہ ان پر ملت سے خارج ہوجانے کا حکم دیدیا جائے میر بزدیک ان کا شاریعنی لا ہوری جاعت کا اسلام کے گراہ فرقوں میں ہے اور جوان میں عالی ہیں انکی گراہی کمال درجہ صلالت تک پیچی ہوئی ہے یعنی (قادیانی جماعت کی) تاہم میں کسی ایسے فرد جماعت کو جوشہادتین کا اقرار کرتی ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہو۔ اس معنے میں کا فرنہیں کہرسکتا جس سے مقصود ملت اسلامیہ سے خارج ہوجانا ہے۔ میر بزدیک اسکی کوئی وجہ نہیں کہ ان سے معاشرتی مقاطعہ کا حکم دیا جائے ، ایسا کرنا ندصرف سے کہ بیجا تشدد ہوگا بلکہ انکی جماعتی تقویت کا موجب ہوجائے گا۔ (ابوالکلام) مرادر ان اسلام! مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی عبارت سے ظاہر ہے کہ بیا تکی ذاتی مرائے ہے گر رہے تھی مشرختم نبوت قطعی دائے ہے گر رہے تھی میں نہیں آیا کہ جب مولانا ابوالکلام کے زددیک بھی مشرختم نبوت قطعی دائے ہے گر رہے تھی میں نہیں آیا کہ جب مولانا ابوالکلام کے زددیک بھی مشرختم نبوت قطعی دائے ہے گر رہے تھی میں نہیں آیا کہ جب مولانا ابوالکلام کے زد یک بھی مشرختم نبوت قطعی

70 (١١١/١٤١١) خَوْلِلْمُونَّ الْمُدْرِدِينَ 276

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِمَضَامين كافر باورييظا برب كه جو تحف مدى نبوت بوگا وه امت عارج بوگا \_ كونكه امتى تب ی تک امتی ہے جب تک خود نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔جس وقت کوئی نبوت کا مدعی ہوگا اس وت وہ امت سے خارج ہوجائے گا۔ کیونکہ نبی متبوع ہوتا ہے تابع نہیں ہوتا۔مسلمہ كذاب ادراسو عنسى مدعيان نبوت كى مثال موجود ہے كہ جب انہوں نے اپنے نبي ہونے كا اعلان کیا توامت سے خارج ہو گئے اور آنخضرت ﷺ کے تھم سے انکا قلع قبع کیا گیا۔ پھر مولانا کا قادیانی جماعت کوخارج از امت نہ کہنا کی مصلحت یرمبنی ہے۔ کیونکہ قادیانی جماعت بلاخوف کہتی ہے کہ کسی ایک نبی کامنکر کافر ہے خواہ وہ نبی، خاتم النبیین کے پہلے ہویا بعد میں۔جس سے ثابت ہے کہ قادیانی یارٹی تھلم کھلی ختم نبوت کی منکر ہے اور مولانا ابوالكلام كے فتوىٰ سے كافر ہے۔ كيونكدا فكے اعتقاد ميں محر اللے كے بعد بھى نبى آ كتے ہيں اور یمی ختم نبوت کا انکار ہے جو گفر ہے اور جن مسلمانوں نے مرزا صاحب کی نبوت ورسالت كونهيس مانا وه النكے نز ديك كافر بيں \_مولا نا ابوالكلام آ زادصاحب بھى مرزاجي كى نبوت ورسالت کے دوسرے ملمانوں کی طرح منکر ہیں توہ بھی تمام مسلمانانِ عالم کی طرح كافريس-مرزائيول نے جوتمام مسلمانوں پر كفر كافتوى ديا ہوا ہے اوراسي پرا تكاعمل ہے تو آپ بی انصاف سے فرمائیں کہ آپ اور ہم کس قتم کے کافر ہیں۔اور مرزائیوں نے جو ملمانوں سے مقاطعہ کیا ہوا ہے کہ سلمانوں کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے۔ انکو رشتے ناطے نہیں دیتے۔ملمانوں کے ممالک مفتوح ہونے سے خوشیاں مناتے ہیں۔ مقامات مقدسہ جس دن مفتوح ہوئے ان کے ہاں چراغاں کی گئی۔ تحریک خلافت کے باعث تمام ملمانوں کو گورنمنٹ کا باغی بتایا اور صرف اپنی جماعت کو وفا دار ثابت کرنے کی کوشش کی۔شنرادہ ویلز صاحب کو جوایڈریس دیا اس میں صاف لکھ دیا کہ ''ہمارے ملک 71 (١٦٠٠) عَقِيدًا فَيَ خَالِلْمُونَ المِدُبُرِ ١١٠٠)

رَدِّ قَادِيَانيٽُ بِرِمَضَامين معظم کو ہماری خدمات کی ضرورت ہوتو بلاکسی عوض وبدلہ کے خیال کے ہم لوگ اپنا مال اور ا بنی جانیں ایک احکام کی بجا آوری کے لئے دینے کوتیار ہیں'۔ (دیکھوالمریس جو شمزادہ صاحب کی تشريف ورى لا مور پران كوقادياني جماعت كي طرف ديا گياتها) \_ وار الخلافه اورخلافت اسلاميه كوچشم زخم پہنچنے پرخوشیاں منائیں۔افغانستان کی بدخواہی پرکوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ایک مرزائی (عبراطیف) کے قل کے عوض تمام افغانستان کی بربادی پر تلے ہوئے ہیں بلکہ یہاں تک کتے تھے کہ آٹھ وس برس تک کوئی پٹھان انگریزوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا۔ اس لئے کہ عبدالطیف جس نے جج کے واسطے روپیمسلمانوں سے لیا اور بغیر حج کئے قادیان سے واپس جا کرمشہور کیا کہ جج کرآیا ہوں'۔ اور کہا کہ''میرا جی یہی ہے کہ میں قادیانی مسے کا مرید ہوآ یا ہوں' اور باطل پرتی اور مسلمہ کیشی سے باز ندآیا اس لئے سنگسار کرایا گیا تھا۔اور "خس كم جہاں ياك" كا مصداق بناتح كيك خلافت ميں تمام جہاں كے مسلمانوں كے برخلاف ہوکر کہدیا کہ سلطان ٹرکی جارا خلیفة المسلمین نہیں۔ بلکہ میاں محمود صاحب نے نہایت دلیری سے "چھوٹا منہ بڑی بات" کا مصداق بن کر کہدیا کہ" میں خلیفة المسلمین ہوں''۔ چنانچہ بیدار مغزلا اصاحب نے النے ایڈریس کے جواب میں فرمایا کہتم کیے ملمان ہوکہ سب کے برخلاف ترکوں کی مخالفت کرتے ہو۔ غرض پہ جماعت قادیانی نہ تو عقاید اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ متفق ہے اور نہ ساسی امور میں ان کے ساتھ میل جول رکھتی ہے بلکہ نہایت خطرناک ہے۔ کیونکہ بیتمام روئے زمین کے ملمانوں کو برسبب انکار مرزاصاحب کے کا فرجانتی ہے اور مرزاصاحب کا مذہب منوانے کی جان تو ڑکوشش کرتی ہے۔جان بو جھ کرمسلمانوں کوانے ساتھ میل جول کی اجازت دینا اوران کومسلمان کهنامسلمانوں کو گمراه کرنا ہے اور الحاد و کفر وضلالت کوتر تی دینا



ے۔ مولانا ابوالکلام صاحب خود ہی قادیانی خلیفہ سے دریافت فر ماکر لکھیں کہ جس ملمان نے مرزاصاحب کو نبی ورسول وسیح موعود نہیں مانا اور قر آن شریف اور شریعت محمد یہ کا مابند سے اور نماز روزہ ورجج وزکوقہ وغیرہ فرائض ایران میں کہ تا ہے تب ساسے حققہ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

گا پابند ہے اور نماز روزہ وج وزکوۃ وغیرہ فرائض اسلام اداکرتاہے آپ اسکو حقق مسلمان یقین کرتے ہیں یا کافر۔ جب وہ لکھ دیں کہ ہم ہرا پے مسلمان کو کافر سجھتے ہیں جو مرزاصا حب کو نبی نہ مانے۔ پھر بھی آپ انکو دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھیں گے تو کیا اپنا اور جملہ اہل اسلام کا کافر ہوناتسلیم کرلیں گے؟

مقاطعہ کی نبیت آپی رائے درست نہیں کیونکہ جب آپ اس مرزائی جماعت کو دوسرے گراہ فرقوں کی طرح صلالت اور گراہی پر شبھتے ہیں تو مسلمانوں کوان کے ساتھ خلطت کا حکم اوران کو سجدوں ہیں آنے دینا اوران کو باطل عقائد کی تبلیغ کا موقعہ دینا جان اوجھ کرمسلمانوں کو گراہ کرنا ہے۔ کیونکہ نا واقف مسلمان ان کے جھوٹے اور خلاف واقعہ طلات من کر فد بذب ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ بیگروہ قرآن اور حدیث کا نام لیکر فلط معنوں سے گریف منٹی کر کے ساوہ لوح مسلمانوں کو ضرور گراہ کریں گے کیونکہ ان سے بیعت کے وقت ساتھ ہی بیا قرار لیا جاتا ہے کہ مرزائی عقیدہ کی تبلیغ او لین فرض ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وقت ساتھ ہی بیا تیت کوشش اور جدو جہد سے مرزائیت کی تبلیغ کرتا ہے اور لطف بیہ ہے کہ ہر ایک مرزائی تا کے دورائی تا ہے کہ ہر ایک مرزائیت کی تبلیغ کرتا ہے اور لطف بیہ کہ ہر ایک مرزائیت کی تبلیغ کرتا ہے اور لطف بیہ کہ ہر ایک مرزائیت کی تبلیغ کرتا ہے اور لطف بیہ کہ ہر ایک مرزائیت کی تبلیغ کرتے ہیں حالانکہ مرزائیت کی تبلیغ

لیتن ہے۔ مجدول میں بیلوگ نماز با جماعت کے لئے ہرگز نہیں آتے بیصرف بحث مباحثہ اور شروفساد کیلئے آتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اس واسطے ان کو مجدول میں نہ مجدول میں نہ مجدول میں نہ عقید کرتے کا لینو المدنہ ۱۳

کرتا ہے۔اس لئے مسلمانوں کاان ہے الگ رہنا بہتر ہے در نہ گمراہی اور صلالت بڑھنے کا

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَمَضَامين آنے دینے میں مصلحت اور حفظ امن کا باعث ہے۔اور فریقین کوفو جداری مقد مات ہے بجانامقصود بالذات ہے۔ لہذا آپ ہرایک پہلو پرغور فر ما کراورسوچ سمجھ کرفتویٰ صادر فرما کیں۔تمام دمار وامصار کے علیائے اسلام کے برخلاف اپنی رائے سے ایک طرف تو ان کو گراہ بدعتی ضال وغیرہ ناموں ہے موسوم کرنا اور دوسری طرف بیکہنا کہ ہم انکوملت سے خارج نہیں کرتے یہ متعارض اور متضادعبارات انکی دلیری کا باعث ہورہی ہیں۔اور دوسرےعلمائے ملت کی ہتک اور دل آ زاری کا موجب حالانکہ جن کے واسطے آپ لکھتے ہیں وہ آپ کو خالف ہی سمجھتے ہیں۔ بھلاکسی مرزائی ہے آپ نے دریافت فرما کراخباروں میں شائع فرما کیں کہوہ آپ کوالہند جو لکھتے ہیں واقعی آپ کواپنا ہی امام مانتے ہیں یا صرف مطلب برآ ری کے واسطےخلاف واقعہ لکھ رہے ہیں تا کہ صرف آپ کوخوش رکھیں۔ واضح رے کہ مرزائیوں کے کفر واسلام کا مسئلہ معمولی نہیں کہ آپ واحدرائے سے فیصلہ کرسکیں۔ یہ بردا ذمہ داری کا کام ہے۔آب دوسرے علیا سے مشورہ کرکے فیصلہ كرين ساتهه بى انكو گمراه بدعتى ناحق ير كهتے جانا۔اورساتھ بى بير كہديا كەمكرختم نبوت قطعى کافرے۔اور پھریہ بھی کہدوینا کہ تاویلات کرنے والے کافرنہیں۔اور مدعی نبوت کویں كافرنبين كہتا۔ اس قدر اجتماع نقيصين جائز نہيں۔ ايک شخص فرشتوں کا اقرار کرتا ہے۔ قیامت کا اقرار کرتا ہے میزان روز جزا کا اقرار کرتا ہے مگرتا ویلات باطلہ کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں اور قیامت میزان دوزخ بهشت وغیرہ امور کوان معنوں میں نہیں مانتا جس طرح تمام مسلمان مانتے ہیں۔ کیا آپ ایسے مؤول کومسلمان کہیں گے؟ ایسا ہی ایک شخص ختم نبوت کوتو مانتا ہے مرخود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ہر گر نہیں \_ فقط ( پیربخش سکرٹری انجمن بذا ) 74 (البَّنَوَةُ المِدْرِ ١١٧) 280

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

علی نے دیوبند کے نزدیک مرزاغلام احمد قادیانی کے پیروکارملت اسلامیہ سے خارج ہیں یانہیں؟ مرزائیوں کی تکفیر اور مولا نا ابوالکام آزاد ل (مرقومہ مولوی حبیب ارحل مہتم مدرسہ اسلامیم بیددیوبند، ۴۸ دیمبر ۱۹۲۳ء)

زمیندارمطبوعہ ۱۸ رنومبر ۱۹۲۳ء میں مولانا ابوالکلام کا ایک فتوی مرزاغلام احمد صاحب قادیانی کے بیروؤں کے بارے میں شائع ہوا ہے۔ بہتر ہوتا کہ فتوی لکھنے یا سکے

لے جناب بابو پیر بخش صاحب نے ماہنامہ تائید الاسلام کے دیمبر ۱۹۳۳ء کے رسالے بیں ابوالکلام آزاد کے موقف کے متعلق اپنے مضمون کے بعد مولوی حبیب الرحمٰن (مہتم مدرسہ اسلامیہ عربید دیو بند) کا بیہ مضمون بھی شائع کیا ہے۔ مولوی حبیب الرحمٰن کی اس تحریب الیہ طرف تو ابوالکلام آزاد کی طرف سے مرزاغلام احد قادیانی کی عدم تنظیر پروضاحت پیش کی گئی ہواورساتھ ہی الیہ طرف تا اور اس تحریب کی متعلق جورائے رکھتے ہیں اس کی اصلاح کرلیس کے لیکن ابوالکلام آزاد پر متحفق جورائے رکھتے ہیں اس کی اصلاح کرلیس کے لیکن ابوالکلام آزاد متحفق بین اس کی امرو کے نامورادیب اور معروف اخبار فیل عبرانی میں ابوالکلام آزاد متحلق فولی عبرانی متعلق بین از ادبی تاریخی تصنیف ' یاران کہن' میں ابوالکلام آزاد مے متحلق فولی عبرانی بین ابوالکلام آزاد مے متحلق کیلئے ہیں:

''بہر حال مولا نا ابوالکلام مرز اصاحب کے دعوائے میسےت موعود سے تو کوئی سروکار ندر کھتے تھے لیکن ان کی غیرت اسلامی اور حیت دینی کے قدر دان ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولا نا امر تسر کے اخبار''وکیل'' کی ادارت پر مامور تھے اور مرز اصاحب کا انتقال انہی دنوں ہوا تو مولانا نے مرز اصاحب کی خدمات اسلامی پر ایک شاندار شذرہ لکھا۔ امر تسر سے لاہور آئے اور یہاں سے مرز اصاحب کے سسسہ (باقی آئیدہ صفحہ پر)

75 البَيْعَ الْبُنوة المِدْرِدِينَ 281

ttps://ataunnabi.blogspot.com رَدِّ قَاديَانيتُ بِرِمَضَامين شائع کرنے ہے قبل جناب مولوی صاحب موصوف اس مسلد میں جونہایت اہم ہے علاء جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔ (یاران کہن ،صغی ۲۹ تصنیف: عبدالجیدسالک بٹالوی) ١٣ فروري ١٩٥٧ء ك مفت روزه "چان" ك شارے بين الوالكام آزاد كر برائويث مكروي خان محماجمل خال نے ایک مکتوب کے ذریعے اس کی تر دید چھیوائی۔جس پرعبدالمجید سالک نے اپنے ایک مکتوب میں برہمی کا ظہار کرتے ہوئے تصریحی جواب کھا جوم فروری ۱۹۵۷ء کوفت روزہ ' چٹان' میں شائع ہوا: '' ذرکورہ مکتوب ہے مجھ پر حضرت مولانا کی شان میں غلط بیانی کا الزام عائد ہوتا ہے جومیرے لئے یے حد کرب واذیت کا باعث ہے۔ مرزاغلام احد قادیانی کے انقال پر ۴۸ برس گزر تھے ہیں اور احدیوں نے سينكرُ ول دفعه ال شذره كوجوم زاصاحب كے انقال ير"وكيل" ميں چھيا تھا شائع كركے فائده اٹھايا ہے۔ ليكن نصف صدی کی اس مدت میں مولانا کی طرف ہے بھی بدارشاد نہ ہوا کہ بہشذرہ آپ کا لکھا ہوا نہ تھا۔اور چونکہ حضرت مولانااس زمانے میں 'وکیل'' کے مدریتھ اس لئے اخبار بینوں کے نزویک اس کے ادارتی مندرجات کی مستوليت بهي آب ريقي" - (ياران كهن ضيمة اصفح غبر ١٥٧-١٥٧) مرزاغلام احمد قادیانی کے انقال پر ابوالکلام آزاد کی جانب سے جوشذرہ اخبار 'وکیل'' میں چھا تھااہے بعد میں''محضرنامہ'' نامی اس تاریخی دستاویز میں شامل کیا گیا جے قادیانیوں نے ہمے 194ء میں یا کستان کی تو می اسمبل کے بورے ایوان پر مشتمل خصوصی ممیٹی کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کی وضاحت میں پیش کیا۔ ا<sup>ی</sup> محضرنامه كے صفحه ۱۳۸ يراخبار 'وكيل' كے حوالے سے بيتحر لفي نوٹ موجود ہے: ا خبار 'وكيل' امرتسر :مسلمان اخبارات ميسب سے زوردار،مؤثر اور حقيقت افروزريو يواخبار 'وكيل' امرتسر كا قا جومولا ناابوالكلام آزاد كقلم عنكلا منبول في لكها: '' وهُخُص (ليحني مرز اغلام احمد قادياني ) بهت برواڅخص جس كا قلم سحرتهااورزبان جادو ـ و څخص جو د ماغي عجائبات كا ''مرز اغلام احمد قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس ہے مبق حاصل نہ کیا جائے اور مٹانے کے لئے اے اشعالا زماند كوال كر كيم كرايا حائے" ''غرض مرزاصاحب کی بیرفدمت آنے والی نسلوں کو گرا نباراحسان رکھے گی کہانہوں نے قلمی (باقی آئیدہ صفحہ پر) 76 النبرالة وَاللَّهُ عَمْ النَّبُوا اللَّهُ اللَّ **Click For More Books** 

رَدِّ قَادِيَانِيثَ بِرِمَضَامِينَ

ے مبادلہ خیالات کر لیتے لیکن باوجود کوشش کے ایسا نہ ہوااور ایک فتو کی شائع ہوگیا جوعلاء ہندوستان کے فقاوے کے خلاف ہے تو ضرور معلوم کہ چندمعروضات بذر بعدا خبار زمیندار رساست مولا ناموصوف کی خدمت میں پہنچا دیئے جائیں۔ رساست مولا ناکوشلیم ہے کہ ختم نبوت کا انکار اور تو ہین انبیاء پیم اللام قطعاً کفر ہے۔

ا ......مولانا تو تعلیم ہے کہ تم مبوت کا نکاراورلو ہین انبیاء عیبم اللام قطعاً لفر ہے۔ ۲ ..... بھی تشکیم ہے کہ انکی تمام تاویلات باطل ہیں اور بدع وضلالت پر بنی ہیں۔

جادکرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہوکر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت اواکیا اور ایبالٹریچریا وگارچھوڑا جو ای وقت تک کیمسلمانوں کی رگوں میں زندہ رہے اور جمایت اسلام کا جذب ان کے شعار قومی کاعنوان نظر آئے قائم رہ گا۔" (محضر نامہ صفحہ ۱۳۸-۱۳۹، ناشر: اسلام انٹر پیشل چبلیکیشنو لمیٹر)

عبد المجید سالک کے مذکورہ بالا مکتوب کے علاوہ ایک اور مکتوب سید انیس الدین جیلانی نے اپنی تالیف نوازش نامہ میں شائع کیا جو ۹ فروری ۱۹۵۲ء کا ہے۔اس مکتوب میں عبد المجید سالک نے ''یاران کہن'' میں اپنی قریر کودرست وحق قرار دیا ہے اور مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھاہے:

''ین نے جو پچھ کھا ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ و تکفئی باللہ شہیندا مولا نا ابوالکلام آزاد ہے بار بارگوں نے استفتاء کیا جس کا مقصد میتھا کہ وہ مرزا قادیانی کو کا فرقر اردیں ۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ مرزاصاحب کا فرنہیں ،مؤول ضرور ہیں۔ اور مؤول کو گمراہ کہا جا سکتا ہے ، کا فرقر ارنہیں دیا جا سکتا۔ میواقعہ ہے کہ مولا نا ابوالکلام آزاد جب اخبار''وکیل'' کے ایڈیٹر تھے اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ بیں سال کے تھے، مرزا غلام احمد کے انتقال پران کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے تھے اور انہوں نے مرزاصاحب کے انتقال پر''وکیل'' میں ایک تر دیڈ نہیں کی ، نہید ایک ترین فوٹ کو مرزائی سینکڑوں وفعہ دہرا بھے ہیں۔ لین مولا نائے بھی اس کی تر دیڈ نہیں کی ، نہید لیک ترین فوٹ کے متعلق لیکھ دیا ہے۔ اس کے غلط وضیح ہونے کے متعلق لیکھ انہوں کے برائے کہا ، لکھ دیا ہے۔ اس کے غلط وضیح ہونے کے متعلق لیڈ تعالٰی کی بارگاہ میں جوابدہ ہوں۔'' (نوازش ناہے ، مرتبہ سیدانیں شاہ جیلائی ،صفی نمبر ۱۵ - ۱۷)



رَدِّ قَادِيَانيك بِرِمَضَامين س اوريم على مانة مين كه عامهُ الل اسلام كي تكفيرا شد شديد صلالت ب\_ ۵.....مولا نااس گروہ کا شار اسلام کے باطل فرقوں میں کرتے اور ان میں غالی جماعت، كمال صلالت تك پہنچا ہوا جانتے ہیں۔ لیکن بایں ہمہ بوجوہ ذیل انکو کا فرجمعنی خارج ازملتِ اسلام نہیں مانتے۔ ا....مؤول كاحكم منكر كانبيل-٢....ازوم التزام ميں فرق ہے۔ س.....مولانا کوائلی کتابیں و کیھنے یا زبانی الحکے عقائد کے سننے سے معلوم ہوا کہ گوان کی تاویلات باطلہ ہے اٹکارختم نبوت لازم آ جا تا ہے۔لیکن اٹکواس کے التزام سے قطعاا نگار ہے۔وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس کا اقر ارنہیں کرتے کہ انہیں آیت ختم نبوت یا اس کی مسلم منطوق سے انکار ہے۔ ٣ .....حضرت عيسلي التلفيظي كنسبت مرزا صاحب نے جو يجھ لکھا ہے وہ اس معنى ميں شليم نہیں کرتے جو ہمار سے زویک لازم آجا تا ہے الزام تو ہین کور فع کرنے کے متعلق اگر چانگا بیان قابل قبول نہیں تا ہم اس بیان کے بعد ہم ان پر تو بین حضرت عیسی التلفی الرکام حکم نہیں لگا ۵ .....عامه سلمین کی تکفیراشد شدید خلالت ہے کیکن اس بنا پر بھی انکوملت ہے خارج نہیں كريكة \_خوارج بهي نام كےملمان تھے مرحفرت على ﷺ كافتوى شاہد ہے۔انہوں نے جمعہ کے دن خطبہ میں فر مایا کہ گوتہہارے عقائد اس طرح کے ہیں لیکن جب تک تم قبلہ گا طرف منه کر کے نماز پڑھ دہ ہو میں تہبیں سلمانوں سے خارج نہیں کروں گا۔ 78 (١١١/١٤) عَقِيدًا خَالِلُبُوعُ (بادار ١١١)

#### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

ب مولانا کی ایسے فردیا جماعت کو جوشہاد تین کا اقرار کرتی ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتی بواور قبله كى طرف منه كركے نماز پڑھتى ہواس معنى ميں كافرنہيں كہتے جس سے مقصود ملت اللميے خارج ہوجانا ہے۔

امور مذكوره بالا وه بين جنگي بنا پراس جماعت كو كافر بمعني خارج از ملت اسلام فرانے میں مولانا کوتامل ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ چند امور مولانا کے پیش کروں جن کے تففیرے بعد انشاء الله بيد مسئله پوري روشي مين آجائے گا اور حق وباطل ميں اشتباه باتي نه

ا استیں مولانا سے استفسار کرتا ہول کہ کیا ضروریات وین کے انکار کی صورت میں کوئی اویل مشرکو حکم کفر سے بچالیتی ہے کیا ہر جگہ تاویل مسموع ہوتی ہے بالخصوص جبکہ تاویل قطعا باطل خلاف متبادراورخلاف نص وصراحت ہو۔

ا .... میں مولانا کی خدمت میں عرض کرتا ہو کہ بیشک لزوم اور التزام میں فرق ہے کیکن کیا مرت دعویٰ نبوت اوراعتراف بھی التزام نہیں ہے؟ اگریہ بھی التزام میں داخل نہیں ہے تو کیا

مولاناا کی تصریح فر مادینگے کہ وہ کونسا درجہاعتر اف اورا قراریا دعویٰ کا ہے کہ جس کوالتزام کہا ما کتا ہے۔ سے میرے خیال میں مولانا نے مرزا صاحب اورا کئے پیروکاروں کی وہ عبارتیں نہیں ریکھیں جن میں صریح دعوے نبوت موجود ہیں۔اور جن میں ہر گز کسی فتم کی تاویل کی گنجائش الکے ہے۔اگرمولا ناوہ عبارتیں دیچہ لیتے یا ہل حق کی زبانی سن لیتے تو ہرگز نہ فر ماتے کہ انکو ال كالتزام تقطعاا تكارم وربامولانا كابيفرماناك' وه ايك لمحدكيلي بهي اس كااقرار الكرت كدانكوآيت ختم نبوت يااسك مسلمه منطوق سے انكار بے كسى طرح بھى قابل تسليم

79 المُعْرِينَةُ خَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَدِّ قَادِيَانبِيثُ بِرِمَضَامِين نہیں ہے۔ مرزائی اگر چالفاظ ﴿ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾ وَآيت كلمال مانتے ہیں اور اسکے الفاظ کلام الٰہی ہونے سے انکارنہیں کرتے لیکن اسکے مفہوم و مدلول ا جس پراجماع ہوچکا ہے اور جوتواڑ سے ثابت ہے، قطعاا نکار کرتے ہیں خاتم النبیین مدلول باجماع امت وبدلائل متواتره "لانبي بعدى" إورمرزا صاحب إني نبوت ك ثابت كرتے ہيں۔ پس كيابية يت كيدلول اجماعي كا اكارنبيں ہے۔ اوركيامحض الفاظ كام الہی کوشلیم کرنا اوراس کے معنی اجماعی سے انکار کردینا کسی طرح بھی قابل التفات ہے؟ ٣ .....حضرت عيسى التلفية إلى تومين كے متعلق مرزا صاحب كى تصانيف ميں الى عمارتيں موجود ہیں جن میں اس باطل تاویل کی بھی گنجائش نہیں جس کی نسبت مولا نا لکھتے ہیں کہ 'الگا بیان قابل قبول نہیں ہے لیکن تاہم اس بیان کے بعد ہم ان پر تو ہیں عیسی التلا اللہ کا عمم نیں لگا سكتے" \_ تو بین عیسی التکلیمالی مولانا كے نزويك بھی قطعا كفر ہے اور مرزا صاحب كی تصانف میں ایسی عبارتیں موجود ہیں جن میں ندکورہ بالاغیر قابل قبول تاویل بھی نہیں جل عَتى تو پھرمولا ناكوتكم تو بين لكانے ميں كياعذر ب؟ ۵....خوارج کے متعلق حضرت علی ﷺ کے ارشاد کو بحوالہ تاریخ ذہبی پیش کیا گیا ہے، اگر چه ابن اثیر وغیره میں جوالفاظ اس واقعہ کے متعلق دیکھیے گئے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدن سرہ نے جوالفاظ فل کئے اٹکامفہوم پنہیں جومولانانے بیان کیا ہے۔ تاہم اسکو ای طرح تشکیم کرنے کے بعد عرض ہے کہ کیا مولانا اسکو واضح کردینے کی تکلیف گوارا فرمائينگے کہ جس وقت حضرت علی ﷺ نے بیدارشاد فرمایا اس وقت خوارج کی موجودہ جماعت كے عقا كدكيا تھے؟ حضرت على ﷺ كابدارشادا كے عقا كدكفريديا تكفير جميح امت إ مطلع ہونے کے بعد تھا یا محض انکی خروج علی الا مام الحق کی بناپریہ فرمایا تھا۔ کیا اچھا ہوتا کہ 80 (١٩٠٠) عَقِيدَة خَالِلْهُوْة (بلدنبر١١١)

رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِينَ

مولانا ''مسوُّی شرح موَطا'' میں حضرت شاہ ولی الله صاحب قدی الله بره کی تحقیق کو ملاحظه فرمایت ۔ حضرت شاہ صاحب نے اس امر کو ایسا واضح فرمایا ہے کہ اس کے بعد کسی قتم کا اِشتاہ باتی نہیں رہتا۔

الل قبله بین داخل بین اور کیا با وجود انکار ضراجاد، حدوث عالم ، ختم نبوت وغیره کے منکر بین ، میکم الل قبله بین داخل بین اور کیا با وجود انکار ضروریات دین کے کلمه شهاد تین اداکر نے ، قبله کیطر ف نماز پڑھنے کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم نہ لگایا جائے گا۔ بیس مولا تا کو'' شرح مقاصد'' کی عبارت ذیل کی طرف توجہ دلاتا ہوں: "والا فلا نزاع فی کفر اهل القبلة المعو طلی الطاعات باعتقاد قدم العالم و نفی الحشر و نفی العراط بالحز ئیات و نحو ذالک و کذا الصدور شئی من موجبات الکفر عند "یعنی عدم تکفیر کا فال بال حق کا حکم اس وجہ سے جبکہ وہ ضروریات دین بیس اہل حق کے ساتھ منفق ہوکر دوسر سے اصول میں جو ضروریات دین بیس نہیں اختلاف رکھتا ہو۔ شل مسلم مفات ختل الفروریات دین بیس نیس اختلاف رکھتا ہو۔ شل مسلم مفات ختل الفر ہیں افریش کے منکر بیس اگر چہ وہ ساری عمر طاعات وعبادات بیس مشغول رہیں کا فر بیں ۔ قبلہ کی طرف مندکر کے نماز پڑھنا ان کو کفر سے نہیں بیا تا۔

کسیمولا ناکے زویک ختم نبوت کا انکار اور تو بین انبیاء عیبم السلام یقیناً موجب کفر بین لیکن کسی خاص جماعت یا شخص کی نبست حکم کفر لگانے میں بوجوہ مذکورہ بالا تامل ہے لیکن کیا اس قاعدہ کے روے کی جماعت یا فرد کی بھی تکفیر ہو گئی ہے۔ اور کیا یہی وجوہ ان جماعتوں میں قائم نہیں کئے جائے جنے کفریرامت کا اجماع ہے۔

اس عباع جائے ہے حریرات اسلام کی طرف سے ہے کیاان میں سے ایک یا چند فرقے



رَدِ فَادِبَانِینَ ہِمَضَامِینَ کی ہیں جن کو جمعے فرقِ اسلام سے خارج سلیم کیا گیا ہے بعنی اسلامی فرق باطلہ میں شار نہیں کیا گیا۔ اگر ہیں تو وہ کیا عقا کہ سے جن کی بنا پرا کو خارج اور فرق اسلام سمجھایا گیااور کیا ان عقا کہ میں کوئی وجہ فرق کی بیان کی جاسکتی ہے اور کیا جو وجوہ مرزائی جماعت کو خارج از اسلام ہونے سے بچاتے ہیں وہ وجوہ ان فرقوں میں پیدانہیں کئے جاسکتے اور اگر کوئی ایبا فرقہ نہیں جو اسلامی فرقوں سے خارج سمجھا گیا ہوتو کیا مولا نا براہ مہر بانی بتلا کیں گے ہیں اور باطنیہ سبانیہ بخرسیہ، یزید ہے ہمونیہ بھی باوجوداعقادات کے جواہل حق نے قال کئے ہیں اور جن کی بنا پروہ جملہ اسلامی فرقوں سے خارج سمجھے گئے۔ اور اسلام کے فرق باطلہ میں بھی شار جن کی بنا پروہ جملہ اسلامی فرقوں سے خارج سمجھے گئے۔ اور اسلام کے فرق باطلہ میں بھی شار نہیں کے گئے۔ مات اسلامیہ ہیں داخل ہیں ان کی نبیت کفر کا فتو کی دینا یا انکو خارج از ملت اسلامیہ بتلانا بیجا تشدد ہے؟

9....مولانا، مرزائی جماعت کوفرق باطله اسلامیمش خوارج ، جربیه مجسمه وغیره میں داخل مانتے ہیں کیا نہیں احکام کے اجراء کی اجازت بمقابله مرزائی جماعت کے دے سکتے ہیں جواہل حق نے بمقابله ان فرق باطله کے دی ہے۔ بالخصوص ان میں سے غالی فرقوں

میں جواہل م کہار

اسسیدام بھی قابل استفسار ہے کہ فرق باطلہ اسلامیہ شل خوارج وغیرہ کے اندر بھی فرق مراتب ہے یا نہیں۔ کیا وہ سب ایک ہی درجہ میں ہیں اور ان سب کا ایک ہی تھم ہے یا ان کے اندر بھی تفریق نے اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنگی تکفیر علماء اہل اسلام نے بالا تفاق کی ہے۔ اگر ان فرق باطلہ میں بعض ایسے بھی ہیں جن کی تکفیر کی گئی ہے تو پھر صرف بالا تفاق کی ہے۔ اگر ان فرق باطلہ میں بعض ایسے بھی ہیں جن کی تکفیر کی گئی ہے تو پھر صرف کی سے ناکی جاعت کا میں مناکی جاعت کا میں سے ناکی جاعت کا

یہ کہدینا کہ''اس گروہ کا شاراسلام کے باطل فرقوں میں ہےاوران میں سے عالی جماعت کا صلال انتہائی حد تک پہنچا ہواہے'' کافی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح خوارج وغیرہ فرق باطلہ کی جماعتوں میں فرق مراتب اور فرق احکام ہے اس طرح مرزائی



رَدِ قَادِیَانبیک ہرمَضَامین کو کر قادِیَانبیک ہرمَضَامین ہے۔ جماعت کے اعتقادیات ان کوکس درجہ میں قائم کرتے ہیں اور ان میں غالی جماعت کا غلو کیا ہے اور آیا وہ اس غلو کے بعد بھی تکفیر سے نے سکتی ہے۔

اا ..... حضرت علی کا معاملہ خوارج کے ساتھ کیا تھا اور ان سے انجام کا مقاطعہ کی نوبت آئی یا نہیں اور بیجا تشدد تھا یا نہیں۔ اگر بیجا تشدد نہیں تھا اور وہ مقاطعہ لازمی اور ضروری تھا تو اس وقت اہل حق کو کیا کرنا جا ہے تھا اور کیا مولانا اس معاملہ کی اجازت دیتے ہیں تامل فرمائیں

السيمولانا، مرزائي فرقد كواس معنه مين كافرنبيل كهته جس مقصود ملت اسلاميه سه خارج بوجانا بيكن ميه باقى ره جاتا به كركس معنه ككافر كهته بين اورائك لئركيا حكم دية بين -

میں نے بہت اختصار کے ساتھ چند ضروری امور کی طرف مولا نا کوتوجہ دلائی ہے امید ہے کہ ان کو بغور ملاحظہ فر ماکر پوری وضاحت کر دی جائے گی۔

میں اب بھی یہی مناسب سجھتا ہوں کہ اس مسلہ کو اخباروں میں لانے کے



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين بجائے علاء كے ساتھ مباولد خيالات كرليا جائے اور خواہ تقريراً ياتح برأامور مذكورہ كي تنقيح لی جائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہان شاء اللہ اور باسلوب احسن مسلد کی تنقیح ہوجائے گی كيونكه مولانا كويتسليم بي كه دعوى نبوت اورا نكارختم نبوت قطعا كفرب \_ تو بين عيلى التطييع قطعاً كفرب-صرف یہ باقی رہ جاتا ہے کہ مرزائیوں کے کلام سے التزام ثابت ہے یانہیں۔ تو اليي عبارتيں پیش کردی جائيں جن ہے صراحنا وعویٰ نبوت اور تو ہین عیسیٰ التکنیکلا ثابت ہے۔اوران میں کسی تاویل کی گنائش نہیں۔اس کے بعدان شاءاللہ تعالی مسّلہ منتج ہوجائے گااوركوئي خلاف مايين باقى شرر بىگا- (احتر حبيب الرطن از ديوبندى مرمبر ١٩٣٣م) \*\*\* (حاشیہ: انجمن حمایت اسلام کے گذشتہ سے پیوستہ سالانہ جرے جلسہ میں لا ہوری مرزائی جماعت کے چیم و چراغ ومشہور مبلغ مولوی صدرالدین نے حضرت عیسیٰ القایم کو بجزا ابتایا (نعوذ باللہ ) شہوت کے لئے جلسه کی سالا ندر یورٹ موجود ہے۔اس بربھی مولوی ابوالکلام کوان پرحسن ظنی باقی رہتی ہے تو بس حد موچی - بجزاناللہ کے کہا کہاجائے۔ محمد میر بخش)





# عقا كدباطله قادياني

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

برداران اسملام! قادیان کے خلیفہ نے ربو ہوآ ف ریلیجیز ماہ دسمبر ۱۹۲۳ء میں اپ عقا کد شاکع کے ہیں اور قبول کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کے عقا کد سے ہمارا اختلاف ہے جس سے ان کا بدئ ہونا ثابت ہے۔ یعنی آمنت باللّٰہ و ملائے کتہ و کتبہ و رسلہ اللہ پرجس طرح مسلمان ایمان رکھتے ہیں مرزائی اس طرح ایمان نہیں رکھتے۔ اور خلیفہ جی نے نمبر وار بتایا ہے کہ ہمارا تمام مسلمانوں سے عقا کد میں اختلاف ہے، و ھو ھذا:

عوله 1: ہمیں لوگوں سے بیاختلاف ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا تعالی نے رسول کر یم معلمی بعد ہرقتم کے کلام کے بعد ہو بعد ہو بعد ہو بعد ہو کو بعد ہو بعد

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

ر کنے کی کوئی وجہنیں کلام شریعت کے کامل ہوجانے سے کلام ہدایت اور کلام تفییر کی ضرورت معدوم نہیں ہوجاتی .....(الخ)۔

معدوم ہیں ہوجائی .....(الح)۔
جواب: جب رسول کریم بھی خاتم الانبیاء ہیں اور کلام مجر نظام ساتھ لائے اور خلق خدا
کی ہدایت کے واسطے ہدایت نامہ کامل ہو چکا تو پھر بعد میں نہ کوئی نبی آسکتا ہے اور نہ کوئی
کلام البی ہدایت کی قتم سے نازل ہوسکتا ہے۔ ہاں امت محمد سے واسطے البهام ہے جو کہ
جمت شری نہیں۔ اگر کوئی البہام قرآن شریف کے برخلاف ہوتو وہ نص قرآنی کی روسے القاء
شیطانی ہے اور قابلِ عمل نہیں۔ خدا تعالی فرماتا ہے ﴿وَإِنَّ الشَّيطِلُيْنَ لَيُوحُونَ إِلَى
اَوْلِينِهِمُ لِيُحَادِلُو مُحُمُ ﴾ یعنی شیاطین اپنے ڈھب کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے
اور لینے ہیم الکہ وہ تمہارے ساتھ کی بحثی کرے (سردہ انعام)۔ لہذا شیطانی القاء کی بیروی
نیکرنی جائے۔

جب معلوم ہوا کہ وی الہی کا دروازہ بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے مسدود ہوادکوئی کلام حضرت خاتم النبیین کے بعد جت شرعی ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوسکتا تو پھر میہ خیال باطل ہے کہ بعد حضرت خاتم النبیین ﷺ کے کسی امتی کو وی ہو۔اور مرزا صاحب قادیا فی کے الہامات موجود ہیں جن کو قرآن شریف القاء شیطانی قرار دیتا ہے۔ دیکھوالہام مرزاصاحب: "انت منی بمنزلة بروزی" کہاے مرزاتو ہمارا بروزیعنی اوتارہے۔ (تجلیات الہے، مستفررا صاحب)

صریحاً بیالہام نصِ قرآنی کے برخلاف ہے کیونکہ خدا تعالی ہے مثل ومثال ہے اور واجب الوجود ہتی ہے جس کا کوئی شریک و متانہیں۔ ﴿وَّلَمُ يَكُنُ لَّهُ شَوِيُكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾ اس کی صفت ہے وہ انسانی وجود میں ظہور نہیں کرتا۔



رَدِ فَادِیَاندِیفَ ہر مَضَامین نیز اوتار کا مسئلہ مسئلہ مسئلہ ہے۔ اوتار کہتے ہیں فداتعالیٰ کامخلوقات کی ہدایت کے واسط شکل انسانی میں ظہور کرنا۔ چنانچہ گیتا میں لکھا ہے (جوہندوں کے نزدیک الہامی کتاب ہے)

چو بنیاد دیں ست گردد بے نمائیم خود را بشکل کے یعنی جب دہرم کی بربادی ہوتی ہے تو پرمیشر یعنی خدا کی انسان کی شکل میں ظہور کرتا ہے جیسے کہ (ان کے نزدیک) رام چندراور کرش اوتار گذرے ہیں اور ہندؤں کے مذہب میں نبوت کے اوپراورخدائی سے کم درجہ کا ایک عہدہ ہے، مگر قرآن شریف نے اس مئلہ یعنی اوتاریا بروز کی تر دید فرمائی ہے۔ اور صاف کہدیا کہ ﴿ لَیْسَ کَمِشْلِهِ شَیْءٌ ﴾ مئلہ یعنی فدا تعالی کی مانندکوئی چیز نہیں۔ پس جب مرزاجی میں خدا تعالی نے اوتارلیا اور مرزا میا حب کو کہا کہ اے مرزاتواس قدر بلندم تبدانسان ہے کہ تو خدا ہی بن گیا ہے۔

صاحب وہا درائی صاحبان بتا کیں کہ مرزاجی نے جوخدا کے اوتارہونے کا دعویٰ کیا تو ابہام شیطانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ جب خدا انسان بن کر دنیا میں آئے گا تو کھانے بیالہام شیطانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ جب خدا انسان بن کر دنیا میں آئے گا تو کھانے پینے اور جماع کامختاج ہوگا۔ پس مرزا کے خلیفہ ٹانی (میاں صاحب) کا اعتقاد خاتم النبیین پہنیں ۔ اس لئے افکا وران کے مریدوں کے اعتقاد میں ہمیشہ نبی آئے رمبینگے اور کلام اللی لاتے رہیں گے۔ اور کہی ختم نبوت کا انکار ہے جو کہ اجماع امت اور مولوی ابوالکلام صاحب کے زدیک بھی کفر۔ جب جدید کلام اللی آئے گا تو بالضرور دریرینہ کلام یعنی قرآن صاحب کے زدیک بھی کفر۔ جب جدید کلام اللی آئے گا تو بالضرور دریرینہ کلام یعنی قرآن مجید منسوخ ہوگی جسیا کہ مرزاصاحب نے کھا ہے کہ اب نجات میری تعلیم پر ہے۔ ویکھو مرزا جی کی اصل عبارت: ''اب خدا تعالی نے میری وی میری تعلیم اور میری بیعت کو مدار نجات گھرایا ہے'' (اربین نبر میں مید مرزاصاحب) میاں

87 البُونَةُ اللَّهُ اللَّ

صاحب کا بیفر مانا بالکل غلط اور من گھڑت ہے کہ غیر تشریعی نبی بعد از حضرت خاتم النبیین

آتے رہیں گے۔ یہی توختم نبوت کا انکار ہے جو باجماع امت کفر ہے۔

میاں صاحب نے بیابھی غلط لکھا کہ جدید کلام کی روک نہیں ہوئی جو کہ بغیر

بقول میاں صاحب جس دلیل سے شریعت والی کلام جوافضل واکمل ہے اس سے امت محمدی ﷺ محروم کی گئی۔ جب قرآن شریف ہی مقدم اور قابل عمل کلام البی ہے تو پھر شیطانی القاء والی کلام فضول ہے۔ کیونکہ اگر اس پڑمل کریں گے تو جہنم کے وارث ہوں گے۔ جیسا کہ مرزاجی کا البہام ہے "انت منی بمنزلة

ولدی" کەامے مرزا تو ہمارے بیٹے کی جابجا ہے۔ بیالہام شیطانی القاءاس واسطے ہے کہ

ائمیں مرزا کوخدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔اور جب اس الہام پراعتراض کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ ہم اس الہام کوئییں مانتے۔

سجان الله! ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم کلام اللی مانتے ہیں اور دوسری طرف

اس سےانکارے معربی

ع چا کارے کند عاقل کہ باز آید پشیانی

میاں صاحب خود لکھتے ہیں کہ کلام اللی تو یقین اور وثوق کیلئے آتا ہے۔ سنے میاں صاحب! خدا تعالی فرما تا ہے کہ ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ کہ ایسی بات کیوں کہتے ہوجس بر عمل نہیں کرتے۔ جب خدا کا کلام یقین اور وثوق کے واسطے آتا ہے تو مرزاصا حب کو وہ خدا کا بیٹا کیوں یقین نہیں کرتے ؟ جب مرزاصا حب کوان کے الہام کے مطابق سیانی یقین



رَدِّ فَادَوَاندِی بِمِ مَضَامین کرد۔ اگر کہو کہ خدا کا بیٹا ہونا قرآن کے خلاف ہاں کرد۔ اگر کہو کہ خدا کا بیٹا ہونا قرآن کی آیت ختم التبیین واسطے ہم نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں کہ سچانی ورسول ہونا بھی تو قرآن کی آیت ختم التبیین

رے ہود صدر کہ بیاں کہ بیاں کردے اس ہوں ہوں اور اس کے طلاف ہے اس واسطے ہم نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں کہ بچا نبی ورسول ہونا بھی تو قرآن کی آیت ختم النبیین کے برخلاف ہے مرزاصا حب کو بچا نبی ورسول بھی نہ مانو۔

فوله ؟: "الوگول سے بیاختلاف ہے کہ وہ تو بیہ بھتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح کے واسط موسوی سلسلہ کا سی آ سان سے نازل کیا جائے گا اور ہم کہتے ہیں کہ باہر سے کسی آ دمی کے منگوا منے میں رسول کر یم اللہ کی جنگ ہے "(الح)۔

حواب: حفرت محمد المنظيم على على الله على الماس المرت وهكوسلا كمي وقعت نہیں رکھتا۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث جس میں آنخضرت عظیم تھا کر فرماتے ہیں: "والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم جكما عدلا".....(الخ) این "قتم ہے جھ کواس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تحقیق اترینگے تم میں عیلی بیٹے مریم کے حاکم عاول ہوکر''۔ آ گے حدیث طویل ہے اور بار ہا پیش کی گئی ہے جس کا کوئی معقول جوابنہیں دیا جا تا۔ ہاں جاہلوں والے ڈیکو سلے لگائے جاتے ہیں کہاس سے مرزاصاحب ہی مراد ہیں۔اور وہی ابن مریم تھے۔ جب کہا جاتا ہے یہاں حدیث میں "بنزل" كالفظ بجسكمعني بين" آئيگا"-جس سے ثابت ہے وہ بى ابن مريم اتر كا جیما کہ انجیل سے ثابت ہے۔ دیکھوانجیل اعمال باب آتیت ۱۲: ''دیمی یسوع جوتمہارے پال سے آسان پر اُٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے اسے آسان کوجاتے دیکھا پھر أَئِ كَا ' (الخ) يَوْ كِيراييا نامعقول جواب ديت بين كم بني آتى ہے كەنزول كے معنى بيدا اونے کے ہیں۔ گر جب کہا جائے کہ پھرتو "منکم" جائے تھا۔ "فیکم" کیول ہےتو لاجواب ہوکر سخت کلامی اور بدزبانی پراتر آتے ہیں۔ دوسری حدیث نے تو فیصلہ ہی کر دیا



رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ہے۔ لیعنی وہ نی عیسیٰ بن مریم جسکے میں قریب تر ہوں کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں اتر نے والا تو پھر نادم ہو کر ہٹ دہری وضد سے جاہلا نہ جواب دیتے ہیں کہ بیٹک سب ضميرين توعيسيٰ بن مريم كي طرف پھرتى ہيں مگر "انه ناذل" كي ضمير مرزاصاحب كي طرف پھرتی ہے لاحول و لا قوة. مرزاصاحب تواس وقت پیدابھی نہوئے تقے اس برس بعد پیدا ہوئے تو نادم ہوجاتے ہیں اور کھے جوابنہیں دے سکتے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کی جنگ نہیں بلکہ عالی مرتبہ کا اظہار ہے کہ ایک اولو العزم پنجبرعيسائيوں كاخدا (نوذ بالله)حضور على كامت ميں موكرة تا ہے۔ جلك تواس ميں ہے کہ ایک غلام نمک حرام ہوجائے اور مقابلہ کرے۔ نبوت ورسالت کا دعوے کرکے بذرايدرسالت ونبوت كاذبه جهواميح موعود بز حجهوا اس واسط كد جب حضرت خاتم النبيين كے بعد كوئى سيانى آنا بى نہيں اور خاتم النبيين آيت قرآن شريف اور حديث مجح "لانبى بعدى" كربوت موع جبكوئى نبوت ورسالت كامرى سيا موى نبيل سكاتو ضرورجھوٹا ہے۔ جب مرزاجی سے پہلے آٹھ نوشخصوں نے سیج موعود ہونے کا دعویٰ کیا جیسا كەفارس بن يجيٰ،ابراہيم بزله،ابوڅرخراسانی وغیرہ اوروہ جھوٹے سمجھے گئے تو مرزاصا حب بھی جھوٹے ہی ہیں کیونکہ آنے والا نبی اللہ ورسول اللہ ہے اور حضرت خاتم النبیین کے بعد كوئى نبى الله اوررسول الله بونهيس سكتا\_ پس اس عقيده بين بھي آ پ غلطى يربي -فقوله ٣: جميل ان لوگول سے رہمی اختلاف ہے كيونكہ جم ايمان ركھتے كه مامور كة في ك غرض محض شریعت كالا نانهيں موتا بلكہ جيسا كه بنايا گياہے كه كلام الهي كي صحيح تفسيراوريفين اوروثوق کا پیدا کرنا ہوتا ہے اورایے خمونہ ہے لوگوں کی اصلاح کرنااس کا کام ہوتا ہے۔ كيسى جافت ب كدلوگ كہتے ہيں كەرسول كريم اللي كے بعد بيارى تو ہو گی ليكن آ پائے 90 عَقِيدَة خَهُ النَّبُوعُ المدَّرِهِ اللَّهُ 296

رَدِ قَادِیَانیٹ برمَضَامین روےطبیب ہیں کہ آ یے کے بعد طبیب نہیں ہوگا'(الخ)۔

جواب: بیشک حضرت خاتم النبیین بیشی ایسے بڑے طبیب ہیں کہ آپ نے ہرایک بیاری کاعلاج فرمادیا ہے اور کی طبیب کی قیامت تک ضرورت نہیں چھوڑی ثبوت ہے کہ بیرہ سوبرس تک ہزاروں فتنے ہر پاہوئے ۔ کئی جھوٹے میے نبی ہوئے ، مگر اس طبیب کامل کی تعلیم سے سب جھوٹے ثابت ہوئے ۔

جب کفرالحادی بیاری کی شخص کو ہوجاتی ہے تو اس کو ہرایک مسلمات دین سے
انکار ہوجاتا ہے۔ میاں صاحب کے اس ایمان سے معلوم ہوا کہ وہ قرآن شریف اور
احادیث نبوی کے بھی مکر ہیں صرف اپ من گھڑت ڈ بکو سلے لگاتے ہیں جب قرآن
شریف کی آیت خاتم النبیین اور شیح حدیث "لانبی بعدی" سے ثابت ہے کہ حضرت
خاتم النبیین کی محرکوئی مامور من اللہ بحثیت نبی ورسول نبیس آسکتا تو پھر کس قدر
محافت و شقاوت ہے کہ کی امتی کو مامور من اللہ اور نبی ورسول مانا جائے ۔ جبکہ نظر موجود ہے
محافت و شقاوت ہے کہ کی امتی کو مامور من اللہ اور نبی ورسول مانا جائے ۔ جبکہ نظر موجود ہے
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضرت ہارون سے تشبید دی گئی گرساتھ ہی فرمادیا کہ "لانبی
بعدی" کہ تو نبی نبیس اور ہارون غیر تشریعی نبی تھا اور سے ظاہر ہے کہ حضرت ہارون غیر تشریعی
نبیس سے بیام بھی ثابت ہوا کہ آنخضرت کی تھی ہے بحی نبیس

لفظ ''صحیح تغیر'' ظاہر کرتا ہے کہ قرآن شریف کی اب تک جس قدرتغیریں کی گئی بیاں وہ سب میاں صاحب کے اعتقادییں غیرصحیح ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ نبوی بیل وہ سب میاں صاحب کے اعتقادیاں امت محمدی کی گئی گمراہی پر تھے اور خداتعالی نے بھی (موزاللہ) اس امت کو ''خیو امد'' فرمانے میں غلطی کی کیونکہ صحیح تغییر تو سا سوبرس تک

بوسكتا



رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامين کروڑوں بندگان خداامت محمدیہ کے غیرضح تفییروں کی پیروی کرتے رہےاور باوجور رسول الله علينا بيانه في اورخدا كاوعده تقاان ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ خدان ع تفییر نہ بتائی اورسب کو گمراہ رکھا۔خدا تعالی مسلمانوں کوایسی ہفوات الجاہلین ہے بیائے، نمونہ بننے کی خوب کہی! جس کا جواب ہے ہے کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کوعیسائیوں کے نمونہ، آر ایوں کے نمونہ، ہندوؤل کے نمونہ، دہر یول کے نمونہ کی پیرور کی سے بچائے اور فرعونی تعلیم کی پیروی ہے محفوظ رکھے۔مرزا صاحب عیسائیوں کانمونہاس واسطے تھے کہ عیسائیوں کا ابن الله کا مسئلہ اسلام میں داخل کرتے ہیں اوران کو الہام ہوتا ہے کہ "انت منى بمنزلة ولدى "(هيت الوى ١٠٥)"انت منى بمنزلة اولادى"(اكم وتبرر) آربول كے نمونہ ہونے كايہ ثبوت ہے كه آب باطل مسائل بروز ومكون اوتاركے معتقد تصاور كرشن كااوتار بنے جو تناشخ كا قائل اور قيامت كامنكر تفا۔اور مرزا صاحب كو الهام ہوا کہ "انت منی بمنزلة بروزی"کهاے مرزا تو بمارا بروزلین اوتار ب ہندؤں کےنمونہ ہونے کا پیثبوت ہے کہ مرزاصاحب نے بت برحق کی بنیا دڈالی اوراینی فوٹو یعن عکسی تصویر کی دفعہ بنوائی اور ایکے مرید بت پرستوں کی طرح اس تصویر کی تعظیم کرتے۔ د ہر یوں کے نمونہ ہونے کی دلیل سے ہے کہ آب لکھتے ہیں کہ "تخت رب العالمين'' جاندي كاموگاياسونے كايالكڑى كااورعذاب قبر يربنسي اڑاتے ہوئے لکھتے ہيں بچھو اورسانی قبر کھول کر دکھاؤ۔معراج جسمانی ہے بھی انکار ہے۔مرزاصاحب کے نمونہ پر چلنے کی تا ثیر ہے کہ آپ نے صحابہ کرام اور اولیائے عظام اور سلف صالحین (نعوذ ہاللہ)سب کو احمق کہددیا کہ جولوگ میاعتقادر کھتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین کے بعد غیرتشریعی نبی بھی 92 (१७/अ) हैं किंदी हैं के हिंदी हैं कि 298

رَدِّ فَادِيَانِيثَ بِرِ مَضَامِينَ نِين آسكنا جس پر اسوبرس سے اجماع امت چلا آتا ہے سب کو احمق کہد دیا۔ خدا تعالی

میں اسلام کی اسور کے اجماع امت چلا اتا ہے سب توامی کہددیا۔خداتعالی سلانوں کو ایس کی اور دجالی تعلیم سے بچائے اور صراطِ متقیم پر قائم رکھ آمین۔ ملانوں کو ایس جو بی اور دجالی تعلیم سے بچائے اور صراطِ متقیم پر قائم رکھ آمین۔ چنگ آپ کا بی عقیدہ بھی جمہور امت کے خلاف ہے لہذا مردود اور غلط ہے۔

چنگہ آپ کا بیعقیدہ بھی جمہورامت کے خلاف ہے لہذامر دوداورغلط ہے۔

مولدع: پھر ہماراان لوگوں سے بیاختلاف ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ قر آن شریف
اپنے معارف اورمطالب ہمیشہ ظاہر کرتارہتا ہے گر ہمارے مخالف لوگ بیہ کہتے ہیں کہ سب
معارف پچھلے لوگوں پرختم ہوگئے۔ یہ کلام ایسی ہڈی کی طرح ہے جس سے سارا گوشت کھایا

اليائي (الخ)-

ایک آپ کا امتی کہلانے والاسمجھ جائے (نوزباللہ) ﴿ کُبُوتُ کَلِمَةً تَخُورُجُ مِنُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِلّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلّٰ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِلّ

اور یہ کیے ممکن ہے کہ قرآن شریف نازل تو ہوعر بی زبان میں اوراسکے معارف لام سلف صالحین کے خلاف ایک پنجابی پر کھلیں جسکے حافظہ کا یہ حال ہے کہ بھی لکھتا ہے



93 عَقِيدَةَ خَمْ اللَّهِ قَ المدَّبران 299

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِمَضَامين "مسے کی قبر جلیل میں ہے" مجھی لکھتا ہے کہ"مسے کی قبر بلدہ قدس میں ہے" مجھی لکھتا ہے ''مسے کی قبر کوہ لبنان پر ہے جہاں ایک گر جابنا ہوا ہے اور اسکے اندر سے ومریم کی قبرے'' اور بھی لکھتا ہے کہ 'مسیح کی قبر تشمیر میں ہے''۔ بیاصولی بحث کا حال ہے۔ بھی لکھتاہے کہ "آ نیوالا کے میں ہی ہوں''۔ اور بھی لکھتا ہے کہ دس ہزار سے اور بھی میرے بعد آسکتا ہے۔ جس شخض کے حافظے کا بیرحال ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ قر آن شریف کے معارف بیان كرسكي؟ ہرگزنہيں۔اختصارمنظور ہے ورنہ قادياني معارف كے پر نچے اڑادوں اور دنياكو دکھادوں کہا ہے لوگ بھی معارف دانی کے مدعی ہیں معر بت بھی کریں آرزو خدائی کی شان ہے تیری کبریائی کی خداتعالی این کرم سے ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے کدرسول اللہ ﷺ کا انہوں نے اپنے ڈھکوسلوں اور د جالی تعلیم ہے دین ہی بدل ڈالا اور پیمعارف دانی نئی نہیں۔ جملہ مدعیان نبوت کا ذبہ وبانیان فرق ضالہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا مرزالًا معارف دانی ملاحظه مو: "مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآاَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ ے بیمراد ہے کہ کوئی پیغیرصا حب شریعت بعد آنخضرت ﷺ کے نہ ہوگا اور شخ جو پنور کا مهدي موعود پیغیبر کے متبع ہیں پس اب ہونا مہدي کا ان اوصاف یعنی متبع اس شرع شریف کا مو کرنہیں مخالف ہے کتاب وسنت واجماع کے "۔ (رسالداعقادات فرقد مهدویت) ميال محودصاحب جواب ديلكمآب كاباب تواب مدى مهدويت مواعجب اس کے پہلے سیدمحد جو نپوری مہدی ہو چکا ہے اور الہام کی روشنی میں اس نے تقسیر کی ہے آ مرزا صاحب نے اس کو کیوں نہ سچا مہدی مانا۔اور کیوں خودمہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔اگر

94 (١٣٠٠) المنابعة ال

رزاصاحب کوئن ہے کہ وہ اپ البهام کی روشیٰ میں تفییر کرکے ہے مہدی ہوں تو سید محمد ہوزاصاحب کوئن ہے کہ وہ اپ البهام کی روشیٰ میں تفییر کرکے ہے مہدی ہوں تو سید مجمد ہوزوں مہدی کوزیادہ قت ہے کیونکہ وہ سید ہے اوراس کا نام بھی حدیث کے مطابق محمد ہے اور بیعت بھی جا کراس نے مکہ ومدینہ کے درمیان مقام رکن میں لی جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔ اور مرزاصاحب کی تو ہرایک بات اور ہر دعویٰ کی بنیا دمجاز اور استعارہ پر ہے ۔ پس اگر زیدگوا بنی رائے طبع زاد معارف کھنے کا اختیار ہے تو بکر کو بھی ہونا جا ہے۔ اور اسی طرح سب افراد ملت کوئن ہوگا۔ تو پھر نتیجہ یہ کہ نہ قرآن تر آن تر آن رہے گا اور نہ تفیر تفیر سے ہرکس وناکس مطلق العنان ہوگا جو اسکے دل میں آئے گا کے اور کر ہے گا۔ اور پا بندی اسلام چھوڑ دے مطلق العنان ہوگا جو اسکے دل میں آئے گا کہے اور کر ہے گا۔ اور پا بندی اسلام چھوڑ دے گا۔ پس اس عقیدہ میں بھی آ ہے نظی پر ہیں۔

قوله 0: ہم لوگ بیریفین کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالی کلام کرتا ہے اورہم میں سے بہتوں سے کرتا ہے بیعنی مرزائیوں سے۔

جواب: رسول الشريخ في مايا م كريم امتول مين محدث بواكرت تحاكركوئي اس است مين بونا بوتا تو عرف به بوت "عن ابى هريرة في قال قال رسول الله في الله لقد كان فيمن قبلكم من الامم محدثون فان بك احد في امتى فانه عمر في (منف عليه)

رجمہ: روایت ہے ابی ہریرہ دی ہے کہ کہا فر مایا رسول خدا ہے کہ تحقیق تھے الہام کے گئی استوں میں سے پس اگر ہومیری امت میں کوئی پس مختیق وہ عمر دی ہے کہ خوش کے استوں میں سے پس اگر ہومیری امت میں کوئی پس مختیق وہ عمر دی ہوگا۔ (نقل کی یہ بخاری وسلم نے، مظاہری جلد میں مامکن ہے کہ خدا تعالی عوام سے البیمین کے بعد سلسلہ نبوت ورسالت منقطع ہے تو پھر یہ بھی ناممکن ہے کہ خدا تعالی عوام سے منظام ہو۔ یہ حدیث حضرت عمر کا گئی کے تخصیص کرتی ہے کہ حضرت کی امت میں سوائے منظام ہو۔ یہ حدیث حضرت کی امت میں سوائے



رَدِّ قَادَيَانيتُ بِرِمَضَامين حفرت عمر رہے کہ جب حفرت نہیں ہوسکتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب حفرت عمر مل جیے خادم اسلام محدث نہ ہوئے تو دوسرے امتی کی کیا حقیقت ہے کہ محدث ہوسکے جوقرم عوام کی ہمکا می خدا کا حال یہ ہے کہ ایک مرزائی نے اشتہار دیا ہے دیکھواعلان تمبر٢: " پراس عاجز كويكارا كياياايها الصديق يوسف انى معك اى طرح بارباركم ہوتا رہا پھر سمجھایا گیا کہ نبوت کا سلسلہ ای طرح سے جاری ہے۔ دنیا کے الزاموں سے ز ڈرونٹم کر مجھے روحانی تاج پہنایا گیاہے۔ نبوت کا تاج تیرے سر پررکھدیا گیاہے''۔ (يوسف الصديق المعروف ني بخش ساكن معراجك ضلع سالكون) ڈاکٹرعبدالحکیم خان کوجوالہام ہوا کہ'مرزامسرف وکذاب وعیار ہے صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گا'' بیالہام سیا بھی ہوا کہ مرزاصا حب ڈاکٹر عبدالحکیم خان کی زندگی میں فوت ہو گئے اور خدا کے فعل نے اپنا قول بھی سچا کردیا۔ تو پھر آپ کیوں اس الہام کی پرورئ نہیں کرتے میاں محمود صاحب (پرمرزا) کا جب اعتقاد ہے کہ خدا تعالی ہمیشہ کلام كرتار بتا إورساته بى الكايداقرار بكريد كلام خداكى طرف سے بوتو پرميال في بخش مرعی نبوت کے ساتھ جو کلام خدا کرتاہے اس کو کیوں نہیں مانے۔ اور جب ان کابیہ اعقاد ہے کہ ایک نبی کامئکر کا فرہے خواہ وہ نبی حضرت خاتم التبیین کے بعد ہی ہوتو پھراب قادیانی جماعت دونبیوں کی منکر کیوں ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے ان کونبوت بعد حضرت مجمد ﷺ کے دی ہاس برزیادہ لکھنا فضول ہے۔اگرمیاں محمودصاحب کا بیعقیدہ درست ہے ووہ میاں نبی بخش ساکن معراجکے اور مولوی عبدالطیف ساکن گنا چورضلع جالندھرکو سیج نجیشکیم كريں يا جواب ديں كدوه كيول سيح نبي نبيل \_ پھر ہم بھى اى پيانداور معيار عابت 96 النوة المارية 302

رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِين

کردینگے کہ مرزاصاحب بھی نہ سے نبی اللہ تھاور نہ سے موعود تھے۔ قولہ 7: ہمارا میا ختلاف ہے کہ ہم بعث بعد الموت کے متعلق میدیقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی میں انسان اپنی طاقتوں کے ساتھ مبعوث کیا جاتا ہے اور اسی روح میں نشو ونما پاکراس حالت کو حاصل کرتا ہے لیکن یہی ذرات اور یہی جسم وہاں نہیں جاتا۔ ہمارے منکر کہتے ہیں

كى بم حشر اجساد كے متكر بيں"۔

﴿ اَفَلَا يَعُلَمُ إِذَا بُعُثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ۞ إِنَّ الْمُعَبِينِ كَهُ وَلَا بُعُثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبِّهُمُ بِهِمُ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِينٌ ۞ ﴾ يعنى انسان كواتن بات معلوم نهيں كه وه لوگ جوقبروں ميں مؤن بيں وه سب ظاہر مرفون بيں جب اٹھائے جا محينگے اور لوگوں كے دلوں ميں جو با تيس مخفی بيں وه سب ظاہر كرد يجائينگى اس دن ان كا پروردگارہى ان كے حال سے بخوبى واقف ہوگا۔ (سورة عادیات)۔ ان آيات سے ثابت ہے كہ جوجم قبر ميں دفن ہوا وہ ہى پھر دوبارہ اٹھا كھڑا كيا

جائے گا نہ کوئی اور وجود جدید ملے گا۔ اگر جدید وجود مانا جائے تو یہی تناسخ ہے جو کہ باطل ہے۔ پس اس اعتقاد میں بھی آپ خلطی پر ہیں۔

قوله ٧: هم يقين ركھتے ہيں كه جنت كى تعيين بعينه اى رنگ ميں ظاہر ہونگى كه جس رنگ من قرآن كريم ميں بيان ہوئى ہيں كيكن ساتھ بية هى يقين ركھتے ہيں كه چونكه وہاں كاعالم ہى



رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامين اور ہے اس لئے جس مادے کی چیزیں یہاں ہیں اس مادے کی چیزیں وہاں نہیں مونكى" (الخ)\_ جواب: جب كيفيت اور ماهيت جنت كي نعتول كي ندكونهين توبيآ ب كامهمل بيان ي مادے کے بغیرتو کوئی چیز ظہور میں آتی ہی نہیں وہاں کا مادہ س شم کا ہے جس کے آپ معتقد فتوله ٨: "بم يقين ركحة بين كدووزخ ايك آك بيكن ساته بي بم يقين ركه كدو اس دنیا کی آگ کی قتم نہیں بلکہ وہ اس آگ ہے گئی باتوں میں ممتاز ہے وہ اپنی تختی میں اس سے بہت زیادہ اور وہ انسان کے قلب کوصاف کرسکتی ہے۔ بیآ گ قلب کوصاف نہیں جواب: کیا آپ دوزخ سے ہوآئے ہیں کہ اس آگ کی قوت وحدت بتارے ہیں دوزخ کی آگ تو بطور سزا ہوگی۔اس آگ سے قلب کا صفاہونا قریب قریب آربوں ہندؤں کا مذہب ہے کیونکہ تناشخ ماننے والے ہی میہ کہتے ہیں کدادنی جونوں میں جا کرسزا بھگت کرصاف ہر کر پھر بھیجے جاتے ہیں۔قرآن شریف کی تعلیم تویہ ہے کہ صرف ایک جی دفعد دنیا میں آنا ہے۔اگر دوزخ کی آگ قلب کی صفائی کرتی ہے تو بعد صفائی قلب پھر دنیا میں آنا ہوگا۔ اور بذریعہ اس صفائی قلب کے اعمال حسنہ کرنے ہوئے توبیروہی تناتخ ہے۔ دیکھوکرشن جی فرماتے ہیں "متعدوجنموں میں صاف دل اور یاک باطن ہوکر جھ میں طجاتے بين "\_(اشلوك ١٩\_ لوهيائي ٤ \_ گيتامتر جمددداركايرشادافق) جب دوزخ کی آگ قلب کوصفا کرتی ہے تو جولوگ صفائی قلب کے مدعی میں وہ

دوزخ ہے ہو کرآتے ہو نگے۔افسوس ایسے من گھڑت عقائد کی بنیاد جب دین اسلام میں



رَدِ فَادِ عَانِدِینَ بِرِ مَضَامِینَ خَرِی ای باطل اعتقاد فہیں ہے قد مسلمانوں کے گر پیدا ہونے والے اور اسلام کے مدعی کیوں ایسے باطل اعتقاد ایجاد کرتے ہیں۔ دوزخ کی آگ تو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ کیا قرآن شریف میں بھی ہوئر بڑت الْجَحِیمُ کی نہیں ویکھا۔ ہاں صاحب! تو پھر یہ صفائی قلب کس غرض کے واسطے ہوگی کیا دوبارہ دنیا میں آؤگے۔ کیونکہ قیامت کے بعد تو کئی جدید عمل مفید نہیں پس واسطے ہوگی کیا دوبارہ دنیا میں آؤگے۔ کیونکہ قیامت کے بعد تو کئی جدید عمل مفید نہیں پس اس عقیدہ میں بھی آپ غلطی پر ہیں۔

فوله 9: هارایقین ہے کہ آخراپی سزاؤں کو بھگت کر اور خدا تعالی کی نعمتوں کو پانے کی قابلیت حاصل کرکے انسان دوز خ سے نکالے جا کر جنت میں داخل کئے جا کیں گے۔ اور سب کے سب آخرخدا تعالیٰ کی نعمت کے دارث ہوجا کیں گے'(الخ)۔

جواب: يقرآن شريف اوراحاديث نبوى كر برخلاف بـ ويكموذيل كى آيات: ﴿إِنَّ اللَّهِ مُن كَفَرُو المِن اللَّهِ الْكِتْبِ وَالْمُشُو كِيْنَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا ﴾ ترجمه: اللَّذِينَ كَفَرُو المِن اللَّهِ الْكِتْبِ وَالْمُشُو كِيْنَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا ﴾ ترجمه: بينك الل كتاب اور شركين من سے جنهوں نے دين حق سے انكاركيا وہ آخر كاردوز خى كى بينك الل كتاب اور شركين مين ميشه ميشه رئيں گے۔ (مورة البية ، ياده ٢٠)

آپ نے جواعتقادات ظاہر کئے ہیں بیدہ ہی باتیں ہیں جواہل سنت والجماعت کے برخلاف دوسرے فرقوں نے کھیں ہیں اور ضالہ فرقوں میں شار ہوتے ہیں۔ آپ نے آریوں کے اعتراضات کے جوابات دینے کے نا قابل ہوکراوران سے ڈرکرانہی کی ہیروی کی ہے تعنی محدود زندگی کے محدود اعمال کے بدلہ میں غیر محدود عرصہ تک سزادینا خدا کے افساف کے برخلاف ہے۔ حالانکہ بیاعتراض غلط ہے کیونکہ جیسے بڑے اعمال محدود ہیں ویلے ہی نیک اعمال محدود ہیں۔ جب نیک اعمال کا بدلہ بہشت دائی ہے تو بڑے اعمال کا بدلہ بہشت دائی ہے تو بڑے اعمال کا بدلہ بھی دائی جہتم ہوناعین انصاف ہے اورظلم نہیں۔ اس میں حکمت بیہے کہ لوگ گناہوں ببلہ بھی دائی جہتم ہوناعین انصاف ہے اورظلم نہیں۔ اس میں حکمت بیہے کہ لوگ گناہوں



رَدِّ قَادِيَانيٽُ بِرِمَضَامين ہے بھیں اور نیک کام کریں۔ بیمشاہدہ ہے کہ جس جرم کی سزاسخت ہووہ کم ہوتا ہے۔ پس اس عقیدہ میں بھی آ پے نلطی پر ہیں۔ قوله ١٠: "بم قرآن كريم كوالهام كى روشى مين ويكھتے بين يس بيه مارے اور اكے درمیان فرق ہے"۔ جواب: يه آپ كى اصولى غلطى بى كيونكدالهام توشرعا جمت نبيس \_ اگر آپ الهام كوجمت مانة بين توميان نبي بخش اورعبد الطيف كوجوالهام موتاب كن "تم نبي ورسول ومهدى مو"ان کوبھی مانو۔ کیونکہان کا دعویٰ نبوت ورسالت بھی الہام کی روشنی سے ہے۔ور نہمسلمانوں کی طرح کل رعیان نبوت ورسالت کومعه مرزاصاحب کے کاذب و کا فریقین کروجنہوں نے حضرت خاتم التبيين محمد رسول الله والله على العدد عوى نبوت كاكيا كيونكه حضرت عمر الله الہام پر عمل نہ کرتے تھے جب تک قرآن ہے اس کی تصدیق نہ کرلیں۔ اور تمام سلف صالحین کا یمی اعتقاد ہے کہ الہام شرعی جحت نہیں۔حضرت سیلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کدالہام پڑمل ندکروجب تک اس کی تقدیق آثار سے ندہوجائے۔ (دیکمواحیاءالعلوم) حضرت پیران پیرشخ عبدالقادر جیلانی رحه الشعله فتوح الغیب میں لکھتے ہیں کہ الہام اور کشف یرعمل کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن اور حدیث اور نیز اجماع اور قیاس مجھ كے مخالف نه ہو حضرت علی ہجو یری معروف گنج بخش رحمة الشعلیہ کشف الحجوب میں فرماتے ہیں اگر يهاجائ كهاسكى معرفت يعنى خداكى معرفت الهامى بوتويي محال بي كيونكه معرفت ك واسطے جھوٹی تیجی دونوں دلیلیں ہو سکتی ہیں اور خطا اور صواب پر اہل الہام کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیونکدایک کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ خداوند مکان میں ہےاور دوسرا کہتا ہے مجھے 100 (17)公共 基本 多江海 306 )

رَدِّ قَادِيَانيثُ بِرِمَضَامين المام ہوا ہے کہ خدا کا مکان نہیں پس ضرور ہے کہ ان دو دعووں میں جوایک دوسرے کی ضد ہں حق ایک ہی طرف ہوگا۔ پس کوئی دلیل ضروری ہے اور جب دلیل ہوگی تو اس وقت دلیل سے جاننے والاحق ہوگا اور الہام کا حاکم باطل ہوجائے گا۔ (کشف الحجوب اردوسند،۳۰۸) لہذاتفسر قرآن شریف وہ ہی صحیح اور قابل اعتبار ہوگی جوحدیثوں سے کی گئی ہو الہام کی روشیٰ کے ماتحت جوتفسیر ہوگی وہ ظنی اور قابلِ عمل نہیں جیسا کہ آپ نے بالکل غلط تغير كرك ملمانول كوممراه كياب ﴿ وَبِه أَلا خِوَةِ هُمُ يُوُقِنُونَ ﴾ مرزاصاحب كى وحى مرادے۔حالانکدید بالکل غلط ہے کیونکہ آخرت کی تمونث کی ہے اور وجی مذکر ہے عربی ہے جابل کو آیکا ڈھکوسلا پیند آئے گا گراہل علم کے نزدیک مردود ہے۔قر آن شریف میں ب جلد لفظ "يوم" آخرت كمعنول من آيا بكيا ﴿ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ ك معنی بھی یہی کرو گے کہ مرزا صاحب کی وحی کے معنی ہیں ﴿أُولَئِنِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمُّ فی اُلاْحِوَةِ إِلَّا النَّارُ ﴾ كيا يهال بھي آخرت كے معن مرزا صاحب كي وحي ہے؟ افسوس! يتفير إلى قرآن كماته تمسخ كرنا إدر كرآب في بينه خيال كياكه الی تغیرے تو قرآن شریف کی فصاحت وبلاغت بھی جاتی ہے کیونکہ اسکے پہلے ﴿ بِمَآ انْزِلَ اِلْيُكَ وَمَآ انْزُلَ مِنْ قَبُلِكَ ﴾ إلكي مقابل من بعدك عابي تقاندكه آخرة \_ كونكه آخرة كےمقابل اول ہوتا ہے نه كقبل \_ پس تفير بالراي چونكه ناجائز ہے اس كُنَّا كِي طبع اوْتفسر قابل اعتبارنبيں \_لہذا آپاس عقيده ميں بھي حق پزہيں ہيں \_ اصل بات بیہ ہے کہ مرزاصا حب اور آپ لوگ الہام کی حقیقت سمجھنے میں نہایت مخت دھوکا کھائے ہوئے ہیں کہاہے استغراقی خیالات کو جوایک فطری امر ہے جے قوت مخیلہ بھی کہتے ہیں جس ہے کوئی انسان خالی نہیں۔ای کومرزاجی مکالمہ البی زعم کرتے تھے 101 (१७/अ) हैं से केंद्र हैं दे बहुं 307

رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامين حالانکہ اس قوت نے مسلم و کا فرو فاسق وفا جرشریف ور ذیل کوئی بھی خالی نہیں۔ای قویہ كِعْمَل كواكر بحالت نيند موتواس كوكشف ورؤيا كہتے ہيں۔ اور مرزا صاحب خود لكھتے ہيں: "فاسقة عورت منجرى ياربه بروباده بسرحرام كارى كى حالت مين ميخى خواب د كيدليتي ب(ملاحد ہوتو خیح مرام)۔ جب بیرحالت ہےتو پھران خیالات کو وجی والہام زعم کر ناغلطی ہے۔ کیساغض ب كرالهام موتاب "انت منى بمنزلة ولدى كدار مرزاتو مارك بيني كى جا بحاك" اور اس شیطانی القاء حدیث انتفس کوخدا کا کلام کہتے ہیں ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولا داور بیٹوں ہے یاک ہے گریہ کلام البی بطور استعارہ ہے۔ اھنسو میں! دل میں سیجھتے ہیں کہ بینا جائز ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہوگر چونکہ دعویٰ کر چکے ہیں اس لئے اڑے بیٹے ہیں۔ بھلامرزاصاحب کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہان کے البامات وخل شیطانی سے یاک تھے جبکہ الہامات کے مضامین بآ واز بلند یکاررہے ہیں کہ بیالہامات غدا کی طرف سے نہیں کیونکہ قرآن شریف کے خلاف ہیں۔خدا تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ محدرسول الله على خاتم التبيين بين آپ كے بعد كوئى نبى نبيس اور رسول الله على في آگ تفیر"لانبی بعدی" نفر مائی گرمرزاجی کوالہام اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ "یلس، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُوسَلِينَ" كما يمروار (مرزا) تؤمرسلول سے معنى رسول بـمرزا جى نے اس خلاف قرآن وحدیث البهام کوسیایقین کیا حالانکہ تھم پیتھا کہ اس البهام کا قرآن ے مقابلہ کرتے اور اس کو قرآن کے خلاف یا کررڈ کرتے۔اس اصولی غلطی کا ان کے مریداور جانشین کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ جب کہا جاتا ہے کہ مرزاجی خدا کا بیٹا ہونے کے مدعی تھے اور ان کا الہام پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو غدا کا بیٹانہیں مانے اورتاویل کرتے ہیں مگر جب بیرکہا جائے کہ مرزاصا حب رسالت ونبوت کا دعویٰ کرتے ہیں 308 عَقِيدَةَ خَمُ النَّبُوعُ (بادنر ١١١)

رَزِ فَادِ عَانِینَ بِرِ مَضَامِینَ اوران کے الہامات پیش کئے جاتے ہیں تو پھر نہایت دلیری ہے کہتے ہیں کہ ہم ان کورسول و نی مائے ہیں۔ تعجب ہے کہ ایک الہام خلاف قر آن کورڈ کرتے ہیں اور دوسرے الہام خلاف قر آن کورڈ کرتے ہیں اور دوسرے الہام خلاف قر آن کی تقدیق کرتے ہیں تخضب خلاف مرز اکو نی رسول مانے ہیں تخضب بیے کہ اس خودساختہ رسول کے کلام کے مقابل قر آن وحدیث کی تکذیب کرتے ہیں ہی باعث ہے کہ مرز اجی اور ان کے مریدوں و جانشینوں کو مسلمان کا فرسمجھتے ہیں اور فرقہ ضلالہ باعث ہے کہ مرز اجی اور ان کے مریدوں و جانشینوں کو مسلمان کا فرسمجھتے ہیں اور فرقہ ضلالہ بیت کہ ہیں۔

اب يهال محودصاحب (پروجانشين مرزاصاحب) ظيفة ثانى قاديانى نے خود قبول كرايا ہے كہ بے شك بم الله اور رسول پراس طرح يقين نہيں كرتے جس طرح دوسرے مسلمان كرتے ہيں۔ اور نه حضرت محمدرسول الله ﷺ كوان معنوں ميں خاتم النبيين مانے بيل جن معنوں ميں باتی مسلمان مانتے ہيں ايها بى قيامت وعلامات قيامت حشر اجماد، ووزخ وبہشت وميزان وحماب وغيره كا بھى ہم مسلمانوں كى طرح ايمان نہيں ركھتے ہيں ثابت ہوا كہ آپ ان سب امور كے منكر ہيں اور ﴿ وَ مَن يُنتَغِ غَيْرَ الْإِسُكُوم دِينًا فَكَنُ الْبَت ہوا كہ آپ ان سب امور كے منكر ہيں اور ﴿ وَ مَن يُنتَغِ غَيْرَ الْإِسُكُوم دِينًا فَكَنُ اللّهِ مَا تَوَلَى ﴾ كے تحت ميں ہيں اپنا اللّه في اللّه ما حفظنا (محمد پر بخش) اللّه اللّه ما حفظنا (محمد پر بخش)





### اولیائے امت کے ملفوظات کا جواب

بم الله الرحل الرحم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

واضح ہو کہ جب مرزا صاحب قادیانی کے دعادی نبوت ورسالت وکر شنیت وغیرہ پرمسلمانوں کی طرف سے اعتراضات ہوئے اور مرزا صاحب ختم نبوت کے مظر ثابت ہوئے توان کے مریدوں میں شخت جرت پھیلی اور نصوص شرق سے جواب دے عظے کے نا قابل ہو کر مرزا صاحب کے نفریات کا جواب ید دینا شروع کیا کہ اولیائے امت بیل سے پہلے بھی کئی بزرگان دین نے ایسے ایسے کیلمات منہ سے نکالے ہیں۔ جن کے جواب کل وفعہ علائے اسلام کی طرف سے دیئے گئے ہیں کہ مرزا صاحب اور ان بزرگان ہیں زمین و قدم اللہ کے اسلام کی طرف سے دیئے گئے ہیں کہ مرزا صاحب اور ان بزرگان ہیں زمین و آسان کا فرق ہے۔ مرزا صاحب کی خاطر ہیں اور الن



رَدِ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِين

بزرگان نے حالتِ سکر میں ایسے کلمات منہ سے نکالے اور بعد میں تائب ہوئے بلکہ بعض نے علم دیا کہ ہم کواس حالت میں بلاک کردو۔اور مرزاصا حب کہتے ہیں کہ میرے مرید نہ ہوگے تو تمہاری نجات نہ ہوگی ہے۔

مصر بھی بیل تفاوت راہ از کجا ست تابہ کجا
وہ بزرگ تو فرما ئیں کہ باخداد بوانہ باش وبامحہ بوشاراوراس پراجماع امت ہے کہ ختم نبوت
کامشراور مدعی نبوت ورسالت بلااختلاف احدے کا فرہے اور مرزاصا حب لکھتے ہیں ۔
آنچہ داد است ہر نبی را جام داد آن جام را مرا بتام
لیعن جو پچھنعت نبوت کا پیالہ ہرا یک نبی کودیا گیا ہے ان سب کے مجموعہ مجھا کیلے
کودیا گیا۔ بیشعر مرزاصا حب کا ان کوافضل الانبیاء بنا تاہے۔ بلکہ حضرت خاتم النبیین محمد

کودیا گیا۔ بیشعرمرزاصاحب کاان کوافضل الانبیاء بناتا ہے۔ بلکہ حضرت خاتم النبیین محمد علیہ سے بھی افضل ہونے کا بین ثبوت دیتا ہے کیونکہ جب جو کچھ پہلے نبیوں کونعت ومعرفت دی گئی وہ ما کرا کیلے مرزاصاحب کو دی گئی تو ظاہر ہے کہ جو پچھ حضرت محمد مول اللہ بھی کودیا گیا۔ تو مرزاصاحب محمد بھی ہے افضل رسول اللہ بھی کودیا گیا۔ تو مرزاصاحب محمد بھی ہے افضل

ہوئے اس دلیل سے کہ محمد ﷺ کو صرف پہلے نبیوں کے کمالات دیئے گئے تھے اور مرزا صاحب کو پہلے نبیوں کے علاوہ محمد ﷺ کے کمالات بھی دیئے گئے تو وہ محمد ﷺ ہے بھی افضل ثابت ہوئے۔

ای بناء پر مرزاصاحب نے لکھنا ہے کہ اب خدانے میری وجی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو مدار نجات قرار دیا ہے (دیکھوار بعین ۲۹ مصنفہ مرزاصاحب)۔ اب قرآن شریف کی پیروی اور محمد ﷺ کی متابعت سے نجات نہیں مل سکتی جس کا لازی نتیجہ سے ہے کہ مرزاصاحب کے آنے سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ﷺ (نود باللہ) معزول کردیے صاحب کے آنے سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ﷺ (نود باللہ) معزول کردیے



رَدِّ قَادِيَانيتْ بِرِمَضَامين گئے۔ابضروری ہوا کہمسلمان مرزا صاحب کی وحی وتعلیم کی پڑتال کریں کہ آیا وہ اس قابل ہے کہ ذریعہ نجات ہوسکے کیونکہ بیرقانون الٰہی ابتدائے آفرینش سے انسانوں میں جاری ہے کہ سے کے مقابلے میں جھوٹ، اصل کے مقابلہ میں نقل، سے نبی ورسول کے مقابلہ میں جھوٹے نبی ورسول، سے اولیائے اللہ کے مقابلہ میں بناؤٹی اولیاء اللہ، کھرے سونے کے مقابلے میں کھوٹا سونا، سچی تعلیم کے مقابلہ میں جھوٹی تعلیم ، تو حید کے مقابلہ میں شرک، اسلام کے مقابلہ میں کفر، خدائی الہام کے مقابلہ میں شیطانی الہام، غرض کہ ہرایک امردو پہلور کھتا ہے ایک میچ اوردوسراغلط کیونکہ سنت اللہ ای طرح جاری ہے ہے مت دري قاعدة برل وجد ضد مبين نشود جز بعند ترجمہ:اس دنیا ہزل وجد میں قاعدہ مقررہے کہ ضد بغیر ضد کے ظاہر نہیں ہوسکتی۔رائتی ہو گی تو اس کے مقابل نارات بھی ہوگ۔ جب کوئی سیا رہبر مصلح پیغیبر درسول ناہر ہوا تو اس کے مقابل جھوٹے مدعیان نبوت ورسالت وحی والہام کھڑے ہوئے جبیا کہ مسلمہ کذاب واسود عنسی حضور ﷺ کی زندگی میں ہی کھڑے ہو گئے تھے۔جنہوں نے اپنی اپنی جماعت الگ کر کی تھی۔قر آن شریف بھی جھوٹے مدعیان الہام کی خبر دیتا ہے ﴿وَ كَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيْطِيُنَ ٱلْإِنُسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيُ بَعْضُهُمُ اِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ الْقَوُل غُوُورًا ﴾ ترجمہ: پس ای طرح ہم نے کل نبیوں کے مقابل ان کے وشن بنادیے تا کہ دھوکہ دینے کی غرض ہے وہ غرور کی باتیں شیطان کی طرف سے وحی کئے جاتے ہیں۔ پھر خدا تعالی نے شیطانی وحی کی علامت بیفر مادی ہے کہ جووحی شیطان کی طرف ے ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ ﴿ هَلُ أُنْكِنُكُمْ عَلَى مَنُ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ 0 تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمٍ ﴾ ترجمه كيام من تحج بنادول كن يرشيطان اتراكرت بين اترا المُن المُن

کرتے ہیں جھوٹے بدکار پر تی سنائی بات شیطان ان پرالقاء کردیتے ہیں اوران میں بہتری جھوٹی ہوتی ہیں۔ (اشرآء،۱۹)

رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامين

جب نص قرآنی سے ٹابت ہے کہ مدعی سچا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ کوئی معیار ہوجس پرسچا اور جھوٹا مدعی پر کھا جائے تا کہ ایسا نہ ہو کہ جھوٹے کی پروی کر کے انسان جہنم کی راہ اختیار کرے اس واسطے مولا ناروم فرماتے ہیں

اے با اہلیں ، دم رو ہست پس بہر دستے نباید داد دست

یعنی بہت انسان شکل اور شیطان صفت بزرگوں کے لباس میں ظاہر ہوتے ہیں

پی ہرایک مرقی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے یعنی بیعت نہ کرنی چاہیے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ وہ معیار کون ساہے جس پر جھوٹا اور سچا مدعی پر کھا جائے تو

ال سوال کا جواب بیہ ہے کہ سلمانوں کے پاس قرآن شریف وحدیث نبوی معیارہ اور معلمان ہرایک مدی کو انہیں معیاروں سے پر کھ کتے ہیں ہیں جس مدی کا قول یافعل خلاف

ملمان ہرایک مرعی کوانہیں معیاروں سے پر کھ سکتے ہیں پس جس مدعی کا قول یافعل خلاف قرآن وحدیث ہوگا وہ جھوٹا ہے جاہے رس کے سانپ بنا کر دکھائے اور ہوا پراڑ کراعجاز نمائی

حضرت شخ اکبر فرماتے ہیں "اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دیوار کو تھم
دے کہ چل اور دیوارچل بھی پڑے تو مسلمان اسکی نبوت کی ہر گز تقعدیق نہ کریں گے۔اور
ال کی اعجاز نمائی کی تقعدیق کریں گے کیونکہ دعویٰ نبوت قر آن شریف کی آیت خاتم
النبیین اور شیح حدیث "لانبی بعدی" کے برخلاف ہے۔ پس اولیائے امت اور مرزا
ماحب کے دعاوی وکلمات کفروشرک ہیں چونکہ۔۔۔۔کا فرق ہے اس واسطے یہ بالکل غلط
اور بخت مغالطہ دہی ہے کہ اولیائے امت نے بھی ایسے کلمات منہ سے نکالے۔مرزاصاحب

المرابعة الم

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين كواولياءالله ع كيانسبت وه تونى ورسول بين - (نعوذ بالله)

کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ کسی اولیاء اللہ نے ریجنی وعویٰ کیا ہو کہ میں کرش جو کہ

ایک ہندو ندہب رکھتا تھااس کااوتار ہوں۔

مولوی میر مدر شاہ صاحب بیاوری نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ''ملفوظات اولیائے امت'' ہے۔ اور شاہ صاحب نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب کوایک اولیاءامت محمد میر ثابت کریں مگر نہایت افسوس کہ وہ یا تو مرزا صاحب کی تحريون اورالهامون سے واقفيت نہيں رکھتے ماجان بوجھ کرخاص وعام کودھو کہ ديكر جوفروثي اور گندم نمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس واسطےان کی کتاب کا جواب اختصار کے

ساتھ دیا جاتا ہے ان کی تحریر کے خلاصہ کو قولہ لکھا جائے گا اور جواب کو اقول سے پیش کیا

فتوله: جب بهي كوئي مصلح يا زهبي بيثوا آيا اورنسل انساني كي اصلاح اورتز كيه نفوس كيليم مبعوث ہواتو حریفان روحانی اس کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے "(الخ)\_

احقول: شاہ صاحب! رونا توای بات کا ہے کہ مرزا صاحب بجائے اصلاح اور تزکیفس کے شرک و کفر کی تعلیم دیتے ہیں۔عاجز انسان کو خالق زمین وآسان بتاتے ہیں اور واجب الوجودستى جوكه بانتها اورغيرمحدود باسكوايك انساني وجوديس محدو دفرمات بي ابل ہنود کے مسئلہ او تارکو اور آر بول کے مسئلہ ندامت مادہ وروح کو اور عیسائیوں کے مسئلہ بن الله كواسلام مين داخل كرت يي- افسوس! آب نے جوآيات قرآن شريف ابتدا

میں کھی ہیں غیر محل ہیں کیونکہ بیتو رسولوں اور نبیوں کے حق میں ہیں اور آپ مرز اصاحب<sup>کو</sup> رسول نہیں مانے جب مرزاصاحب رسول نہیں توبدونوں باتیں آب نے غلط پیش کی ہیں!

المُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

رَدِّ قَادِيَانِيثَ بِرِمَضَامِينَ

مرزاصاحب کورسول مانتے ہوصاف کہو پھر ہم بھی جواب دیں فی الحال تو میرا فرض ہے کہ مرزاصاحب پر میں نے جوالزام قائم کئے ہیں ان کا ثبوت دوں۔

اول: طول باری تعالی مرزا صاحب کے وجود میں، دیکھوالہام "انت منی بمنزلة بووزی" (تجلیات الدیس) یعنی خداتعالی مرزاصاحب کوفرها تا ہے کہ اے مرزا کہ تو ہمارے اوتار کے جابجا ہے۔ بیالہام مرزاصاحب کی کتاب "تجلیات الید" کے سام پر درج ہے اس الہام نے ہندؤں کے مسئلہ اوتار کی تقدیق کردی اور مرزاصاحب نے لیجر سیالکوٹ والے میں فرمایا" ایسے ہی میں راجہ کرشن کے دنگ میں بھی ہوں جو ہندوند ہب کے اوتاروں

جب مرزاصاحب کوخدا کہتا ہے کہ تو میرے اوتار کی جابجا ہے تو مرزاصاحب
کرشن اوتار ہوئے۔ اور اسلام سے خارج ہوئے کیونکہ کرشن جی کابھی مذہب تھا جو آجکل
آریوں کا ہے بعنی تناشخ کے قائل اور قیامت کے منکر ۔ پس مرزاصاحب اگر کرشن ہیں تو
مسلمان نہیں ، اولیاء اللہ ہونا تو در کنار ۔ سوکرشن جی گیتا میں جوان کی الہامی کتاب ہاس
میں لکھتے ہیں: ''جوصاحب کمال ہو گئے جنہوں نے فضیلتیں حاصل کرلیں اور میری ذات
میں مل گئے ہیں ان کہ حدید میں نے کہ تکانا ہو سے تھی انتہ نہیں موتا''

میں اُل گئے ہیں ان کو جینے مرنے کی تکلیفات سے پھر سابقہ نہیں ہوتا''۔ \*\*

میں سب سے برد ااوتارتھا"۔ (دیکھولیکجرااردمبر ۱۹۰۳ء)

(اشلوک۵۱۔ادہاے ۸ گیتا مرجم دوار کا پرشادافق) چونکہ اختصار در کا ہے اس واسطے ایک ہی حوالہ کافی ہے جس سے روز روشن کی ت سے کہ کرشن جی تناسخ کے مغتقد تھے اور لوم قیامت وحشہ احساد کر منکر تھے اور

طرح ثابت ہے کہ کرش جی تناسخ کے مغتقد تھے اور یوم قیامت وحشر اجساد کے منکر تھے اور ہمرگز مسلمان نہ تھے جب مرز اصاحب کرشن کا او تار تھے تو مسلمان نہ تھے کیونکہ حلول کا مسئلہ ماطل سر



رَدِّ قَادِيَانيثُ بِرِمَضَامين شاہ صاحب فرمائیں کہ مرزاصاحب ای تزکیفس کے واسطے تشریف لائے تھے کے مسلمانوں کو حلول اور اوتار کے باطل مسائل سکھائیں۔ خداد ا! انصاف قرمائیں کیا مولوی روی نے سی نہیں فرمایا تعر كار شيطان ميكند نامش ولي گرولي اين است لعنت برولي یعنی کام تو کرے شیطان کے اور کیے کہ میں ولی ہوں۔اگر ولی ہونا یہی ہے تو لعنت ہے ایے ولی پر۔ کیا یہی تزکیفش ہے اور ای تعلیم باطل کی مخالفت کرنے والوں کوآپ وشمن دوم: انسان كاخدا مونا مرزا صاحب لكهة بين كه "مين نے ايك كشف مين ويكھا كه خود خدا ہوں اور یقین کیاوہی ہوں پھرنے زمین آسان بنائے اور میں دیکھا تھا کہ میں اسکی خلق يرقا در مول " (الخ) \_ لطورا خصار \_ (مفصل د كيناموتود كيون كاب البرييم ٥ عمصنف مرزاصاحب") شاہ صاحب غور فرمائیں کہ یہی اصلاح امت ہے جومرز اصاحب نے کی کہ خود خدا بن گئے۔اگر کہو کہ بیخواب کا معاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے سیح موقود ہونے کے دعویٰ کی بنیا دبھی توان کے اپنے کشفوں اور الہاموں پر ہے اگر انکوخد انہیں مانے تو مسیح موعود کیول مانتے ہو۔ جب الہامول کے رو سے مسیح موعود ہیں تو خدا بھی الميل-(نعوذبالله) **حتو الله: الل اسلام میں شاید ہی کوئی ایباولی گذرا ہوگا جس کومسلمانوں ہی نے نہ ستایا ہو-**ائمهار بعدمين سے كوئى ظلم وتعدى سے نه بچا۔ امام ابوحنیفہ رحمة الله عليہ کوقيد خانه ميں ، مي زهر د ک گئی وغیرہ وغیرہ ۔اس زمانے میں حضرت مرزاغلام احمد قادیانی نے چودھویں صدی کے عین سر پر بهوجب حدیث نبوی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اس واسطے آپ کی بھی مخالفت کی گئی اور المُن المِنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ 110 (١٦٠٠)

رَقِ قَادَوَانبِی فی مِمَضَامین کوئی نبوت منسوب کیا گیا حالانکه آپ کے دعاوی کوگلمات کفر قرار دیا گیا بلکدانکی طرف دعوی نبوت منسوب کیا گیا حالانکه جہاں تک میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں ان سے کوئی کلمہ کفر ودعوی نبوت ثابت نہیں

موتا\_(الخ) لطوراخضار\_ القول: شاه صاحب! مرزاصا حب اوراولياء الله يا اوليائے امت ميں بُعُد المشر قين ہيں۔ م زاصاحب کواولیاء الله کی فهرست میں لا نا نہایت ظلم کی بات ہے۔ مرز اصاحب کا دعویٰ اولیائے امت ہونے کا ہرگزنہیں۔ وہ خدا اور رسول ہونے کے مدعی تھے۔ بلکہ نجات کے بھی تھیکداروا حد تھے۔ آپ ان کو بری کرنے کے واسطے اولیاء اللہ کی آٹر لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ اولیاءامت کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔وہ انہوں نے ہرگز نہیں کہیں۔صرف مریدوں نے ان کے مرید بڑھانے کے واسطے غلو کیا ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے خود بی " تذکرة الاولیاء" وغیرہ کتابوں کے حوالے دیکر لکھا ہے۔ اولیاء الله کی نبت جو پچھ لکھا ہے درست ہے اب ہم کو بھی حق ہے کہ اولیاء اللہ کی کتابوں سے حالات کا موازندكرك آپ كودكهائيل كدم زاصاحب برگز برگز اوليا كيزمره سے ند تھے۔ پہلے امام الوحنيفه رحمة الله عليه كوبى ليهج كهوه اصالتاً نزول حضرت عيسي ابن مريم روح الله اوررسول الله كَ معتقد ته اوران كا نزول بموجب نص قرآني ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ ايك نثان قیامت کا یقین کرتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اصالتاً نزول کے والتطحيات لازم ہے۔ پس ثابت ہوا كه امام ابوحنيفه رحمة الشعليه حيات مسيح واصالتاً نزول جسمي كى بموجب انجيل وقرآن كے قائل تھے۔ (ديمونة اكروزول عين الطيعان من الساء) يعني ہرايك موكن كافرض بكراس بات يرايمان ركھ كرقيامت برحق باور قيامت كى نشانى يہ كر حفزت عيسى القليفي آسان سے نازل ہوئے۔ مگر مرزا صاحب بلاسند شرعی اجماع المَّامِ الْمُعْمَالُونَةُ الْمُعْمَالُونَةُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونَةُ الْمُعْمِلُونَةُ الْمُعْمِلُونَةُ الْمُعْمِلُونَةً المُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمِلْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمِلْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِي

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِمَظَّامِين امت کے برخلاف کہتے ہیں کھیسلی العلیمان تو مرچکے ہیں اور نہیں آئیں گے اور وہیم آنے والا میں ہی ہوں۔آب ایے خفس کو جو خدا کے برخلاف، انا جیل کے برخلاف قرآن شریف کے برخلاف ،کل اولیائے امت کے برخلاف جاتا ہے اور من گھڑت ہات کی پیروی کرتاہے اس کو اولیاء اللہ سے کیا نبت دے سکتے ہیں۔ آپ کوئی ثبوت پیش كريكة بال كدم زاصاحب في اولياءامت كي طرح مجابدات كني، يطي كافي بفش كثي کی، ریاضات شاقدنفس کی تا دیب کے واسطے کیں؟ جہاں تک مشاہرہ ہے اور مرزاصاحب کی تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی عمر تعلیم عربی وفاری میں خرچ کی جوانی کا وفت انگریزوں کی ملازمت میں کاٹا۔ کچھ صد عمرعلم رال کے سکھنے میں صرف کیا کچھ حصہ عمر کا مخاری اور قانون انگریزی کے امتحان کی تیاری میں لگایا۔ ہاں خشک ملاں کی طرح نمازیں ضرور پڑھتے تھے وہ بھی غیرمقلدوں کے طریقہ پرجن کومسلمان وہانی کہتے ہیں۔جب بھی عيادت اللي اور ذكرواذ كاركا ذكرة تاتوية فرماكر ثال دية لا رهبانية في الاسلام ينى اسلام میں رہانیت نہیں ہے نہ کی پیرطریقت کی خدمت کی اور نہ کی بزرگ سے فیض روحانی حاصل کیا۔ یہی وجد تھی کہ اینے ہر ایک وعویٰ کوشاعرانہ لفاظی ، استعارہ ،مجاز وتشبیہ وغیرہ سے مبالغہ کا رنگ دیکر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اور جھوٹ کو پچ کردکھاتے جیبا کہ انہوں نے'' <sup>دکش</sup>تی نوح'' میں اپنا ابن مریم ہونا لکھا ہے کہ بیج ہنسی اڑاتے ہیں کہ مرزاصاحب کواستعارہ کے طور پرحمل ہوااور در در ہ ہوااور نو ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا جو پسی تھا اور میں مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ (دیکھوشق نوح سے) جب یو چھاجاتا ہے کہ مرزاصاحب تو مریم تھے بموجب ان کے الہام کے "با مريم اسكن أنْتَ وَ زُوجُك الجنَّة" كـ "اعم يم تواور تير ووست جنت بل المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَامِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِ

رَدِّ قَادِيَانيٽُ بِرِمَضَامين روو \_ (حقق الوي العرا) جب مرزا صاحب مريم تق تو پرخود بى ابن مريم كيے ہوئے غرض كه مرزا احب تقرد کلاس شاعر تقطبیعت کی مورونی ہے مضمون نویسی کرتے تھے روحانی برکات ے بہرہ تھے بول تو ان کے مریدوں کا اختیار ہے جو جا ہیں بنالیں۔ "پیداں نمی بدند مدیدان مے پرانند" مشہورضرب المثل ب-مرزا صاحب تو محالات عقلی اور ظاف قانون قدرت کے حیرت خانہ میں مقیم تھے۔ان کواولیائے اللہ سے مجھنا سخت غلطی ے اولیاء اللہ تو صاحب کرامت ہوتے ہیں۔ اور یہی سے اور جھوٹے مدی کے فرق کرنے والی بات ہے۔ چونکہ آپ نے اولیاء اللہ کی باتیں پیش کی میں، میں بھی ایک حالیت "كشف الحجوب سے پیش كرتا ہول\_ " حضرت ابراہیم خواص رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه ميں جنگل ميں تھا ايك مخض میں اُل راہب آیا میں نے اس کا آٹا کروہ سمجھا گراس نے کہا کہ میں تنہارے پاس رہوں گا میں نے کہا میرے یاس کھانے پینے کے واسطے پچھنیں۔اس نے کہا کہ جہاں میں تیری پررگ کا شہرہ ہے اور تو ابھی کھانے بینے کی فکر ہے آ زاد نہیں۔ میں نے کو قبول کرایا کہ ريھوں اپنے دعویٰ میں کہاں تک سچاہے۔ جب سات را تیں اور ساب دن ہم چلے تو ہمیں پیال گلی۔ راہب کھڑا ہو گیا اور کہاا ہے ابراہیم کچھ دکھا کیونکہ تیرا جہاں میں شہرہ ہے۔ میں نے زمین پرسررکھااورکہا کہاےاللہ مجھےاس بیگا نہ کے سامنے خوار نہ کر کیونکہ وہ عین بیگا نگی یں جھ پر نیک ظن رکھتا ہے۔ میں نے سراٹھایا تو ایک طبق دیکھا جس پر دوروٹیاں اور دو الربت کے پیالے رکھے تھے ہم نے اسے کھایا جب سات دن اور چلے تو میں نے اس کو کہا كراب تيرى بارى بي تو كهي لا \_ راب بجده مي كيا اور كي كها، ايك طبق بيدا بواحيا رروثيان

#### **Click For More Books**

المُنْوَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

رَدِّ قَادِيَانبِيثُ بِمَضَامِين اور جارشر بت کے پیا لے اس پر رکھے تھے میں متجب ہوا۔ راہب نے کہا کہ اے اہرائیم غ نه کرتیرام تبه عالی ہے اور میں مسلمان ہوگیا ہوں ای واسطے میکرامت ظاہر ہوئی'' قص طویل ہے میں نے بہت اختصار سے قل کیا۔ (دیکھوکشف الحج باردوبس ۲۲۸) یہ ہے اولیاء اللہ کی کرامت! اب مرزا صاحب کا حال سننے کہ حضرت عیل التَلِينة كم عجزات سے ہى افكار ب اور خدا تعالى كوانسان كى طرح اسباب كامحتاج يقين كرتے ہيں اور حضرت عيسلي التلفي الجكوآسان يرخدارز قنبيں دے سكتا تصوركر كے خداكا بج ثابت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے واسطے باور چی خانداور یا خاندوغیرہ کا انظام نہیں کر سكتا\_اب آپ خدا كوحاضرونا ظرمجه كربتا ئيس كه آپ كاايمان ہے كەخدا تعالى بغيراساب ظاہری کے یکا یکا یا کھانا اپنے بندوں کودے سکتاہے؟ حکیم محرصین معروف مریم عیسی نے مولوی اصغ علی صاحب روی سے مجد میں گفتگوكرتے ہوئے مشخراڑ یا تھا كہ قرآن میں جولکھا ہے كہ حضرت عيلى التلايفان كى دعاب آ سان سے دسترخوان اتر اتھااس میں چٹنی بھی تھی۔ بھلاصا حب ایسے شخصوں کو جو محال عقلی جال میں تھنے ہوئے ہوں انکواولیا اللہ سے کہنا کہاں تک خلاف واقعہ امر ہے۔ یول تو مانے والے اپنے پیشوا کوسیا ہی مانے ہیں۔مسلمہ کذاب کواس کے بیرواس کوسیا نبی کھتے تھے بلکہ عزیز جانیں اس کے فرمان پر قربان کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ آپ کی حالت پردم كرے كدآپ نے جھوٹے مدعمان نبوت ورسالت كے مقابلہ ميں سب دينداروں كو جنہوں نے عقائد اسلام کی حمایت کر کے گذاب مدعیان کا مقابلہ کیا ظالم سجھتے ہیں حالانکہ اجماع امت اس پرے كدرى نبوت بعد حفرت خاتم النبيين كے كافرے-آپ تن پوشی کرتے ہیں کہ مرزاصاحب نے نبوت ورسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ المِنْ الْمِينَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع

رَدِ قَادِ عِانِینَ ہِمَضَامِینَ کو اور مولوی ظہورالدین اروپی کی کی کے جوم زاصاحب کی تحریروں نے قادیانی جماعت کو اور مولوی ظہورالدین اروپی کی جماعت کو جوم زاصاحب کو مستقل نبی مانتی ہیں گراہ کیا۔ اب میں مرزاصاحب کی وہ تحریر لکھتا ہوں تا کہ آپ کو معلوم ہو کہ مرزاصاحب اولیاءاللہ سے تھے۔ مسلمہ کذاب سے لے کر تیرہ سوبرس تک کے عرصہ میں جس قدر مدعیان نبوت گذر سے ان میں سے تھے۔ اگر اولیا اللہ تھے تو پھر مسیلمہ سے لے کر مرزاصاحب تک جو کذاب مدعیان گذر ہے وہ بھی اولیاء اللہ ہونے اور جن صحابہ کرام نے مسیلمہ کوئل کیا وہ بقول آپ کے خطا کا رہتے کیونکہ انہوں نے ایک مصلح کوئل ا

پهلا الهام مرزاتوان الگول کو کهدد که ش الله کارسول بوکرتمباری طرف آیا بول میما". اے مرزاتوان لوگول کو کهدد که ش الله کارسول بوکرتمباری طرف آیا بول در کیمواخارالاخارس»)

دوسرا الهام: "انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا كما ارسلنا الى فرعون رسولا". (حَيْتَ الوَى بن ١٠)

العزيز الرحيم" يعنى المردارتوم سلول سے ب- (حققت الوى مم١٨) جوتها الهام: "قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد"

(حقيقت الوحي، ص ١٠٤)



رَدِّ قَادِيَانينُ بِمِ مَضَامين یہ چھالہام ہیں جومرزاصاحب کورسول بناتے ہیں اگر آپ کا عقادے کیمنا صاحب کوخدا تعالیٰ کی طرف سے بیالہام ہوئے تو ضرور مرزاصاحب سیجے رسول صاحب كتاب حفزت موى العَلَيْق اورحفزت محدرسول الله الله على يق \_ اب مرزاصاحب کے اقوال نقل کرتا ہوں تا کہ آپ کومعلوم ہو کہ آپ تخت غلطی پر ہیں جومرزاصاحب کو مدعی نبوت یقین نہیں کرتے جب وہ خود مدعی ہیں اور انکی تحریری موجود ہیں تو پھرآ پ کیوں ان کومحدرسول اللہ ﷺ جیسارسول نہیں مانتے جبکہ یہی آیات محر الله كان بن نازل موكين\_ قول مرزا صاحب: مین خدا کے فضل سے نی ورسول ہول۔ (ديكھواخبار بدر، مارچ ٨٠١٥) فول موزا جى: جس نے اپنى وى كے ذرايدے چندامرونى بيان كے اورايل امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔وہی صاحب شریعت ہو گیا۔میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور ہی بھی۔ (اربعین نبرم ص ١) یہال مرزاجی کا دعویٰ صاحب شریعت نبی ہونے کا ہے۔ قول صوز اجى: الهامات يس ميرى نبت باربار بيان كيا گيا بكريد فدا كافر ساده، خدا کا مامور، خدا کا مین اورخدا کی طرف ہے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ۔اوراسکا وشمن جہنمی ہے۔ (دیکھوانجام ١٢٥) شاہ صاحب! خداتو آپ کوفر ما تاہے کہ جو پچھ سے کہتا ہے اسپرایمان لا واوروہ کہتاہے کہ میں خدا کے فضل سے نبی ورسول ہوں تو آ ب کسطرح کہتے ہیں کہوہ نبی نہ تھا؟ کیا آ ب اس کوخدا کا کلام تسلیم نہیں کرتے اور مرز اکومفتری یقین کرتے قول موذا جى: سچاخدا م حسف قاديان مين اينارسول بهيجا\_ (داخ اللاءبى ١١) المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُع

رَدِّ قَادَ عَانِیكَ بِرِمَضَامِینَ وَی بِالیابی ایمان ہے جیا كدتورات اورانجیل اور

قرآن کریم پر۔ (اربین نبره ص ۹۸) قول موزا جی: خداوئی ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کوہدایت اوردین حق

فول مورا جی: حدادی ہے، س اے اپ رسول یا اس عابر کو ہدایت اور دین می اور تها ہے اور دین می اور تها ہے اور دین می

قول مرذاصاحب: میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جسطرح میں قرآن شریف کو یقنی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اس طرح اس کلام کو بھی جومیرے پرنازل ہوتا ہے۔ (حقیق اوی میں ۱۱۱)

قول موزاجی: جس قدر جھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گذر بچکے ہیں انکویہ حصہ کثیر اس نعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں۔ (حقیق الوی میں ۱۹۱۳)

قول موزا جی: (شرعرب کارجم) "اے لعنت کرنے والے تخیے کیا ہوگیا بیہودہ بک رہاہے اورتواس پرلعنت کردہاہے جوخدا کا مرسل لعنی فرستادہ اورعزت یا فتہ ہے "۔ دیکھوا کا زاحری مرمام)

مرزاصاحب اپنی فضیلت تو حضرت محمد رسول الله بھی پر بھی بتاتے ہیں۔ دیکھو اخبار بدر، مورخہ ۱۹جولائی ۲۰۹۱ء مرزا صاحب کہتے ہیں: ''جومیرے لئے نشان ظاہر ہوئے وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں''۔اوراپی کتاب''تخنہ گولڑ دیے، ص ۴۰٬ پر حضرت نبی کریم بھی سے ظہور میں کریم بھی سے ظہور میں

فيسكي صرف نين بزار؟ اورسنو! ديكهوم زاصاحب كاعر بي شعر جوان كى كتاب اعباز احمدي مين عقيدة منه النبوة الدنبر٢١)

آئے''۔ میر مدثر شاہ صاحب جواب دیں کہ کون افضل ہے۔ جس کے تین لا کھ معجزے یا

رَدِّ قَادِيَانيكَ بِرِمَضَامين

- -

له خسف القمر المنير وان لى خسفا القمران المشرقان أتنكر العين محد القمران المشرقان أتنكر العين محد الطلح المدورج دونول كالمن

مواركيااب بهي توانكاركر عكا\_(اعازاحدي، اع) غُرض مرزاصا حب البي نفس وهو كه خور ده تصاور ﴿ زُحُوفَ الْقَوْلِ عُرُورٌ الْ کے مصداق تھے۔اورجس کووہ وحی الہی زعم کر کے افضل الرسل ہونے کے مدعی ہوئے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو گمراہ کر گئے۔ قادیانی جماعت جوابنی تعداد حاریا پنج لاکھ بتاتی ہے مرزا صاحب کے ان دعاوی کے باعث ان کوستقل نبی مانتی ہے۔ایک اور جماعت مرزاصاحب کے مریدوں میں سے ہے جومرزاصاحب کوافضل الرسل یفین کرتی ہاور ناسخ دین محمدی تسلیم کرتی ہاور مرزاصاحب کوتشریعی نبی مانتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب مرزاصاحب نے اپنی امت کے لئے امر بھی کئے اور نہی بھی کی اور اپنی کتاب "اربعین نمبر مص ٢٠٠٠ ميں صاف صاف لکھ ديا كہ جس نے اپنی وی كے ذريعے سے چندامرونهی بيان كے اورانی امت كے لئے ایك قانون مقرر كيا۔ وہى صاحب شريعت ہوگيا اور ميرى وحى میں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی۔ یہ تیسری جماعت ای واسطے مرزا صاحب کوصاحب شریعت نبی مانتی ہےاور رہیجاعت مولوی ظہیرالدین ساکن اروب ضلع سیالکوٹ کی ہے۔ الیابی چھوٹی چھوٹی اور جماعتیں ہیں جوسلسلہ نبوت کے فتم ہونے کے مظر اور مدعی نبوت بين جيها كهميان نبي بخش صاحب ساكن معراجكے ضلع سيالكوٹ جس كي نسبت ''،عسل مصفٰی'' میں آپ کی جماعت کے سر کردہ ممبر حکیم خدا بخش نے بدیں الفاظ لکھے ہیں:'' کم گواور گوشہ نشین شخص ہیں۔اس بزرگ کو پنجا بی وار دو،عربی و فارسی زبان میں بکثر ت الہام ہوتے ہیں

المُنْفِقَ المِنْبِرِ ١١٨ ﴿ 324 مِنْ الْمُنْفِقَ المِنْبِرِ ١١٨ ﴾ (118

اوررؤیا اور مکاشفات بھی بہت ہوتے ہیں۔ ۲۹۸اء میں انہوں نے اشتہار دیا تھا''۔ (دیکمو

عسل مصلی ، حصد دوم ، ص ۲۸۲ ، مطبوعه الله بخش شیم پریس قادیان )

٢....دوسرے ایک شخص میاں عبداللطیف صاحب ساکن گنا چورضلع جالند هر ہیں۔ یہ بھی

مرزاصاحب کیطرخ مدعی نبوت ومہدیت ہیں۔ ۳.....تیسر مے شخص عبداللہ تمایوری ہیں۔

٣ ..... چوتے ماسر محرسعیدصاحب کیمل پوری ہیں جوشر بعت محری کومنسوخ شدہ بمجھ کرختنہ

حرام بچھتے ہیں۔ ۵..... پانچویں ایک شخص مجمدا کبر ہیں جو صلح موعود ہونے کے مدعی ہیں۔اور

السنت چھے قاضی یار محمر صاحب کانگری ہیں۔اور ہرایک کے پیرو بھی ہوگئے ہیں اور ہور ہے ہیں۔ اب بیس آپ سے دریا فت کرتا ہوں کہ آپ ایمان سے بتادیں کہ بیمام فرقے کس نے بنائے اور کس شخص کی تحریروں اور الہاموں نے ان کو گراہ کیا۔ بلکہ انکار ختم نبوت کے مرتکب ہوئے اجماع امت سے کافر ہوئے اس کا کون ذمہ دار ہوا ہے؟ اگر مرزا صاحب کے بیالہامات و تحریریں نہ ہوتیں تو لا کھوں مسلمان گراہ نہ ہوتے ۔ پس جتنا قصور ہے بیسب مرزا صاحب کا ہے جنہوں نے خود و تی والہام کا دعویٰ کیا۔اور ای و تی کے مطابق پہلے خود نبوت ورسالت و سیحیت و کر شدیت کے مدعی ہوئے اور اننے بعد ان کے پیرو بھی مرعی نبوت موجود موجود اور اننے بعد ان کے پیرو بھی مرعی نبوت موجود کو تی اگر مرزا صاحب صدسے تجاوز نہ کرتے اور ایے دعادی نہ کرتے اور جماعت الگ نہ بناتے تو کوئی فتنامت محمد میں برپا نہ ہوتا اور مخالفین غالب نہ آتے۔ بیہ خوب سے موجود شرح کے بیا ہے کہ بجائے امت کے ترقی دینے کے مسلمانوں کو بھی کافرینا کر اور اختلاف اور شرک اور کانتی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء اللہ نے اور کانتی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء اللہ نے امت کو ناحق بدنام کرتے ہیں۔ کی اولیاء اللہ نے وکفر کانتی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء اللہ نے اور کانتی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء اللہ نے اور کانتی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء امت کو ناحق بدنام کرتے ہیں۔ کی اولیاء اللہ نے وکفر کانتی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء امت کو ناحق بدنام کرتے ہیں۔ کی اولیاء اللہ نے وکفر کانتی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء اللہ نے ایک برنام کرتے ہیں۔ کی اولیاء اللہ نے اور کانتی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء اللہ نے اور کانتی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء اولیاء اللہ نے اور کیا تھی ہو کر چل دیا۔ آپ اولیاء اللہ نے احت کو ناحق بدنام کرتے ہیں۔ کی اولیاء اللہ نے اور کیا کیا کیا کو بھی کیا کو کیا۔ آپ اولیاء اللہ نے اور کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کو کانتی برنام کرتے ہیں۔ کی اولیاء اللہ نے کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا کو کو کو کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کیا کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کو کیا کو کیا ک

#### **Click For More Books**

المُعْمَانِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ لاکھوں مسلمانوں کو اپنی نبوت ورسالت منوائی جیسا کہ مرزا صاحب نے منوائی۔ یہ قیاس مع الفارق ہے جو کہ اہل علم کے نزدیک باطل ہے۔ کیام زا صاحب کا اپنے دعویٰ نبوت ورسالت پر قائم ہونا۔ دلائل شرعیہ سے اپنی نبوت ورسالت کا ثبوت دینا اور کیا اولیاء الله کا بحالت سہوتو به کرنا۔ مرزا صاحب کو اولیائے امت سے کوئی نبیت نہیں۔ ہاں بموجب حدیث رسول ﷺ اس گروہ سے مرزاصاحب کونسبت ہے۔وہ مديث يرم: "سيكون في امتى ثلثون كذابون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى" لينى "ميرى امت ميں سے ١٩٠٠ جمو في كم كمان كرينگے كەوە نبى الله بين حالانكە مين خاتم النبيين ہوں كوئى نبى بعد مير ينهين' \_ پس ب سبب دعاوی نبوت ورسالت و کرشنیت ومهدویت مرزاصاحب انهیں امتی نبیول سے نسبت رکھتے ہیں جو پہلے گذر چکے ہیں اور کیوں نہ گذرتے جبکہ دواولوالعزم پیغیبروں کی پیشگویاں میں کہ جھوٹے نبی آئیں گے سیانی کوئی نہ آئے گا۔ حضرت عیسی النظیماللہ فرماتے ہیں "جو چر جھکوتسلی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رسول (محمد ﷺ) کے دین کی کوئی حذبیں اس لئے کہ الله تعالى اسكودرست ركھے گا اور محفوظ ركھے گا۔ كابن نے جواب ميں كہا كيارسول الله (محمد الله على المراور رسول بھى آئيں گے؟ رسول يسوع نے جواب دياس كے بعد خداكى طرف سے بھیجے ہوئے سیے نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ مگر جھوٹے نبیوں کی ایک جماعت بردی بھاری تعداد میں آئے گئ" (الخ) \_ (دیکھوانجیل برنباس، فصل ۹۵ آیات ۸۰۸) سب سے پہلے حب بیشگوئی حضرت عیسی العلیفاز ومحدرسول الله عظی خاتم التبیین کے مقابل انکی زندگی میں مسلمہ کذاب کھڑا ہوا۔ پھر''اسو عنسی ،طلحہ بن خویلد ، لا'' یشخص مرزاصا حب کی طرح حديثوں كى تاويلات كركے التى نبى ہونے كامدى تقااوركہتا تھاكە "لا نبى بعدى "كے يہ

المُنْ اللُّهُ اللَّهُ اللّ

رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِينَ

معنى بين كه مير بعد نى "لا" بوگالعنى ايسا شخص نى بوگا جس كانام "لا" بوگا اور ميرانام "لا" ہے۔ پس ميں نبي بول۔

مرزاصاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی۔ پس "د" کے ماتھ انکی نبیت ہے۔ پار "د" کے ماتھ انکی نبیت ہے۔ پار خالد بن عبراللہ کے زمانہ میں ایک شخص مدی نبوت ہوا اور قر آن شریف جیسی عربی لکھنے کا مدی بھی مناعبراللہ کے زمانہ میں ایک شخص مدی نبوت ہوا اور قر آن شریف جیسی عربی لکھنے کا مدی بھی تھا۔ اور مرزاصاحب کی طرح اپنی غلاع بی کوم مجزہ کہتا تھا۔ اور پچھ عربی لکھی ہوئی دکھائی۔ خالد نے اس کے قبل کا حکم دیا۔ میر مدثر شاہ صاحب فرما ئیس کہ خالد نے بقول آپ کے خالد نے اس کے قبل کا حکم دیا۔ میر مدثر شاہ صاحب فرما ئیس کہ خالد نے بقول آپ کے ایک مصلے کوئل کرایا، یا ویشن دین مجمد شکھ کے قبل کرا کرفتہ مشلم کا انداد کیا۔ افسوسی ا

عنار ثقفی، عبدالله بن زبیر کی وعبدالملک کے زمانه میں مدی نبوت ہوا اور بوت بھی مرزاصاحب کہتے ہیں بوت بھی مرزاصاحب والی یعنی بغیر شریعت و کتاب کے جس طرح مرزاصاحب کہتے ہیں کہیں بروزی وظلی نبی ہوں اصلی نبی نبیس اور لا ہوری جماعت ان کوالیا نبی مانتی ہے بیخض بھی بہی کہتا تھا کہ میں ''مجر و کی کا ایک مختار ہوں'' اور مرزاصاحب کی طرح مسلہ طول کا قائل تھا۔ دیکھوم زا لکھتے ہیں: ''خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہوگیا اور میر اغضب اور

(آئينه كمالات اسلام، ص٥٦٥)

(ماقى آئندە)

علم اورتنی وشیرینی اور حرکت و سکون سب ای کا ہو گیا''(الخ)۔





تکفیراہل قبلہ کی نسبت مرزا کی نفیحت اورخودمسلمانوں کی تکفیر

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مرزاصاحب اپنی کتاب "ازالداوہام" مصد دوم کے صفحہ ۵۹۷ پرمسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں "مسلمانوں آؤ خدا سے شرماؤاور بیٹموندا پنی مولویت اور تفقیہ کا مت دکھاؤ۔مسلمان تو آگے ہی تھوڑ ہے ہیں تم ان تھوڑ وں کواور نہ گھٹاؤاور کا فروں کی تعداد نہ بڑھاؤ۔اورا گر جمارے کہنے کا کچھاڑ نہیں تو اپنی ہی تحریرات مطبوعہ کو شرم سے دیکھواور فنہ انگیز تحریروں سے باز آؤ۔۔۔۔۔(الح)

یکیں عمدہ فیعت ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاصا حب خوداس عیب ع پاک ہیں۔ مگر افسوس کہ مرزاصا حب دوسروں کو فیعت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکفیر نہ



رَدِ قَادِیَانین بِمِ مَضَامین کرو۔اورخودتمام روئے زمین کے مسلمانوں کو برسب اپنے انکار کے کافر قرار دیتے ہیں اور

رو۔ اور ووہ م روے رین سے سمانوں کے جنازے پر موندائے ساتھ نمازیں پر مور۔ اپی جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ نہ مسلمانوں کے جنازے پر موندائے ساتھ نمازیں پر مور۔ ﴿ آتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَکُمْ ﴾ یعنی لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہیں۔ جو اس فعل کا عامل ہو وہ بھی

راستبازنېين کهلاسکتا\_ دیکھوذیل کی عبارات:

ا اسبوال: حضورعالی نے یعنی مرزاصا حب نے ہزاروں جگہ فرمایا ہے کہ کلمہ گواورا الل قبلہ کو کافر کہنا کی طرح صحیح نہیں ۔ لیکن عبدا کلیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ' ہرایک شخص جس کو میری وعوت پیٹی ہے اوراس نے جھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں'' ۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقص ہے۔ یعنی پہلے آپ ' تریاق القلوب' وغیرہ میں لکھتے ہیں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اوراب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکارے کافر ہوجاتا ہے۔ الجواب: یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ مانے والے کو دوقتم کے انسان کھراتے ہیں صالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قتم ہے کیونکہ جو جھے نہیں مانتا وہ ای وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ گر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ خدا پر افتر اکر نے والا نہیں مانتا کہ وہ محمد مفتری قرار دیتا ہے۔ گر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ خدا پر افتر اکر نے والا کی نوروں سے بڑھ کر کافر ہے جیسا کہ فرما تا ہے '' وَ مَنْ اَظُلُمُ مِمَّنِ اَفْتَو ہی عَلَی اللّٰهِ مُسَالًا اَوْکُذَبُ بِالٰیٰہُ " (سورہ انعام، آبت ۲) ۔ لیعنی بڑے کافر وہی ہیں ایک خدا پر افتر اء کر نے والا دوسرا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا ۔ پس جبکہ میں نے ایک مکذب کے نزدیک خدا پر افتر اء کیا ہے اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا۔ اور اگر میں مفتری فدا پر افتر اء کیا ہے اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا۔ اور اگر میں مفتری فدا پر افتر اء کیا ہے اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا۔ اور اگر میں مفتری

المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ الْمِي

نہیں تو بلا شبدوہ کفراس پر پڑے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں خود فر مایا ہے۔علاوہ

اسكے جو مجھے نہیں مانیا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانیا كيونكه ميري نسبت خدا اور رسول كي

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين پیشگوئی موجود ہے۔(الخ) (حققت الوی مس١١٣)

٢.....١ كرتم الے ملے رب تو خدا تعالى جو خاص نظرتم پر ركھتا ہے وہ نہيں ر كھے كا باك

جماعت الگ بوتو پھر اسميس تق بوتى ہے۔ (ناوى احمد،حدادل، ١٢١)

٣....خدا تعالیٰ چاہتاہے کہایک جماعت تیار کرے۔ پھر جان بو جھ کران لوگوں میں کہنا

جن سےوہ الگ کرنا جا ہتا ہے مغثا البی کے نالف ہے۔ (۱۷۷۷)

٣.....ميرا انكار ميراا نكارنبيل ہے بلكه الله تعالى اور اسكے رسول الله ﷺ كا انكار ہے۔

۵....میں وعویٰ سے کہتا ہوں کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن چھوڑنا پڑے گا پھرسوچو۔ کیامیری تکذیب کوئی آسان امرے۔ (س١٨١)

۲ .....جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہرایک حال

میں مجھے حکم تھراتا ہے اور ہرایک تناز عدکا مجھ سے فیصلہ جیا ہتا ہے۔مگر جو مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں نخوت اورخود بسندی اورخود اختیاری یا ؤ کے پس جانو کہ وہ جھے سے نہیں کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا ہے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھااس لئے آسان پراسکی

عزت نبیل \_ (سهم)

ے....خدا تعالیٰ نے جھے پر ظاہر کیا ہے کہ وہ چھس جس کومیری دعوت پینچی ہے اور اس نے

مجھے قبول نہیں کیا۔وہ سلمان نہیں اور خدا کے نز دیک قابل مواخذہ ہے۔

خلیفہ نورالدین صاحب کا فتو کی: میری سمجھ میں ہمارے اور ان کے درمیان لیمنی تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے درمیان اصولی فرق ہے اور وہ بہے کہ ایمان کے لئے بيضروري ہے كەاللەتغالى پرايمان ہو،اسكے ملائكه پر،كتب اوپه پر،اوراسكےرسل پر، خيروشر

رَدِّ قَادِيَانينُ بِمِ مَضَامين

ا ادازه پراوربعث بعد الموت پر۔ابغورطلب امریہ ہے کہ ہمارے مخالف بھی یہی امر انے میں اور اس کا دعویٰ کرتے میں ۔ لیکن یہاں سے بی جارا اور انکا اختلاف شروع ہوجاتا ہے۔ایمان بالرسل نہ ہوتؤ کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہوسکتا اوراس ایمان بالرسل میں وئی تخصیص نہیں، عام ہے خواہ وہ نبی پہلے آئے یا بعد میں آئے۔ ہندوستان میں ہوں یا کی اور ملک میں کے مامورمن اللہ کا اٹکار کفر ہو جاتا ہے۔ ہمارے مخالف حضرت مرزا

صاحب کی ماموریت کے منکر ہیں بتاؤ کہ بیاختلاف فروعی کیونکر ہوا۔ قرآن مجید میں للهاب "ألا نُفَرِقْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِه" ليكن حفرت مسيح موعود كا أكار مين تفرقه ہوتا ہے۔(دیکھوٹو کا احدیہ ص ۲۲، بحالہ الحکم، مارچ ااوام

برادان اسلام! مذكوره بالاسات حوالجات مرزاصاحب اور ايك حواله مولوى نورالدين صاحب سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ مرزاصاحب نے تمام مسلمانوں کو جوا تکے مرید نیں ہوئے دائر ہ اسلام سے خارج کیا۔ کیونکہ انہوں نے مرز اصاحب کوسیا سے مہدی نہیں الاجكى خرصديوں ميں حضرت محد الله الله على عرد افسوس! مرزاصاحب يهال الك مخت مغالط دية بين اوربناء فاسدعلى الفاسد كے روسے مسلمانوں يركفر كافتوے دية ال اوردعوكابيدية بين كفروجرم لكانے مين خوفلطى كرتے بين كه بياوك سي موعوداور مدى كا انكاركرت بين اس واسطى كافريين - حالانكه مسلمان غلام احد كے مي اور مبدى ہونے کے منکر ہیں۔مسلمان مرزاصاحب کوسچامسے موعود تسلیم نہیں کرتے کیونکہ قرآن اور مدیث وانجیل اورصحابه کرام واولیائے عظام واجهاع امت کے برخلاف ہے مخبرصا دق عظیم کے فرمان کے برخلاف جھوٹے مدعی کو ماننامخبرکو جھٹلا ناہے۔

125 (البُنوة المِدْبرة) 331

اول انجیل ہے۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بنیٹھا تھا اسکے شاگر دوں نے خلوت

ttps://ataunnabi.blogspot.com رَدِ قَادِيَانِيتُ بِرِمَضَامِين میں اُس کے پاس آ کرکہا ہم سے کھوکہ بیکب ہوگا اور تیرے آنے اور زمانے کے اخ ہونے کا نشان کیا ہے۔ تب یسوع نے جواب میں ان سے کہا خروار کوئی تنہیں گراور كرے-كونكه بہترےميرےنام برآئينے اوركہيں كے كهيں تے ہوں۔اور بہتو لول كريں گے۔ (انجيل متى باب، ١٦ يت ١٥٣) \_ انجيل سے ثابت ہے كه اصل عيسىٰ التلفين الم انجیل کے اس حوالہ کی تصدیق قرآن شریف نے کردی اور فرمایا کہ ﴿ وَاللَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ يعنى حضرت عيسى كانزول علامات قيامت سے ايك علامت ہے۔قرآن شريف كى تفيير حضرت افضل الرسل واكمل البشر حضرت محمد رسول الله ﷺ نے خود فر مادى۔ ديكمو مظامر حق جلرم م ٢٥٥ وطلوع شمس من مغربها ونزول عيسني بن مريم ين چڑھنا سورج کا پے غروب ہونے کی جگہ ہے اور نازل ہوناعیسیٰ بن مریم کا آسان ہے۔ (روايت كياسلم نے) يخارى كى حديث مين فرمايا: "عن أبى هويوة قال قال رسول الله الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقله احد" (الخ) ترجمه: روایت بابو بریره دیسی که کهافر مایارسول خدا الله فی فتم باس خدا کی که با جان میری کا اسکے ہاتھ میں ہے اتریں گےتم میں عینی بیٹے مریم کے درحالیا حام عادل ہوں گے پس تو ڑ دیں گےصلیب کواور قتل کریں گے خزیر کواور بہت ہوگا مال یہاں تک کہنہ قبول كرے كاكوئى اسكو\_ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ مرزاصاحب کا دعویٰ خلاف انجیل وقر آن وحدیث 

رَدِ قَادِيَانبِكُ بِرِ مَضَامين ر ن واجماع امت ہے کیونکہ نہ وہ حاکم عاول بے نہ صلیب کوانہوں نے توڑا بلکہ صلیب ال آئی اور ندم رزاصاحب نے جزید یعن ٹیکس معاف کیا اور ندمال لوگوں کو دیا بلکہ خود راہن احمدیہ کے بھی خلاف کیا۔ تب ان مسلمانوں نے خدااور رسول کے خوف سے ڈرکر مزاصاحب كونه مانا تووه حق يربين تعجب بمكرتو بون مرزاصاحب بسبب انكارآساني کابوں انجیل وقر آن واحادیث واجهاع امت کے اور تمام روئے زمین کے مسلمان کافر ہومائیں بین شطق کوئی ذی علم تشکیم ہیں کرسکتا کہ وجہ تکفیرتو پائی جائے مرز اصاحب میں اور وہ فور بجائے توب کرنے کے عقائد باطلہ سے مفتی بن کر تکفیر کریں تمام مسلمانوں کی کسی امتی تلذیب کے جرم کی سزا کے وض میرم تبہ یائے کہ نبی ورسول بلکہ افضل الرسل بن جائے ۔۔۔ ع این خیال است و کال است وجنون الجيل اورقر آن اوراحاديث ميں اصالتاً حضرت سے كا آنا مذكور ہے ديكھو ذيل كوالهجات:

اول: انجیل سے بیوع نے کہا خبر دار کوئی تہمیں گراہ نہ کرے کیونکہ بہترے میرے نام پر انٹیل گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے جس کا مطلب صاف ہے کہ بہت جھوٹے میں آئیل گے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی حضرت مہیج کی بوری ہوئی اور تاریخ اسلام بتاری ہے کہ منا

کے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی حضرت سے کی پوری ہوئی۔ اور تاریخ اسلام بتا رہی ہے کہ مرزا ماحب سے پہلےنو (۹)جھوٹے سے گذر چکے ہیں۔اور بہتوں کوم ید بنا کر گراہ بھی کر گئے۔ 'ٹن کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ مرزا صاحب نے کوئی نیا تھیل ٹیل دکھا ا

Click For More Books

الْمُنْ الْمُنْ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ع بلے بھی بہت گذرے ہیں نقال کر اللہ ا.....فارس بن کی نےمصرمیں دعویٰ کیا۔ ٢....ابراہيم بزلدنے سے موفود ہونے كادفوى كيا۔ ٣.... شخ محرخراسانی نے سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ ٣ ..... بھيك نامى ايك شخف نے سے موعود ہونے كا دعوىٰ كيا۔ ۵ .....صالح بن طریف نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ایسا کامیاب ہوا کہ باوشاہ بن گیا اور تین سو برس تک سلطنت اسکی اولا دمیں رہی کسی جنگ میں نہیں مارا گیا۔ ۲۷ برس تک دعوی نبوت ومہدویت کے ساتھ زندہ رہا اورایٹی موت سے مرا۔ (تاریخ این ظلدون ، ۱۰۸) ٢..... مجمع البحاريين لكھا ہے كەسندھ ميں ايك شخص نے سيح ابن مريم كے ہونے كا دعويٰ كيا وغير ه وغير ٥ \_ چونکہ سے ومبدی کے جو کام رسول اللہ ﷺ نے فرمائے تھے وہ ان لوگوں سے نہ ہوئے اس واسطے وہ جھوٹے سمجھے گئے اور اب مرزاصاحب نے دعویٰ می ومہدی ہونے کا کیا اور کوئی کام ائے وقت اور ان کے ہاتھ سے اسلام کے غلبہ کا نہ ہوا اس واسطے یہ بھی جھوٹے سمجھے گئے۔ مگر مرزا صاحب ایسے مغرور اور گنتاخ ہوئے کہ انہوں نے الثافتو کی دیدیا کہ جو مجھ کونہیں مانتاوہ کا فرہے اور ایسا کا فرجوخد ااور رسول کونہیں مانتا علاء اسلام نے جب كها آنيوالأسيح توعيني بن مريم بـ ووم: وه نبي الله بـ سوم: وه بادشاه بوگا- چهارم: وه عادل ہوگا پیٹیم: وہ آسان سے نازل ہوگا۔ششم: وہ شام میں نازل ہوگا۔ہفتم:اس يملے د جال ہوگا جس كووة قل كرے گاوغيره وغيره يوآب جواب ديت بين: ا ..... مجھے الہام ہوا ہے کہ سے فوت ہو چکا ہاس کے رنگ میں ہو کرتو آیا ہے۔ 128 (١٧٠٠) النبوة المديرة 334

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِينِ (ازالداوام، ص ۱۲۵)

۲ .... میرانام بھی خدانے ابن مریم رکھاہے۔ میں دو برس مریم بنایا گیااس کے بعد عیسیٰ کی

روح جھ میں نفخ کی گئی اور اس میں استعارہ کا ملہ ہوا۔ اور نو مہینے کے بعد جھے کو بچہ پیدا ہوا۔ اس واسطے میں ابن مریم ہوں۔ اور جھے کو در دِ زِ ہ کھجور کے تلے لے گئی۔

(بطورانقهاراز تشتى نوح ص ٢٤)

۳.... میں نبی اللہ اس طرح ہوں کہ میں مجمد ﷺ کا بروز ہوں اس واسطے میر اوعویٰ نبوت ورسالت کا جائز ہے۔ مجھو کوخدانے نبی ورسول بنایا ہے دیکھوذیل کے الہامات وتحریرات:

بهلاالهام: "قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم" يعنى الله وكول مين تم سبك طرف الله كالدكار سول به وكرآيا بول - (انبارالانيارس) وديراالهام: "انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فوعون

رسولا" لینی ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے اس رسول کی مانند جوفر عون کی طرف بھیجا تقا۔ (حقیقت الوی من ۱۰۱)

عاد (سیت اوی س) ۱۰) تیرا الهام: "یس انک لمن الموسلین علی صواط مستقیم تنزیل العزیز الوحیم" اس ردار تو خدا کا مرسل براه راست پراس خداکی طرف سے جو غالب اور

رقيم ب- (حقق الوى) و الما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله و احد" كبوكريس

بی تمهاری طرح انسان بول میری طرف وی بوتی ہے کہ تمہارا خداایک ہے۔

(هیقت الوی می ۱۸)



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين چھٹا قول مرزاصاحب: جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گذر کے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعت کانہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام یانے کے لئے میں ہی مخصوس کیا گیادوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں۔ (حقیق الوی میں ۱۹۹) مردران اسلام! حوالي بهت بين بخوف طوالت أنبيس يراكتفا كياجا تاب بالهامات مرزاصاحب قرآن مجید کی آیات ہیں جن کے روسے حضرت محد ﷺ سے نبی ورسول ہوئے تھے۔ جب مرزاصاحب کے مریدوں کے اعتقاد میں بیضدا کا یاک کلام اب مرزا صاحب يردوباره نازل ہوا تو اظهر من الشمس ہے كدوه ويسے بى رسول تھے جيسے كہ حفزت أر رسول الله ﷺ یعن حقیقی نبی ورسول \_ مرزاصاحب جواین نبوت ورسالت کے نام جوظلی وبروزي وغيرمستقل وُفلي، وغيرحقيقي وطفيلي واستعاري وسبي وغيره وغيره ركھتے ہيں سب غلط ہالی تاویلوں سے تو نعوذ باللہ حضرت محمد رہے کے نبوت ورسالت بھی جاتی ہے کیونکہ ا نہی آیات ہے اکلی رسالت ونبوت ثابت ہوتی ہے۔ اگر مرز اصاحب حقیقی نبی ان آیات کے دوبارہ نازل ہونے سے نہیں ہیں اوران میں کوئی ترمیم بھی نہیں یعی ظلی بروزی کالفظ نہیں تو ثابت ہواریآ یت مرزاصاحب پردوبارہ نازل نہیں ہو کیں۔ اگر کہاجائے کہ بیآیت اب وجی رسالت کی حیثیت میں نہیں ہیں الہامات مرزا صاحب ہیں توبیہ ہرگز جائز نہیں کہ وحی جو یقینی امر ہے اس کو الہام جوظنی ہے بنایا جائے۔ پس دوطریق ہیں اول سے کہ یقین کیاجائے کہ بیآیت مرزاصاحب پر دوبارہ نازل نہیں ہوئیں یا مرزاصاحب کو مدعی نبوت ورسالت صادقه مستقله هيقيه سمجها جائ اور حفزت محر النفظ كاعديل مسلمه كذاب كى مانند تشلیم کیا جائے۔اورمنکرختم نبوت ومدعی نبوت ورسالت مانا جائے ۔گرچونکہ مرزاصاحب کی تحریروں سے ثابت ہے کہ وہ مدی نبوت ورسالت ہیں سب بنیوں کے برابر ہیں اور بعض المُنوعَ عَلَيْدَة عَمْ الْمُنوعَ المُدْمِرِينَ عَلَيْدَة عَمْ المُنْفِقَ المِدْمِرِينَ عَلَيْدَة عَمْ المُنْفِقَ المِدْمِرِينَ عَلَيْدَة عَمْ المُنْفِقِ المُدْمِرِينَ عَلَيْنَا المُنْفِقِ المُدْمِرِينَ عَلَيْنَا المُنْفِقِ المُدْمِرِينَ المُنْفِقِ المُدْمِرِينَ المُنْفِقِ المُدْمِرِينَ المُنْفِقِ المُدْمِرِينَ المُنْفِقِ المُدْمِرِينَ المُنْفِقِ المُدْمِرِينَ المُنْفِقِ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِ المُدْمِرِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِ المُنْفِقِينَ المُنْفِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينِ المُنْفِينِي الْمُنْفِقِينَ ال

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين مالت بس محد الله على افضل بين اور كافرين چناني لكه بين: \_ آنچه داداست برنی راجام داد آل جام را مرا بتام ینی جو پھے ہرایک نی کودیا گیاہے وہ سب جھا کیلے کودیا گیاہے۔ ٢....اعازاحرى س له خسف القمر المنير وان لى خسفا القمران المشرقان أتنكر ینی حضرت محمد عظی کے واسطے تو صرف جاند کو گہن لگا۔ اور میرے واسطے جاند اور سورج دونوں کو۔ کیااب بھی میرے مرتبہ کا اٹکار کرے گا۔ ٣..... جومير ك لئے نشان ظاہر موئے تين لا كھ ہے بھى زيادہ بيں۔(اخبار بدرہ جولا كى الا 1913) اور حزت کر بھی کی نبت لکھتے ہیں: تین برار مجزے مارے بی بھی ے ظہور میں آئے۔ (تحذ کوارویہ) ٣ ..... محمد كومسيح موعود، ودجال، دابة الارض، يا جوج وماجوج وطلوع مثم من مغربها كي هققت معلوم ند بو كي تهي مجه كومعلوم بوكي \_ (ازالهاوبام، حدوم) ۵ ....خدانے میری وجی اور میری تعلیم اور میری بیعت کوکشتی نوح قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات تھبرایا۔ (اربعین نبرس ١١) ملمان غور کریں کہ جب نجات کا مدار مرزاصاحب کی وجی پر ہے تو قر آن منوخ اور حفرت محر الله معزول - الاحول والاقوة. ۲.....جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چندامرونبی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیاوہی صاحب شریعت ہوگا۔ میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ (اربعین تمرام ص ۲) يهال مرزاصاحب متقل ني ورسول صاحب شريعت ہونے كے مدعى ہيں۔

المَّانِيَّةُ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُلْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُل

رَدِّ قَادِيَانبِيثُ بِرِمَضَامِين کیونکہ ٹریعت کی تعریف جووہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میری وی میں وہ تعریف ہے ایعتی اوامرونوابی کا ہوتا ۔ توروز روش کی طرح ثابت ہے کہ مرزاصا حب پر جوعلاء اسلام نے كفر كا فتوىٰ ديا وہ توحق پر ہیں۔اور رسول اللہ ﷺ كے زمانہ سے اى فتوىٰ پرعمل جلا آیاہے کہ جس کسی نے امت محدید میں ہو کر نبوت ورسالت کا دعویٰ کیااس پر کفر کا فتویٰ لگایا كيا\_مسلمه كذاب واسوعنسي يرحفزت خلاصه موجودات محد المنظم في خودنوى صادر فرمال کیونکدمسلمد کذاب واسودعنسی نے دعوی نبوت کا کیا اور نبوت بھی وہی جسکے مرق مرزا صاحب ہیں لیتنی غیرتشریعی نبوت کے اگر چہ بعد میں شریعت والی نبوت کا بھی دعویٰ کیا۔ ملمانوں کوکافر بھی پہلے مسلمہ نے کہا۔ مسلمہ کے مریدا سکے نام کے بعد "علیہ السلام" لکھتے تھے جیبا کہ مرزاصاحب کے مرید لکھتے ہیں۔ جب مرزاصاحب مدعی نبوت ورسالت ہیں تو وہ بے شک کافر میں \_ کیونکہ سلف صالحین سے ریفتوی متفقہ چلاآ تا ہے کہ بعد محمد عظم خاتم التبيين كے نبوت كا وعوى كرنے والا با جماع المسلمين كافر ہے۔اب مرزاصاحب نے جو تمام جہاں کے مسلامانوں پر کفر کافتوی دیدیا کے پاس کونی دلیل شری ہے۔ بیتو کوئی دلیل نہیں کہ چونکہ وہ ہم کو کافر کہتے ہیں اس واسطے وہ خود کافر ہو گئے۔ کیونکہ مرزاصاحب خود مانتے ہیں کہ اگر ہم مفتری نہیں تو وہ کفران پر پڑے گا۔ مگر جب مرزاصاحب بسبب دعویٰ نبوت ورسالت کےمفتری ثابت ہیں تو بے شک کافر ہیں۔ آپ کے پاس مسلمانوں کی تکفیر کی کیا دلیل ہے؟ تمام جماعتوں کے احمدی (مرزائی) علاء ال کر، یا فردا فردا جواب وير والسلام على من اتبع الهدى. پیر بخش سیراری تا ئیداسلام

المُعْوِيدُة خَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا



پيغام صلح كاچيلنج منظور

بسم الله الرحمن الرحيم

چەدلاوراست دز دے كەبكف چراغ دارد ما

اخبار پیغام صلی مجربید ۲۵ نومبر ۱۹۲۵ و اله دوری مرزائی جماعت کی طرف سے ذیر عنوان دیکھیر اہل قبلہ اور حضرت سے موعود ' رسالہ تا سید اسلام الا ہور ماہ نومبر ۱۹۲۵ و کی جواب میں شائع ہواہے جس میں مضمون نویس نے بقول شخص سوال دیگر جواب دیگر سے پر عمل کر کے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور مرزاصا حب کی خدمات اسلام کاراگ اللا پا ہے۔ اور پھرمیاں مجمود صاحب خلیفہ قادیا نی پرخفگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے مرزاصا حب کی خریوں اور الہامات کے مطابق کیوں مرزاصا حب کو نبی ورسول مانا۔ اور دوسرے اپنے مریدوں کو موزایا۔ اور معترضین کو موقع دیا کہ وہ مرزاصا حب پراعتراض کریں۔ اور جھے کو چینئے دیا ہے کہ میں ثابت کروں کہ مرزاصا حب نے کہاں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے مرید

المَّنِينَ الْمُعَالِينَةُ عَمْ اللَّهِ الْمُعَالِينَةُ عَمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الْمُحْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللْمُحْمِلِي اللْمُحْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللِّهِ اللْمُعِلَّالِي الْمُحْمِلِي اللْمُحْمِلِي اللْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِي اللْم

رَدِ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِين ملمانوں کے جنازے نہ پڑھیں الخ۔ اخر مرزاصاحب کے کفریدالہامات وخلاف شرع کلمات کفروشرک کا بھی جواب دیا ہے جس کامیر مے ضمون میں ذکرتک نہ تھا۔ مگر افسوں کہ میرے اعتراض کا جواب تو نہ دیا اور ناحق چھ کالم سیاہ کرڈالے۔ پہلے مرزا صاحب کی اسلامی خدمات کا جواب دیتا ہوں کہ مرزا صاحب سے بڑھ کرمسلمانان سلف وحال نے خدمت اسلام کی ہے۔اورخو بی بیہ کہ کوئی دعویٰ نبوت ورسالت اور خدائی و خالقیت کا نہیں کیا جیسا کہ مرزاصا حب نے کیا۔امام غز الی رحمة الله علیشنے اکبرمجی الدین ابن عربی رحمة الله علی جنہوں نے تمام عمرین خدمت اسلام میں سرف کیس حضرت ابن جوزی نے ستر بریں میں قرآن شریف الحمدے والناس تک ہزاروں کے مجمع میں بطور وعظ سایا۔اورسر برس کے عرصہ میں مسلسل وعظ کے ذریعہ سے قر آن ختم فرمایا۔حضرت مام غز الی رحمۃ الشعلیہ بہت مشہور خادم اسلام ہیں جنہوں نے فلسفی ولائل کو اسلامی اصولوں کے ماتحت کیا۔حضرت ابن عربي رحة الشطيف فو عجلدي قرآني فكات مين تحريفرما كي اور كشف البهام كي نعت ے ایے مالا مال ہوئے کہ کشف والہام کے امام کہلائے۔مرزا صاحب کے زماندیں مولوی رحمت الله صاحب مہا جر مکی رحمة الله عليج نبول نے رقبہ نصاری میں وہ کمال کیا اور یا دری فنڈر کو ایس شکست دی کہ جس کی نظیر نہیں۔حضرت مجدد مائنة حاضرہ مولانا احد رضا خانصاحب بریلوی اورعلمائے دیوبند جنکے مدارس عربیہ سے ہزاروں عالم فاصل تیار ہوتے ہیں۔مرسیداحدنے دنیاوی خدمت اسلام کے لیے مسلمانوں کی خاطر کالح جاری کیا۔اور دنیاوی خدمت کے ساتھ مرزاصاحب کی استادی کا فخربھی حاصل کیا۔عیسائیوں کے رڈیس کتابیں کھیں اورانگلینڈ جا کرانگریزی زبان میں شائع کیں جنگی خوشہ چینی مرزاصا حب اور تھیم نورالدین صاحب نے کی۔اور وفات سے اور محالات عقلی اور خلاف قانون قدرت

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

رَدِّ قَادِيَانيثُ بِرِمَضَامين کے الفاظاتو سیکھے مگر کسی فتم کا دعوی نہیں کیا۔اور نہ غصے میں آ کرعلاء کو گالیا دیں اور نہ وقار اور حمكنت كوچپوژ كرابل اسلام كى تكفيركى - كيونكه سرسيداحدخان جانتے تھے كه علماء اسلام حق پر ہں۔ یہ ہمیشہ بدعت اور کفر کا قلع قمع کرتے آئے ہیں۔خانقاہ رحمانیہ مونگیرشریف میں حضرت قبله مولانا مولوی سیدمحر علی صاحب نے تر دید نصاریٰ میں کتابیں لکھیں ادرعیسائیوں کی تر دید کے مجدد مانے گئے۔علماء بنگالہ نے ہزاروں عیسائیوں اور ہنود اور بدھ مذہب والول كومسلمان كيا- (ديكمور پورٹ علاء بگال ١٩١٣ء ١٩١٢ء)- مندوستان و پنجاب ميں بھي ہزاروں اسلامی انجمنیں خدمت اسلام کررہی ہیں مگر کسی نے مرزا صاحب کی طرح دعویٰ نبوت ورسالت نہیں گئے۔ جب مرزاصاحب نے خدمتِ اسلام کا دعویٰ کرکے''براہین احمدیہ'' کی اشاعت کا وعدہ فرمایا تو تمام مسلمان ان کے ساتھ ہوگئے اور کوئی مسلمان ایکے خلاف نہ تھا۔ ای زمانہ میں مسلمانوں کی طرف سے ایک انجمن حمایت اسلام لا ہور میں قائم ہوئی جوكه عرصه جاليس سال سے خدمتِ اسلام كررى ب- چنانچرا ج كل اخبار المسنت والجماعت امرتسر مورخه ١٦ نومبر ١٩٢٥ء نے کھ حالات لکھے ہیں جن كا خلاص مختفراً ہدید ناظرين ہے:

''الجمن حمایت اسلام کاسنگ بنیاد ۱۸۸۵ء میں رکھا گیا تھااس نے لڑکوں کے واسطے درسگاہیں کھولیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کیا۔ ایک عظیم الثان میتیم خانہ کی بنیاد رکھی۔ ایک اعلیٰ درجہ کے کالج کا اجتمام کیا جونہ حض پنجاب بلکہ مندوستان کی چند نہایت منتخب اعلیٰ تدجہ کے کالج کا اجتمام کیا جونہ حض پنجاب بلکہ مندوستان کی چند نہایت منتخب اعلیٰ تعلیم گاہوں میں شار ہوتا ہے۔ اس وقت شہر لا ہور میں انجمن کے تین ہائی اسکول ایک ململ اسکول اور آٹھ نواد نی درسگاہیں موجود ہیں۔ علاوہ ہریں ضلع لا ہور، گورداسپورا اور آگرہ کے حلقہ ارتد ادمیں ساٹھ سے زائد اس کے ابتدائی مدارس ہیں۔ مردانہ وزنانہ میتیم آگرہ کے حلقہ ارتد ادمیں ساٹھ سے زائد اس کے ابتدائی مدارس ہیں۔ مردانہ وزنانہ میتیم

رَدِّ فَادیَانبینی بِرِمَضَامین کے ساتھ عمدہ کارخانے قائم ہیں۔تالیف وطبع خانے نہایت اعلی پیانہ پر چل رہے ہیں جن کے ساتھ عمدہ کارخانے قائم ہیں۔تالیف وطبع واشاعت اسلام کے شعبے ان کے علاوہ ہیں۔ انجمن کی عام درسگاہوں میں مجموعی طور پر سات ہزار طلبا تِعلیم پاتے ہیں اور اسکے سالانہ مصارف کا تخمینہ کم وہیں سواچھ لا کھروپیہ ہے'۔ (باخوذاز اخبار المبنت والجماعت، ۱۷ رنوبر) مرزاصاحب نے خدمت اسلام یہ کی کہ'' براہین احمدیہ'' کی قیمت پیشگی وصول مرزاصاحب نے خدمت اسلام یہ کی کہ'' براہین احمدیہ'' کی قیمت پیشگی وصول

کی اور ساتھ ہی انجمن بھی قائم کی۔جس کا ایک اسکول شاید ہائی کلاسز تک بھی نہیں پہنچااور كتاب "براين احدية بهي صرف عبلاتك شائع كرك لكه ديا كهاب اسكي تحيل خدانے این ہاتھ لے لی ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کی چرمیگوئیاں کیں اور مرزاصاحب نے جواب دینے کے لائق نہ ہوکر قیت واپس دینے کا اشتہار دیا۔ گرشرطیں ایسی نا قابل التعمیل کیں کہ کسی کو قیمت نہ ملی اور دوسرنے''سراج منیز' کی قیمت وصول کی اور کتاب شائع نہ ہوئی۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ اس کتاب کا روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ نہایت افسوس کہ مرزا صاحب نے بیخدمت اسلام کی کہ اہل ہنود کے مسئلہ اوتار بروز کو اسلام میں داخل کیا۔ عیسائیوں کے مسلد ابن اللہ کی تنجدید کی جوسا سوبرس سے مسلمانوں نے مٹایا تھا انہوں نے خالص چشمة وحيد مين پرشرك كي نجاست وال دي حضرت عيسلي التَّلَيْقايْ كوصليب يرافكايا اورصری قرآن کی آیت ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ کی مخالفت کی نبوت ورسالت کے مدى ہوئے۔اور لا كھول رويے ملمانوں كے بجائے قوم كى بہترى كے واسطے خرچ كرنے کے اپنی نبوت ورسالت ومسحیت و کرشنیت ومہدیت میں خرچ کی جو اصل ان کی ذاتی خدمت تھی، نداسلام کی۔ جب سے مرزاصا حب نے اپنے دعاوی باطلہ کی اشاعت شروع ا کی تب سے تمام عقلند ذی ہوش علم ان سے الگ ہوگئے اور جاروں طرف سے تکفیر کا بازار

المُن المُن

رَدِّ فَادَوَاندِ فَيْ بِرِ مَضَامِین کے مَضَامین کے میں اور انکی وہ عزت وحرمت نہ رہی۔ صرف پیری مریدی کی دوکان رہ گئی جو اَب تک ہے۔ دعویٰ بلادلیل تو ہرایک کرسکتا ہے گر آج و نیادلیل مانگتی ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ کس قدر

اہل کتاب مرزا صاحب پرایمان لائے بلا دلیل وثبوت دعویٰ آسان ہے ایک شاعر نے خوب کہاہے ۔۔

میح باش وز اعجاز لافها میزن میان دعوی و جحت بزار فرسنگ است جب کوئی ثبوت خدمت اسلام بیس توبی غلط بلکه اغلط به کرم زاصا حب نے خدمت اسلام

ک۔ بتاؤیک کتاب میں لکھاہے کہ خادم اسلام خدمت اسلام کرتے کرتے بنی درسول ہو جاتا ہے۔

دوم: قوله "جارے خالفین الی تحریروں کے پڑھنے کے وقت علم وعقل سے کام نہیں لیے "الے"

جواب: یہ جے کہ قادیانی علم وعقل تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں نہیں ہے کیونکہ وہ قادیان کے معنی دشق نہیں کرتے۔ نہ غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ کے معنی عیسیٰ بن مریم مانے ہیں۔ یہ وقال آپ ہی کومبارک ہو۔ ہم تو دنیا کے مسلمہ اصول کے پابند ہیں کہ معنی لفظوں کے ہوا کرتے ہیں۔ ایسا کوئی ملک نہیں کہ جہاں لفظ کچھ ہوں اور معنی کچھ ہوں۔ مثلاً خدا مرزا صاحب کو کے کہ انت منی بمنزلة ولدی کہ اے مرزا تو ہمارے بیٹے کی جابجا ہے۔ اور ہم معنی کریں کہ مرزاصاحب خدا کے بیٹے کی جابجا نہ تھے۔ خدا کے کہ اے مرزا تو ہوں کہ کہ مرزا صول میں سے ایک رسول نہ تھا۔ لفظ تو ہوں کہ م خدا کے فضل سے نبی ورسول ہیں گرہم معنی کریں کہ مرزا خدا کے نبی ورسول نہ تھے۔ فلا تھے۔ فلا کے نبی ورسول نہ تھے۔ فلا تو ہوں کہ می فلا تو ہوں سے فلا تو ہوں سے فلا تو ہوں ہیں عنی کریں کہ مرزا خدا کے نبی ورسول نہ تھے۔ فلا تو ہوں سے تو ہوں سے فلا تو ہوں سے تو ہوں سے تو ہوں سے تو ہوں س

المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمِ

رَدِ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِين جس نے قادیان میں رسول نہیں بھیجا۔لفظاتو ہوں قادیان جو پنجاب (ہندوستان) میں ہے اور معنی ہوں دشق جوشام میں ہے۔لفظ ہوں کہ مہدی سیدآ ل رسول سے ہوگا مرمعن کریں كەمبدى مغل چنگيزخان كى اولاد سے ہوگا۔ سوم: قوله ' چراس جموث كود يكهوكه جمارے ذمه بيالزام لگاتے بيں كبر كويا بم نے تكفير جواب: الزامنهيل حقيقت ب\_مرزاصاحب كى عبارت غورس يرهو: "خداتعالى ن مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ وہ شخص جس کومیری دعوت پیچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں'۔ اس عبارت کے الفاظ روز روشن کی طرح ظاہر کر رہے بیں کہ جومرزا صاحب کونہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ جب ایباشخص مسلمان نہیں تو کافر ہے۔ جب مرزا صاحب خود فرماتے ہیں اور خدا کے الہام سے فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ جب مسلمان نہیں تو کافر ہیں۔ کیونکہ ایک امر کے ثابت کرنے کے دوہی طریق ہیں۔ ایک بیرکہ متکلم براہِ راست کہد دے کہتو کا فرہ اور دوس اطریقہ بیہے کہ کوئی شخص کیے کہتو مسلمان نہیں۔ ہرایک عقلمند کے زو یک دونو فقرول کامفہوم ایک ہی ہے۔اب رہایہ سوال کہ س نے پہلے تکفیری ۔ سوبیمرزاصاحب کی پہل ہے۔ کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اورختم نبوت کو توڑااوراس دعویٰ کے نہ ماننے کی یاداش میں تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو کا فرکہااور اليا كافركها كهوه خدا اور رسول كامتكر بهوكر جبيها كهكوئي كافر بهوتا ہے۔ ويكھوا تكے الفاظ: "علاوه اسكے جو مجھے نہیں مانتاوہ خدااور رسول كو بھى نہیں مانتا" \_ (هيقت الوي جن ٣٣) **جهاد م**: قوله "جم چیلنج دیتے ہیں کہ آ کے تصنیف کسی تقریریا ڈائری وغیرہ مرزاصا حب ے بیٹابت کریں کہ آپ نے بلااشٹناءتمام سلمانوں کو جنازہ پڑھنے ہے منع کیا ہو''۔ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ ال

جواب: یوفقرہ غلط معلوم ہوتا ہے کا تب کی غلطی ہے بجائے لفظ 'نتمام مسلمانوں کے'
ہواہد: یوفقرہ غلط معلوم ہوتا ہے کا تب کی غلطی ہے بجائے لفظ 'نتمام مسلمانوں کے دنازے نہ پڑھو یعنی شریک نہ ہو۔
دیکھوڈیل کی عبارت ۔ اھنسوس! آپ کواپ گھر کی بھی خبر نہیں یا تجابالی عارفا نہ ہے۔
مرزاصا حب سے سوال ہوا کہ ہمارے گاؤں میں طاعون بہت ہے اور اکثر خالف مکذب فرقے ہیں۔ان کا جنازہ پڑھاجائے یا نہ؟ جواب میں سے موجود نے فرمایا'' یہ فاف مکذب فرقے ہیں۔ان کا جنازہ پڑھاجائے یا نہ؟ جواب میں سے موجود نے فرمایا'' یہ طاعون زیادہ ہے کہ جس کے پاس جانے سے خدارو کتا ہے۔ دوسرے وہ مخالف ہے۔خواہ فواہ کیوں تداخل کیا جائے ہے اس کو الکل چھوڑ دو۔وہ اگر چاہے گاتو ان کودوست بنا خواہ کیوں تداخل کیا جائے ہیں گے۔خدا تعالی نے یہ سلسلہ منہا جائے بوت پر قائم کیا ہے۔ مدا تعالی نے یہ سلسلہ منہا جائے ہوت پر قائم کیا ہے۔ مدا تعالی نے یہ سلسلہ منہا جائے ہوت پر قائم کیا ہے۔ مدا تعالی نے میں سلسلہ منہا جائے ہوت پر قائم کیا ہے۔ مدا تعالی خوم زائی ہورکہی مسلمان کا جنازہ پڑھی گابت ہے۔ اور مسلمانوں کا جنازہ نہ پڑھنا بھی خابت ہے۔ بلکہ جوم زائی ہورکہی مسلمان کا جنازہ پڑھ ھے گا

تواس کا ابنا ایمان بھی جاتارہےگا۔انصاف!

باقی رہی وہ عبارات جوآپ نے نقل کی ہیں جس میں لکھا ہے کہ میاں نضل صاحب بیرسٹر کے جواب میں مرزا صاحب نے کہا ہم کسی کلمہ گوکو کا فرنبیں کہتے۔ یہ مرزا صاحب کی دور نگی تو ان کے کا ذب اکبرہونے کی دلیل ہے کہ انکے کلام میں تعارض بہت صاحب کی دور نگی تو ان کے کا ذب اکبرہونے کی دلیل ہے کہ انکے کلام میں تعارض بہت ہے کھی کہتے ہیں کہ میں کہ میں مدعی نبوت کو کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔اور بھی کہتے ہیں کہ جو جھے کو نبیں مانتا وہ سلمان نبیں۔اور بھی کہتے ہیں کہ جے موعود کا مانتا ہز وایمان میں۔غرضکہ آپس میں متضادعبارات ان کی دوحالت سے خالی نہیں۔ یا تو ان کو اپنا لکھا یا د

المُنوَّةُ المِدْرِينَ المَّالِقُةُ المِدْرِينَ المَّالِقُةُ المِدْرِينَ المَّالِقُةُ المِدْرِينَ المَّالِقُونَ المِدْرِينَ المَّالِقُونَةُ المِدْرِينَ المَّالِقُونَ المُدْرِينَ المَّالِقُونَ المُدْرِينَ المَّالِقُونَ المُدْرِينَ المُعْلِقُ المُدْرِينَ المُعْلِقُ المُدْرِينَ المُدْرِينَ المُعْلِقُ المُدْرِينَ المُعْلِقُ المُدْرِينَ المُعْلِقُ المُدْرِينَ المُعْلِقُ المُدْرِينَ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُدْرِينَ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُدْرِينَ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ الْمُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِق

رَدِّ قَادِيَانين برمَضَامين نہیں رہتایالوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطرایسا کرتے ہیں کہ جینا موقعہ ہواس پڑمل کرلیا ہا مریدوں کے واسط تفریق کا آلہ چھوڑ کے جس فدر فرقے ان کی جماعت کے ہوئے س کے گراہ کرنے والے وہ خود ہی ہیں۔ کس قدریا پیدائش سے گراہوا جواب ہے کہ صرف نفس یرتی کر کے نفس کابدلہ لینے کی خاطر مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ کیادلیل ہے کہ چونکہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں میں ان کی تکفیر کرتا ہوں۔اصل وجہ تکفیر یرغور نہ کیا کہ مسلمان میری تکفیر خلاف شرع دعاوی پر کرتے ہیں اور چونکہ میرے دعاوی قرآن وحدیث کے برخلاف ہیں اس واسطےوہ تو مجھ پرفتو کی تفرلگانے میں حق بجانب ہیں اور میرے یاس کوئی شرعی دلیل نہیں کہ میں ان برفتوی صا در کروں۔اگر علاء اسلام نے دعاوی نبوت ورسالت کے نبیں کے تو پھرآ ب کوکس طرح حق حاصل ہوا کہ آ پ سب کی تکفیر کریں۔ابتدا سے علماء اسلام تو شرع کے برخلاف چلنے والوں بر کفر کے فتوے دیتے آئے ہیں ۔ مگر کسی شخص نے بھی ازراہ بدلہ لینے اورنفس پروری کےعلاء پر کفر کا فتو کانہیں دیا۔ کوئی ایسامغرور گراہ کنندہ گذراہے کہ جس یر جب علاء نے فتویٰ دیا تو اس نے بھی بجائے توبہ کرنے کے الناعلاء پر کفر کا فتویٰ دیا ہو؟ کس قدر پھیکی بات ہے ایک شخص بت پرتی کی بنیاد ڈالتا ہے۔مثلا اپنی تصویر بنوا تا ہے۔ جب علما منع كرتے ميں توبيم غرورہتى خلاف شرع جواب ديتا ہے كداس ميں مصلحت وقت ہے اوراینے کفر کے جواب میں مضامین کے صفحوں کے صفحے سیاہ کردیتا ہے۔اور دوسرے مسلمانوں کو کہتا ہے اگرتم جھ کونہ مانو کے تو تمہاری نجات نہیں اور خود ایسا باغی کہ قرآن کی تنتیخ کر کے کہتا ہیں نے جہاد حرام کردیا۔ پنجم: قولد 'ميال محمودصاحب في خالفين كوامداددي 'الخ جواب: اس كاصرف يدب كدم زاصاحب كى تحريون اورالهامات في لوكول كو كمراه كيا-اللُّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

رز قاد کاندین بر مضامین کریدوں کے ہوتے ہوئے میاں صاحب کا کیا قصور ہے۔ مرزاصاحب کے مرید بھی بعض حقیقی اور بعض مجازی ہیں۔ جوان کوان کی تحریروں کے روسے نبی مانتے ہیں وہ مجازی مرید ہیں۔ اور جوفرق مجاز اور حقیق مرید ہیں اور جوفرق مجاز اور حقیقت ہیں ہے۔ وہی فرق قادیا نی مرزائیوں اور لا ہوری مرزائیوں میں ہے۔
مشاف قاد ''جوفحض حضرت مرزاصاحب کی ان تحریروں کو رہ حرگاج ہیں۔ نبذا کی قتم

ششم: قولہ''جو خض حضرت مرزاصاحب کی ان تحریروں کو پڑھے گا جو آپ نے خداک فتم کھا کہ کا بیان اور اسلام کی دولت کھا کرکھی اور شائع کی ہوئی ہیں وہ شخص ضرور ہی ان مولو یوں کو ایمان اور اسلام کی دولت ہے بالکل بے نصیب اور محروم ہی یائے گا''۔ الخ۔

جواب: ایک برتن پاک پانی کا بھرا ہوا ہے اور اس میں نجاست یا پیٹاب کا بہت قلیل هد ڈالا جائے تو وہ پاک پانی بھی پلید ہوجا تا ہے۔ اس طرح ایک شخص ہمیشہ نیک کام کرتارہ مگرایک دفعہ چوری کرے یا ڈاکہ مارے تو وہ جرم سے بری نہیں ہوسکتا۔ صرف ال دلیل سے اس کے پہلے اعمال حسنہ ہیں۔ مرزا صاحب کے اعمال حسنہ جس قدر فرض کریں جو کہ بقول "پیداں نمے پر نند مریداں مے پر انند" وہ جب کوئی شخص شامت کریں جو کہ بقول "پیداں نمے پر نند مریداں مے پر انند" وہ جب کوئی شخص شامت سے جب تک نتم نبوت کے مگر اور خودا پئی نبوت کے مرگی نہ تھے۔ جب کوئی شخص شامت الممال سے مرگی نبوت کے مرگی نہ تھے۔ جب کوئی شخص شامت المال سے مرگی نبوت ہوا آتی ہونے کی نعمت اور فخر موجودات حضرت خاتم النبیین محمد رسول کے موجود اس اجماع امت اس پر سااسو برس سے چلا آتیا ہے کہ موجود ہوا ۔ پس اجماع امت اس پر سااسو برس سے چلا آتیا ہے کہ موجود ہوا ۔ پس اجماع امت اس پر سااسو برس سے چلا آتیا ہے کہ موجود ہوا ۔ پس اجماع امت اس پر سااسو برس سے چلا آتیا ہے کہ موجود ہوا ۔ پس اجماع امت اس پر سااسو برس سے چلا آتیا ہے کہ موجود ہوا ۔ پس اجماع امت اس پر سااسو برس سے چلا آتیا ہو خواہ موجود اس السنیاء کا اسٹر بیا کا موجود ات افضل کے موجود ات افضل کے تو آتی نشریف میں النبیاء کا اور آپ کی یا کہ جماعت صحابہ کرام جن کی صفت خدا تعالی نے قرآن شریف میں النبیاء کا اور آپ کی یا کہ جماعت صحابہ کرام جن کی صفت خدا تعالی نے قرآن شریف میں



كى بسب كاعمل اس يرر ما ب كه جب كوئى مدى نبوت مواامت سے خارج كيا گيااور

رَدِ قَادِيَانيتُ بِمَضَامِين خلفائے اسلام نے بموجب حکم شرع شریف اس کاذب کو بمع اس کے پیرووں کے صفح ہم ے تابود کردیا۔ گرآج تک ایسا گتاخ متکبراور کاذب مدی نہیں ہوا کہ اس نے رسول الله الله کامقابلہ کیا ہو۔ اور یا وہ سرائی کی ہوجس نے اسلامی فتوی کے مقابل اپنا فتوی حاری کیا ہو۔ کہ میری تکفیر سے اور میرے انکار سے سب مسلمان کا فر ہوگئے۔ بیمرزاصاحی ہی حصہ ہے کہ ادعائے نبوت سے کا فرتو خود ہوتے ہیں مگر الثااینے منکر وں اور مکفر وں ک كافركت بير اصل انصاف توبيتها كدمرزاصاحب اورائع مريدغوركرت كدوج تكفيركا ہے۔اگروہ وجہ مرزاصاحب میں نہیں یعنی انہوں نے نبوت کا دعو کی نہیں کیا تو علاء جھوٹے اوراگرم زاصاحب کی ایک نہیں دونہیں بہت تحریریں موجود ہیں جن میں صاف الفاظ دعوے نبوت ہیں تو مرزاصا حب ضرور جھوٹے ہیں۔اور کا فرہیں ۔خواہ وہ شب بیدار عابد ہوں اور تقوى اورتوحيد كي عى قائل مول - جب رسول الله الله الله على حدر بارس رائد ع كاتواكل کوئی عبادت کوئی نیکی کوئی خدمت قبول نہیں اور اہل اسلام کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں خواہ وہ ری کے سانب بنا کر دکھا ئیں۔اور ہوا پر پرواز کر کے اپنی ہزارا عجاز نمائی کریں کاذب وکافر ہی ہیں۔ پھرا یے شخص کی قسموں کا کیااعتبار ہے۔خاص کروہ شخص جس نے گل وفعه خدا پر جھوٹ بولا۔ آسان پر نکاح کا افتر اء کیا۔عبداللّٰہ کی موت کی خبر کا افتر اعسیٰ پر تل کے ستون کے توڑنے کا افتر اءکیا کیونکہ عیسیٰ برتی کی روز افزوں ترقی ہے۔ایے مخص کی قم كاكيااعتبارے جوايك طرف كہتا ہے كمين نبي ورسول موں اب خدانے نجات كامدار میری وجی میری تعلیم اور میری بیعت پر رکھاہے۔ (اربعین ۲۰۳۰) جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ قرآن شریف بیکار ہے اور ذریعہ نجات نہیں اور رسول الله على معزول ہیں۔ کیونکہ اٹکی پیروی میں اب نجات نہیں۔ مگر دوسری طرف المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ 142 مِنْهِ 142 مِ

رَقِ قَادَوَاندِ مِنْ الْمِرَامِينَ الْمِرْمِينَ الْمُرْمِينَ مِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ

تم کھا کرجھوٹ بولنے والاسخت دلیر ہے اور منافق ہوتا ہے۔ هفتم: قولہ ' دختم نبوت پوشمیں کھانا''۔

جواب: چونکہ اوپر ثابت ہوگیا ہے کہ مرزا صاحب مدعی نبوت بھی ہیں اور اپنے دعویٰ نبوت سے ان کوا نکار بھی ہے جس کا نتیجہ مرزاصاحب کا جھوٹا ہونا ہے۔ دونوں تحریریں مرزا صاحب کی اپنی ہیں اور دونوں میں تضاد ہے اس لئے دونوں تحریریں نا قابل اعتبار اور لکھنے والا کا ذب ہے۔

ھشتم: قولہ'اں قتم کے عقائد پہلے نہ مرزاصا حب کے تھے نہان کے پیروں کے تھے جو اُن کل قادیان کے ہیں''۔

جواب: يه بالكل غلط بي من في خليفه نورالدين كا اعتقادلكه ديا تفاكه ان كه نهب من مرزاصا حب كونه ما في والا اليابى كافر ب جيها تمام انبياء يبهم اللام كامتكر كافر موتا ب أب كى خاطر لكهتا مول تاكه آب انصاف كرين: "ايمان بالرسل نه موتو كوئي شخص مومن ملمان نبيل موسكتا \_ ايمان بالرسل ميل كوئي شخصيص نبيل \_ عام ب خواه وه نبي بهلية كيا معلى المرسل ميل كوئي شخصيص نبيل \_ عام ب خواه وه نبي بهلية كيا المرسل ميل كوئي تخصيص نبيل \_ عام موود كانكار المرسل ميل كوئي أحد من رسله "ليكن من موحود كانكار المرسل ميل كوئي أحد من رسم المرسل ميل كوئي أحد من رسم المرسلة موحود كانكار المرسل ميل كوئي المرسلة من المرسلة المر



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين میں تفرقہ ہوتا ہے'' کیم صاحب کے پیتین فقرے ہیں، پہلے فقرے میں تمام سلمانوں کی تکفیر ہے، دوسر نقرہ میں ختم نبوت کا انکار ہے اور مرزاصاحب کی رسالت کا اقرارے تیرے فقرہ میں مرزا صاحب کا ایبا ہی رسول ہونے کا اقرار ہے جیسا کہ حفزات مویا وعيسى ومحريبهم اللام تصراور مرزاصاحب كالمنكرويها بي كافر ب جبيها كهتمام انبياء يبم المام کا\_پس مرزا کی نبوت ورسالت لا ہوری جماعت پہلے خود مانتی تھی۔خلافت ثانیہ میاں صاحب کے وقت لا ہوری مرزائی الگ ہوئے اورایے عقا ئدبھی بدلے۔ یہ بچ ہے کہ مرزا صاحب پہلے سلمان تھاور بعد میں کافر ہوئے۔انسانی حالت بدلتی رہتی ہے۔ فهم: قوله "علاء سوء اور مشائخ ونيا برست سلسله كے بہت وشمن بن گئے۔ كونك مرزاصاحب کی حق رستیاں بہت گراں گذریں 'الخ۔ جواب: يه بحث خارج ازسوال ب\_سوال صرف تكفيرا الى قبله كا تفار مراس كاجواب جي مخضر ديا جاتا ہے كه مشائح وعلماءكى مخالفت بھى "الحب لله و البغض لله" كے مطابق تھی۔ جب مرزاصاحب نے اسلام کی حمایت اور عقا ئداسلام کی تائید کا دعویٰ کیا تو سب مشائخ وعلاء نے مرزاصاحب کی امداد کی بلکہ مرزاصاحب گندم نمائی پرایسے عاش ہوئے کہ اپناا ندرونی اختلاف مقلد وغیر مقلد وغیرہ کا بھی مٹا کر مرزاصا حب کے ساتھ ہوگئے۔ مولوی محرصین صاحب مرحوم بٹالوی نے "برابین احمدیة" کاریوبوایے رسالداشاعة النة میں پُر زور اور مبالغہ آمیز الفاظ میں کیا جس کومرزائی دھوکہ دینے کی خاطر پیش کرتے ہیں حالانکه مرزاصاحب کی حالت بدلی تو وه ربو بوردی موگیا ہے۔ میں نے خود جب ابتداش ا پنے مرم دوست بابوچراغ دین صاحب مرحوم کے ساتھ انجمن جمایت اسلام لا ہور کی بنیاد ڈالی اور ابتدامیں سکرٹری کی خدمت میرے ذمے کی گئی۔اور اسٹنٹ سکیرٹری بابو چرا<sup>نگ</sup> المنابعة الم

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ون صاحب مقرر ہوئے اور پریزیٹن مولوی غلام الله صاحب مرحوم تھے۔ تب مرزا صاحب نہایت گمنامی کی حالت میں تھے۔اوراخباروں میں ان کے مضمون لکلا کرتے تھے۔ اس وقت میں نے مرزا صاحب کی امداد کی اور جب پیڈت اندرس نے لا مور میں آگر اشتہاردیا کہ مرزاصاب کے ساتھ میں بحث کے واسطے آیا ہوں۔مرزاصاحب آئیں اور بحث كريں۔ ميں اس وقت بحثيث سكير يرس انجمن حمايت اسلام معه چندو يكر صاحبان كے ابو برتول چندر کے مکان بر گیااور کہا کہ ہم مرزاصاحب کی طرف سے آئے ہیں تاکہ بدت صاحب سے مباحثہ کی بابت گفتگو کریں۔ وہاں سے پنہ لگا کہ اندر من ریاست نابہہ میں گیا ہواہے ہم نے فورا تر دیدی اشتہارات لا ہور میں چیا کرادیئے اور مرز اصاحب کو بذر بعی تاراطلاع دی۔ لا ہور کے معززین ورؤساء وعلما سب مرزاصا حب کے حامی تھے اور برامین احدید کے واسطے بیشکی قیمت وصول کرنے میں کوئی مسلمان اسکے خلاف نہ تھا۔ برامین احدید کے لکھتے لکھتے مرزاصاحب کے دماغ میں خلل پیدا ہوااورخلاف شرع دعادی شروع کردئے۔ اور براجین احمد یہ لکھنے کے بجائے خودستائی اوراپنے کشف وکرامات لکھنے اورمشتم کرنے میں مصروف ہو گئے اور جس دین خدمت کے واسطے روپیے جمع ہوا تھا وہ اشتهار بازی اورایے نشان و مجزات ثابت کرنے میں خرچ کیا۔ جب علماء مشائخ ومعاونین ملمانوں نے اعتراض کیا تو یہ جواب دیکرٹال دیا کہ چونکہ مظرین معجزات وکرامات الات عقلی کی بنا پر انبیاء علیم اللام پر ناممکن الوقوع وخلاف قانون قدرت ہونے کے اعتراضات كرتے ہيں اس لئے ميں ان كوائي كرامات وججزات دكھا تا ہوں تا كمشاہدہ ك رنگ میں مجزات و مکھ کرایمان لائیں مگر افسوس عبداللہ آئھم کی موت کی پیشگوئی کی اور وہ جمولی بوئی اور سخت رسوائی بوئی۔ اور کہا کہ میں خود نبی ورسول بول اس واسطے جھے کواسے

النوة المذبران 145

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين معجزات كااظهاركرنا حابيتا كهان يرجحت مواور مجهوكو مانيس بتب علماءومشائخ مسلمانون ك طرف سے مرزاصاحب يركفر كے فتوے لگائے گئے كه مرزانے جھوٹی پيشگوئى كے ملمانوں کورسوا کیا۔ آپ ایمان سے بتائیں ابتداء کفرکیکس کی طرف سے ہوئی مرزا صاحب کی طرف ہے جنہوں نے دعویٰ نبوت ورسالت کا کیا۔ مرزاصاحب نے پھر حال بدلی اور نبوت ورسالت کے دعویٰ سے اٹکار کرنا شروع کردیا۔"نبیا ولست نبیا" کاورو شروع كيا\_اگردس جگه كلها كه نبي ورسول مول تو جاريا نج جگه يه بهي لكه ديا كه مدى نبوت كو كافرجا نتامول\_اورحفزت محمد عظيكا كوخاتم التبيين يقين كرتامول اليي متضا دتح برول كاابيا برااثر ہوا کہ مسلمانوں نے تو مرزاصاحب کو مدعی نبوت ورسالت سمجھ کر کافر کہااور لا کھوں کے بجائے ایک جماعت نے نبی مان لیا اور مسلمہ پرتی کورونق دینی شروع کی بلکہ ایمی جا نکاه محنت ومشقت زرکشی اور زر دی کی که طالبانِ دنیا کواینی طرف تھینج لیا۔ بیتو قادیانی جماعت ہے جودوسری جماعت مرزائیہ آپ کی ہے اور مرزا صاحب کے کلمات کفرید کی تاویلیں کرتی ہے۔ اور عذر گناہ بدتر از گناہ کرتی ہے۔ ہم نہایت عجز سے درخواست کرتے ہیں کہ لاہوری جماعت ماری تعلی کرے کہ جب آپ کے اعتقاد میں خداتعالی مرزاصاحب كوفرما تاب "قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وانك لمن المرسلين" يعنى تو كبد \_ا\_لوكويس الله كارسول موكرتمبارى طرف آيا مول اےمرزاتورسولوں میں سے ہے۔ ا گرمرزاصا حب مفتری نہیں ہیں تو دوسرے رسولوں موی عیسیٰ و جمعیم اللام بیسے ہیں جبیہا کہ حکیم نورالدین صاحب نے لکھا ہے کہ ایک رسول کا اٹکار کفر ہے اور تمام مسلمان مرزاصاحب کے انکار سے کافر ہیں۔اوران کا جمار ااصولی اختلاف ہے۔اورا گرمفتری ہیں المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِ

رَدِّ قَادِيَانِيثَ بِرِمَضَامِينَ

توبینک رسول نہیں اور ہمارا آپ کا تفاق ہے تو پھر مسلمانوں سے آپ کی جماعت الگ کیوں ہے؟

جواب کے میمنی نہیں ہیں کہ جو کچھ جا ہا لکھ دیا اور مطلب کی بات کی طرف رخ نہ کیا۔ سوال کا جواب دو۔ صفحہ ۵ کا لم ۲۳ میں جو لکھا ہے اور اب قل وصلب تک نوبت پہنچانے پر از آئے۔ میصنمون نولیس کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ صلب کوسلب لکھا یعنی بجائے ص کے س سے لکھا۔ آئندہ ہوش سے لکھا کریں۔ (محمد پیر بخش ،سیکرٹری)





انجمن احمد بیقادیان کے ٹریکٹ نمبر 1 کاجواب

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

يرادران اسلام!

ٹریکٹ نمبر ۲ میں مولوی اللہ دتا صاحب مولوی فاضل مرزائی جالند ہری نے لکھا
ہے کہ اسلام کے تمام فرقوں میں سے صرف احمدی (لیتنی مرزائی) فرقہ ہی ناجی ہے۔ چونکہ
بید دعویٰ بلا دلیل ہے۔ و نیز مرزا صاحب کے خلیفہ ثانی میاں محمود صاحب کے برخلاف ہے ' جنہوں نے لکھا ہے کہ ہماری جماعت نئ ہے اور تھوڑی ہے۔ اس اقر ارسے ثابت ہوا کہ
احمدی جماعت ہرگز ناجی نہیں۔ کیونکہ بیاسلام سے تیرہ سو (۱۳۰۰) برس کے دراز عرصہ کے

المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع

رَدِ قَادِیَانبِیْ بِمِ مَضَامِبِی کِدِین مِی کُلُنگ چِزی بِرعت بِی اور بر بعت مِی اور بر بعت میں اور بر مثلات ہوت میں اللہ وحید الحدیث کتاب اللّٰه وخیر الهدی هدی محمد الله و و الامور محدثاتها و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار". رسول الله الله فی النار " رسول الله الله فی النار و کل ضلالة فی النار " رسول الله الله فی النار بونا اظهر من الشمس مے کونکہ النے فیلفہ نے خودکھا مے جبکی بعین بھاعت کا بدع تی اور تی النار ہونا اظهر من الشمس مے کونکہ النے فیلفہ نے خودکھا مے جبکی بعین عبارت بیہے : "حضور عالی! چونکہ ہماری جماعت تی مے اور تعداد میں بھی دومری جماعوں کے مقابلہ میں کم ہے '۔

(ویکھوالدریس جومرزائیوں کی طرف سے شاہزادہ ویلز کودیا گیا۔)

جب احمد یول کے اپنے اقرار سے انکا بدعتی ہونا ثابت ہے تو اکے غیر نا بی ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولوی اللہ دتا نے لا ہوری احمدی جماعت اور دیگر احمدی جماعتوں کو بھی نا جی نہیں کہا۔ شکر ہے کہ مولوی صاحب نے خود بی ایک صدیث کھودی ہے۔ اب ہر عقمند کے لئے فیصلہ آسان ہے۔ اور ہم اس صدیث سے ثابت کر دینگے کہ قادیا نی بیا عقیس یقیناً اس صدیث کے روسے جہنمی ہیں۔ اور وہ صدیث ہیہے: ''ان بنی اسوائیل مفرقت علی اثنتین و سبعین ملة و تفتر ق امتی علی ثلاث و سبعین ملة تفرقت علی اثنتین و سبعین ملة و احدة قالوا من ھی یا رسول الله قال ما انا علیه واصحابی ''رتن کن بلام میں ۱۹

ترجمہ: '' جحقیق بنی اسرائیل ۲ کفرقوں پرتقتیم ہوئے اور میری امت ۲ کفرقوں پر تقتیم ہوگی۔سب فرقے دوزخ میں جائیں گے صرف ایک ہی فرقہ نجات پائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ وہ کون سافرقہ ہے؟ حضورﷺ نے فرمایا کہ جس



رَدِّ قَادِيَانيثُ بِرِمَضَامين طريق بريس مون اورمير إصحاب بين"-بررسول الله على كافيصله بكرصرف وبي اليك فرقد ناجى بي جس يريس اور میرے اصحاب ہیں۔ اب جس فدر فرقے اسلام میں ہیں سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم ہی وہ ناجی فرقد ہیں۔ چنانچہ مولوی الله دتا صاحب نے بھی لکھ دیا ہے کہ وہ ناجی فرقہ احمدی جماعت کا ہے اور اسکے علاوہ سب کوجہنمی فرماتے ہیں۔اس واسطے ای فرقد پر بحث کی جاتی ہاور ثابت کیا جاتا ہے کہ احمدی (مرزائی) جماعت فرقہ ناجیہ ہرگزنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ ا من ایدر کی جماعتیں بن گئی ہیں۔ لا ہوری جماعت جو مرزا صاحب (غلام احمد قادياني) كونبي نبيل مانتي \_ارويي جماعت جومرزاصاحب كوكامل نبي اورصاحب شريعت نبي مانتی ہے۔ گناچوری جماعت جو مولوی عبداللطیف صاحب کی جماعت ہے جو مولوی عبداللطیف صاحب کونبی ورسول وامام مهدی یقین کرتی ہے۔میاں نبی بخش ساکن معراجکے ضلع سالکوٹ کی جماعت جومیاں نبی بخش کونبی مانتی ہے۔مولوی محمر سعید صاحب قمر الانبیا کی جماعت۔قاضی یارمحر کانگڑی کی جماعت۔عبداللہ تمایوری کی جماعت۔غرض کہ بیتمام احمدی کہلاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو گراہ سجھتے ہیں۔ لا موری جماعت قادیانی جماعت کوبہ سبب منکرختم نبوت اور مرزاصاحب کونجی تسلیم کرنے کے اسلام سے خارج مجھتی ہے۔اوقادیانی جماعت لا ہوری جماعت کو بہسب انکار نبوت مرزاصاحب کے کافر جانتی ہے۔ابیابی دوسری جماعتیں اپنی اپنی مخالف جماعتوں کو کافر مجھتی ہیں۔حالانکہ سب مرزا صاحب كے مريد ہيں۔

پُن مولوی الله وتاصاحب جواب دین که کیابیسب جماعتین اس حدیث کے رو سے تاجی بین؟ اور "مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" والے مبارک گروہ میں سے ہوسکتی بین؟

الْبُونَةُ الْمُرْتِينَةُ الْمُرْتِينَا الْمُرْتِين

رَدِ قَادِیَانین بِرِمُضَامین ہرگز ہرگز نہیں۔ یونکہ مرزاصاحب کے مرید ہوکروہ ہرگز ہرگز خدہب پرنہیں رہے جو ذہب

محدرسول الله ﷺ وصحابہ کرام کا مذہب تھا۔ بوجوہات ذیل۔ بلکہ مرزا صاحب اور اسکے مریدوں نے یہودوالے کام کئے اور صراط متنقم سے بہت دور ہوگئے۔

سر ببروں سے بہودوا ہے کام سے اور سراط میں سے بہت دور ہوئے۔

اول: مرزاصاحب لکھتے ہیں: ''ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبرراستبازوں کے دیمن کوایک
بہلا مانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے ۔ چہ جائیکہ اسکونی قرار دیں'۔ (میرانجام آھم' میں)۔
جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عیسی التکلیکی کی نبوت سے انکار کیا ویسے ہی مرزاصا حب اور
اسکے مرید کرتے ہیں۔

مولوی الله دتا صاحب جواب دین که کیا رسول الله بیشگاه و صحابه کرام نے بھی حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کی جنگ کی جیسا که مرزاصاحب نے ضیمہ انجام آتھم میں حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کی کی ہے۔ جنگی قرآن شریف نے بدین الفاظ تعریف کی ہے: ﴿وَجِیهًا فِی اللّٰهُ نِیا وَ الْاحْجِوَةِ ﴾ کیا بھی کی صحابی نے دھزت عیسیٰ النظیمیٰ کی شان میں ایسے گندے اللّٰهُ نیا وَ الاحْجِوةِ ﴾ کیا بھی کی صحابی نے دھزت عیسیٰ النظیمیٰ کی شان میں ایسے گندے الفاظ کے جومرزانے کے کہ وہ کنجریوں سے میل جول رکھتا تھا۔ حرام کی کمائی کا عطرا پنے پیروں پر ملواتا تھا (نعوذ باللہ) اسکی تین دادیاں نانیاں حرام کارزانی تھیں۔ ہزگر نہیں ۔ تو پھر مرزاصاحب اور الحکے مرید "مَا اَنَا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی" کی شرط سے باہم ہیں ۔ اور ہرگزان میں فرقہ ناجیہ کی علامتیں نہیں اور نہ فرقہ ناجیہ ہو سکتے ہیں۔

میں فرقہ ناجیہ کی علامتیں نہیں اور نہ فرقہ ناجیہ ہو سکتے ہیں۔

ہوم: مرزاصاحب نے قر آن شریف کوچھوڑ کراپنے کشوف والہامات پڑمل کر کے اپنی

ہماعت الگ بنالی۔ اور نہایت شوخی اور گتاخی سے رسول اللہ ﷺ کی ہتک کی اور لکھا کہ

"اب میری بیعت میری تعلیم اور میری وی کوخدانے مدار نجات تھرایا"۔ (اربین نبرہ من من)۔

گویا اب قر آن شریف مدار نجات نہیں اور حصرت محمد رسول اللہ ﷺ کی پیروی اور نبوت کا



اقرار مدار نجات نہیں۔ لاحول ولاقوة. اس لئے مرزا صاحب "مَا أَنَا عَلَيْهِ

وَأَصْحَابِي" كَ بِإِكَرُوه بِ خَارِج بُوكَ - اللهِ كَشْفُول اور الهامول كُوتْر آن شريف كَ ما نند خطاء سے ياك زعم كيا اور لكھا:

آ نچہ من بشنوم زوی خدا بخدا پاک دانمش ز خطا ہے چھو قرآں منزہ اش دانم از خطا ہا ہمیں است ایمانم ایمنی جو کچھ کہ میں سنتا ہوں خدا کی وقتم اس اپنی وی کوخطا اور غلطی سے پاک

جانتا ہوں۔اور قرآن کی ماننداسکوخطاسے پاک یقین کرتا ہوں۔حالانکہ مرزاصاحب جو پھے سنتے ہیں اس میں شرک اور کفر ہے اور رسول اللہ ﷺ کا مذہب اور صحابہ کرام کے عقائد کے برخلاف ہیں۔ دیکھوذیل کے کشوف والہامات:

الف: انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. ترجمه: یعنی اےمرزا اب تیرامرتبہ یہ ہے کہ جس چیز کا توارادہ کرے اور صرف کہدے کہ ہوجا 'تووہ چیز ہوجائے گی۔ (هیتة الوی ص١٠٥)

ب:انت منی بمنزلة بروزی. ترجمه: یعنی اے مرزاتو بهارابروزیعنی اوتارے۔

(تجليات الهيئ ١٣٠)

ج: میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہوگیا۔اور میراغضب اور حلم اور تلخی اور شیری اور حرکت اور سکون سب اس کا ہوگیا۔اور اس حالت میں میں کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نگی زمین جاہتے ہیں۔سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی تر تیب وتفریق نہ تھی۔ پھر میں نے مشاءحق کے موافق اسکی تر تیب وتفریق کی۔اور



رَدِّ قَادَيَانيثُ بِرِمَضَامين میں دیکھتا تھا کہ میں اسکے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا.....(الخ)۔ (آئينه كمالات اسلام مصنفيرزاصاحب ص١٢٥ و٥١٥) اے مولوی فاضل صاحب ذراانصاف اورعقل وہوش سے جواب دو کہ بھی عاجز انسان بھی خدا ہوسکتا ہے اور خالق زمین وآسان بن سکتا ہے؟ اور واجب الوجود ہت ممکن الوجود ہتی فانی وجود مرزاصاحب میں تنزل کر کے اوتار لیعنی بروز ہوسکتی ہے؟ خدا کو حاضرو ناظر سجه كرجواب دينا كدرسول الله عظظ اورصحاب كرام من عيمى كى ايك كايد مذهب تها؟ مررنيس \_ تو پرآپ نے كيے بلادليل لكه ديا كه احمى فرقد "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" میں سے ہے۔ کی صحافی نے کہیں فرمایا کہ جھے کو الہام ہوا ہے۔ انت منی بمنزلة ولدی (هيمة الوي ص ٨١) انت من مائنا وهم من فشل اعمرز الوجهار ياني ليعني نطفه ہ اور وہ لوگ خشکی ہے۔ (اربعین نبر۳ م۳۲)۔ حالانکہ ایسے الہامات قرآن شریف کے برخلاف ہیں اور شرک کی نجاست سے جرے ہوئے ہیں۔خدا تعالی فرماتا ہے: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ط ذَٰلِكَ قَوْلُهُمُ بِٱفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَولَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ رجمه: يهود كمت بين عزيرالله ك بیٹے ہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ یدائے مندی باتیں ہیں بلکدان كافرول كى جوان سے پہلے ہوگزرے ہيں (الوب) \_ كيارسول الله عظاو صحابہ كرام كا يجى مذہب تھا؟ اگر نہیں اور یقینانہیں تو پھراحمدی جماعت نہ "مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" کے ندب پر ہاورنہ ہی وہ ناجی ہوسکتی ہے۔

سوم: مرزاصاحب اورائع مريد حفرت عيني التَلْيَكُلُّ كنزول ازآسان كمكر موكر "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" عارج موكر حيات كي سازكاركت بين اور بروزي



زول کے معتقد ہیں حالا تکہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کا اور کل امت کا اجماع حیات کے پراور اصالیا نزول پر ہے۔ بلکہ بیرا بیامتفق علیہ عقیدہ تھا کہ مرز اصاحب خود بھی پہلے ای

عقیدہ پر تھے۔ چنانچ'' براہین احمد یہ' میں اب تک کھا ہوا ہے: ''جب حضرت میچ النظیمیٰ و وبارہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گے تو النے ہاتھ

ے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا''۔

(براین احمدیهٔ ص۹۹۳ و۹۹۵ مصنفه مرزاصاحب)

ای واسطے مولوی محم<sup>صی</sup>ن بٹالوی نے اس کتاب پر ریو یو کیا تھا اور تعریف کی تھی۔ مگر بعد میں جب مرزاصا حب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مولوی محم<sup>صی</sup>ین نے انکی تکفیر کی اور اپنا ریو یوواپس لے لیا۔

چونکہ نزول سے کاعقیدہ رکھنا ہرائیک مومن کا فرض ہاس لئے کہ بیعلامات و اشراط قیامت ہے۔ اور بیکلیہ قاعدہ ہے کہ اذا فات الشوط فات المشروط نزول سے کامئر قیامت کامئر ہوجاتا ہے۔ بدیں اصول مرزائی مسلمان نہیں ہیں۔ اور ندوہ "ما اَنَا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی" کے گروہ سے ہیں۔

مولوی الله دتا صاحب نے تین معیار جو لکھے ہیں کہ ان معیار کے روے احمد کا

فرقه ناجیہ ہے بیچی غلط ہے۔ ذیل میں انکے ہرا یک معیار کا جواب ملاحظہ ہو: مرور اور اور عقائد کرلجاظ سرفصا کر نے کے لئے اللہ تعالیٰ نے به آیت بیان فرما گیا:

معياد اول: عقائد كاظ من في المرف ك لئ الله تعالى في آيت بيان فرمانى: هُوَ اللَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوُ كَوِهَ الْمُشُوكُونَ ﴾ ترجمه: "بهم في رسول پاك محمد الله كالم المت اوردين تن ويكر بهجا عناكمات تمام اديان برعال كرد والريد مشركين است نا پندكرين واس آيت



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

میں بتایا گیا ہے کہ محمور بی بھٹھ کے دین اور عقائد کی بیعلامت ہے کہ وہ دیگرادیان باطلہ پر
عالب آئے گا اور دوسرے ندا ہب ایکے سامنے مغلوب ہوجاتے ہیں .....(الح)۔
جواب: بیمعیار خود ہی مرزا صاحب کے ند ہب کا بطلان کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ آیت محمد
رسول اللہ بھٹھ کے حق میں ہے۔ اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اسلام محمدی تمام ادیان باطلہ
پر تیرہ سو (۱۳۰۰) برس سے اپنی خوبیوں کے سب عالب آتا رہا۔ مگر مرزا صاحب کوئی دین
نہیں لائے اور نہ کوئی ہدایت نامہ لائے۔ تو وہ اس آیت کے مصداق ہر گرنہیں ہو سکتے۔ وہ
خود کھتے ہیں:

ع من عیستم رسول و نیاورده ام کتاب

کہ میں نہ رسول ہوں اور نہ کوئی کتاب لایا ہوں۔ مرزاصاحب نے اسلام کے صافی چشمہ تو حید میں شرک و کفر کی نجاست اپنے کشفوں اور الہا موں سے ڈال کر قادیانی اسلام الی بدنماشکل میں ظاہر کیا کہ سب ادیان باطلہ اسپر یعنی اس قادیانی اسلام پر غالب آتے ہیں۔ بدنماشکل میں ظاہر کیا کہ سب ادیان باطلہ اسپر یعنی اس قادیانی اسلام پر غالب آتے ہیں۔ ذیل کے بین ناپاک جھوٹ ہے کہ احمد می ہر ایک بحث میں مخالفین پر غالب آتے ہیں۔ ذیل کے واقعات اس جھوٹے دعوے کی تر دید کرتے ہیں۔

مرزاصاحب نے عیسائیوں سے مباحثہ کیا اور ایسے مغلوب ہوئے کہ عبداللہ آتھ م عیسائی کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ نے اپنے ید قدرت سے انکوذلیل کیا کہ جب عبداللہ نہ مرا اور پیشگوئی جھوٹی نکلی جس میں مرزاصاحب نے خودا قرار کیا تھا کہ اگر عبداللہ عیسائی میعاد کے اند نہ مراتو میں جھوٹا ہوں گا اور میرے گلے میں رسہ ڈالا جائے اور پھائی دیا جائے۔ جب عبداللہ آتھ میعاد کے اند نہ مراتو مرزاصاحب کی وہ ذلت ہوئی۔ اور عیسائیوں نے عبداللہ کو ہاتھی پر بٹھا کر شہرامر تس پھرایا اور فتح اور نصرت کے نعرے لگائے اور اسلام کی

عَقِيدَةَ خَالِلْبُوةَ المِدْبِرِ ١٠٠٠

رَدِ قَادِيَانيتُ برمَضَامين بھی ہتک کی۔ کیونکہ مرزاصاحب نے اس پیشگوئی کواسلام کی صدافت کا معیار مقرر کیا تھا۔ اور لکھا تھا کہ پیشگوئی کا جو انجام ہو برا ہوگا کوئی یاجائیگا عزت کوئی رسوا ہوگا پس جب مرزا صاحب کی ذلت ہوئی اور عیسائیوں کی عزت ہوئی تو مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوئے۔ گربے حیائی سے کہا جاتا ہے کہ ہرمیدان میں مرزائی فتح یاتے ہیں۔ حالانکہ ہرایک میدانِ مناظرہ میں شکت کھاتے ہیں۔ مرزاصاحب کی تمام عمر وفات سے ثابت کرنے میں گزری مگرنا مراد ہی رہے۔ کسی قرآن کی آیت اور نہ کسی حدیث نبوی سے ثابت کرسکے کہ حضرت عیسی النظیمان برموت وارد ہو چی ہے۔ ہاں برایک جاہلانہ دلیل پیش کرتے ہیں۔جیسا کہ اس ٹریکٹ نمبر ۲ میں آپ نے مرزاصاحب کی زنلیات میں ےایک زانقل کی ہے ہے می ناصری را تا قیامت زنده می فهمند مگر مدفونِ پژب را ندادندای فضیلت را يعنى وقيامت تك زنده مانة بين اور حفرت محدرسول الله الله الله على كويفضيات نددى -ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ مرزا صاحب نے اس زندگانی وحیاتی دنیا کونضیلت کیسے مجھ لیا۔ قرآن شریف اورا حادیث میں تو حیاتی ونیا کی پھے قدرت ومنزلت نہیں صرف عیسائیوں ك و كوسلول كى نقل كرتے بين اور ﴿ وَلَلا خِوةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاولى ﴾ ، ﴿ وَمَا الْحَيوةُ الدُّنيَّ إِلَّا لَعِبٌ وَّلَهُو ﴾ قرآن شريف كى مخالفت كر كے حضرت محدرسول الله المناكل على المك جانت ميں حالا تك بيدياتي ايك قيد باور جو محض فوت موجاتا ہے وہ ال منزل دارفانی سے خلاصی یا کردار البقامیں چلاجا تاہے۔ ع نشیدهٔ که بر که بیرد تمام شد

المُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْعِلِلْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين پس د نیاوی زندگی کوفضیات دینی اور عاقبت کی حیاتی دائمی کو باعث ہتک سر ور دو عالم الله كمنانهايت درجه كى جهالت ب\_بس بدبالكل ناياك جموث كى نجاست كهانى ب جويسائول كى طرح كهاجاتا ہے كيسى العلقال افضل بين تر العلقال افضال بين تر العلقال العلم اور صفور على فوت ہو گئے۔ حالائكہ جوفوت ہوجاتا ہے وہ اپنی منازل دنیا كو طے كرجاتا ہے اور جب تک انسان زندہ ہے رنج و تکالیف کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ ہرگز افضل نہیں ہوسکتا۔ کیامولوی اللہ دتا افضل ہے مرز اصاحب ہے۔ کیونکہ وہ مرگئے اور اللہ وتا زندہ ہے۔اور میر بھی بالکل غلط اور واقعات کے برخلاف ہے کہ سی مقابلہ اور غلب احمد یول کے باتھوں ہوتا ہے۔ بھلا ایسا شخص کس طرح عیسائیوں کا مقابلہ کرکرے ان پر عالب آسکا ہے جيكاي اندريد كنده عقيده بكرخدان مرزاصاحب كوفر مايا: انت منى بمنزلة ولدى (هيد الدي م١٠٨) يعني المرزاتو بمارك سيخ كي جابجا ہے۔ اور مرز اصاحب كا دعويٰ ہے كرمين مثيل مي التليقين مول ووعيني التليقين عيمائيول كاعقاد مين خدا كابيا ب-جبم رزاصاحب كوخداف بمنزلة ولدى كها توعيني التكفيلة كاولدالله بونام رزاصاحب كالبام ع ثابت موكيا - كونكه خدان السالبام ياشيطان كاس وسوسه عضرت ملی التلیقانی کا بن الله ہونا ثابت کردیا۔ ایک مرزائی کی عیسائی ہے کیا خاک بحث کرسکتا بجب مرزائی عیمانی کو کہے گا کہ آپ شرک بیں کہ خدا کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں اور اعقادر کھتے ہیں کہ حضرت سے ابن اللہ تھے۔ توعیسائی کھے گا کہ آپ ہم سے ڈبل مشرک اور کافر ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو ابن اللہ مانتے ہیں۔اور پھرغضب پیرکتے ہیں کہ مرزا ماحب كوخدا كاصلى بيرًا مانة بين- ويكهوالهام مرزاصاحب: انت من مائنا وهم من فشل (اربین نبرم مسم معند مرزاصاب) تو مرزائیوں کے پاس اسکا کوئی جواب نہیں ہوسکا۔ النَّبُونَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّ

رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامين پس مرزائی ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے۔اور آربہ ساجیوں سے بھی بحث نہیں کر سکتے کہا مرزا جی کوکرشن جی کا اوتار بھی مانتے ہیں (دیکموکیر سالکوٹ دیمبرین دارے)۔ پہلے مرزاصاحب نے باسد بوود یوکی کے گھر گوکل میں جنم لیا۔اور پھر قادیان میں جنم لیا جو کہ تنائخ ہے۔جھوٹ بول كراور دهوكه دے كرجو جا ہولكھؤ آپ كا اختيار ہے۔ مرزا صاحب تو اپ الہاموں ہے جھوٹے ہیں کہ انکے الہامات شیطانی وساوس ثابت ہوئے کیونکہ وہ قرآن واحادیث کے برخلاف ہیں۔مرزاصاحب کوالہام ہوا کہ''مسے ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور وعدہ کے موافق اسکے رنگ میں ہوکر تو آیا ہے'۔ بموجب اصول اسلامی اس الہام کی تصدیق و تطبیق قرآن وحدیث ہے کرنی جا ہے تھی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ اور حضور کے صحابہ نے اس آیت ہے سے برموت کا وار دہونانہیں سمجھا در نہ دوسر مسلمانوں کو جوقرون اولی کے تح مجايا: "عن ابن عباس قال قال رسول الله على وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته قال خروج عيسلي التَلْيَيْلُ "رّجمه:حفرت ابن عماس رض الثّبة سےروایت ہے کہاانہوں نے فرمایارسول اللہ اللہ اللہ عظم نے اور نہیں کوئی اہل کتاب سے مرضرور ایمان لائے گا ساتھ اسکے پہلے موت اسکی کے۔ کہا ابن عباس نے مراد اس سے فکناعیسی التكليكالى كاب (روايت كياا سكوماكم في اوركها كرمي باورشر وشيخين ك\_) "سنن ابن ماجه مصرى جلدا ص ٢٦٨" برعبدالله بن مسعود رفظته سے روایت كرت مين كر الخضرت على فرمايا كه مين معراج كى رات ابراييم اورموى اورعيل على اللام سے ملااور قیامت کے متعلق ذکر ہوا۔ پہلے ابراجیم النظین لا سے دریافت کیا انہوں نے كها "لا عِلْمَ لِيْ". كرامرموى العَلَيْ فل كوالي الما انبول ن كهاك "لاعِلْمَ لِيُ". پھرآخر ميں بيامرعيني التَكِينية برؤالا كيا انہوں نے كہا كه اصل علم خدا كے سواكى كو عَقِيدَة حَالِلْبُونَة المِدْرِهِ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

رَدِّ فَادیَانبِیْ بِرِمَضَامین کی این اللہ فی وعدہ کیا ہے کہ جب دجال فطے گا تو میں نازل ہوں گا اور این کی دوگا۔

لوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول أبوهريرة فاقرئوا ان شنتم: ﴿ وَإِنْ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّالِيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ (الآية). (منفق عليه) ﴾ رجمہ: روایت ہے ابو ہریرہ عظم سے کہ فرمایا رسول اللہ عظم نے قتم ہے اس ذات کی جکے قضہ میں میری جان ہے۔ تحقیق الرینگے تم میں عیسی بیٹے مریم کے در حالیکہ حاکم عادل ہوں گے۔ پس تو ڑینگےصلیب کواور قتل کرینگے خزیر کو۔اور بہت ہوگا مال یہاں تک کہ نہ تبول کریگا اسکوکوئی۔اور بہتر ہوگا ایک تجدہ دنیا سے اور ہر چیز سے کہ دنیا میں ہے۔حضرت الدہریہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں شک ہوتو پڑھوقر آن کی آیت کہ وہنمیں کوئی اہل كاب سے مروہ ايمان لائيگا عيسى التلفيقين بريها مرنے عيسى التلفيقين كاوران بر على الطين الماسية الماري مسلم في المسلم في الماري وسلم في - (مظاهري الدم) مرزاصاحب نے اس الہام کوقر آن شریف کیساتھ مقابلہ نہ کیا۔ اور بغیر تصدیق آراًن شریف کے،قرآن اور احادیث کے برخلاف اور صحابہ کرام کے مخالف قرآن میں فريف شروع كردى اورقر آن شريف كى آيات مين تضارب كيا اور يبود كے ساتھ مما ثلت الروع كردى \_ اورآيات قرآني كى غلط اورا ليف معنى كرنے شروع كرد يے \_ ويل ميس نموند كُ طور پر چندآيتي لكھي جاتي ہيں تاكه مرزا صاحب كامًا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي كے

النَّبُوةِ المِدْرِانَا

برخلاف ہونا ثابت ہو۔

رَدْ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

پهلی آیت: جس سے حیات کے ثابت ہا سکورسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کرام ﷺ کر مائی کے برطلاف وفات کے پردلیل کروانا وہ آیت بیہ: ﴿ یغیسٰی اِنّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِللّٰهِ یُنَ مُتَوَقِیْکَ مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتّبَعُوٰکَ فَوُقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اِللّٰ یَوْمِ الّٰفِیْنَ کَفُرُوا اِللّٰ یَوْمِ الّٰفِیْنَ یَا اَلْہِ یَا اَلٰہِ یَا اَلٰہِ یَا اَلٰہِ یَا اَلٰہِ یَا اُلٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ یَا اُلٰمِ یَا اُلٰمُ یَا اُلٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُولِ الللّٰمِ وَاللّٰمُولِ الللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالللّٰمِ وَالللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰم

کے ساتھ ) اپٹی طرف اٹھانے والا ہوں اور کا فروں کی تہتوں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبدینے والا ہوں۔(ازالہ اوہا مم ۵۹۸)

مرزا صاحب نے خود ترجمہ کیا ہے کہ''اے عینیٰ میں مجھے وفات دینے والا ہوں'۔ ای فقرہ سے حیات ثابت ہے۔ کیونکہ وفات دینے والا ہوں۔ بیتو وعدہ وفات ہا اس سے وفات کا سے پروار دہوجا تا ہر گر ثابت نہیں۔ کیونکہ وعدہ الگ امر ہے اور وعدہ کا پورا ہونا الگ امر ہے۔ لینی وفات کا وعدہ ہی ثابت کر دہا ہے کہ سی پرموت وار دنہیں ہوئی۔ مرزا صاحب نے اس آیت کے معنی اور تفیر غلط کر کے اپناما آنا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی سے نہ ہونا ثابت کر دیا۔

اور كنزالعمال حكم ٢٠٢٥ (زير موان الاكال لفظ تبر ٣٣١) مطبوعه حيدرآباد على عن ان روح الله عيسلى نازل فيكم فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان راسه يقطر وان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس الى الاسلام فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الامنة على اهل الارض حتى ترعى الاسود مع الابل والنمور مع البقر والذياب مع الغنم ويلعب



رَدِّ قَادِيَانيتْ بِرِمَضَامِين

الصبيان الحيات لاتضرهم فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون". (ك،عنابى هريرة)

ان حدیثوں سے اظہر من الشمس ہے کہ رسول اللہ بھٹے اور صحابہ کرام کا یہ مذہب ہے۔ پس چونکہ مرزا صاحب ما اَنَا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی کے برخلاف بروزی نزول کے معتقد ہیں اس واسطے ناجی جماعت ما اَنَا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی سے خارج ہیں۔ فیکم اور ان عیسیٰ روح اللّٰہ اور ٹیم یتو فی ثابت کررہے ہیں کہ وہی عیسیٰ النظیفیٰ آسمان سے ان عیسیٰ روح اللّٰہ اور ٹیم یتو فی ثابت کررہے ہیں کہ وہی عیسیٰ النظیفیٰ آسمان سے اتریں گے۔ جیسا کہ اجماع امت ہے۔ اورای مذہب پر پہلے خودم زاصاحب بھی ہے۔ اتریں گے۔ جیسا کہ اجماع امت ہے جو بلاد بعیدہ: جرمنی انگلتان امریکہ نا بجیریا میں خدائے بلندو برترکی تو حید اور رسولِ پاک کی عظمت کھیلا رہی ہے۔ پس معیار ثانی کی رو مذائے بلندو برترکی تو حید اور رسولِ پاک کی عظمت کھیلا رہی ہے۔ پس معیار ثانی کی رو سے بھی الجماعت الاجمریہ ہی وہ جماعت ہے جبکونا جی قرار دیا گیا۔

جواب: مرزائی جماعتیں ہرگز ہرگز تبلیخ اسلام ٹھر یہ کی نہیں کرتیں۔ بلکہ وہ مرزاصاحب کی جواب: مرزائی جماعت بروز یہ کی تبلیغ کرتی ہیں۔ اسلامی توحید کی بجائے قادیائی کفریات ہوت کاذبہ اور میسیحت بروز یہ کی تبلیغ کرتی ہیں۔ اسلامی توحید کی بجائے قادیائی کفریات ہوت کاذبہ اور میسیحت بروز یہ کی تبلیغ کرتی ہیں۔ اسلامی توحید کی بجائے قادیائی کفریات نوت کاذبہ اور میسیحت بروز یہ کی تبلیغ کرتی ہیں۔ اسلامی توحید کی بجائے قادیائی کفریات ہوت کاذبہ اور میسید تر تر تر بی جائے تا دیائی کفریات کرتے ہیں۔ یہ خت ناماک دھوکہ ہے جبکی نسید قر آن میں ہوگئے تو دیائی کفریات

بوت کاذبہ اور مسجت بروزید کی تبلیغ کرتی ہیں۔ اسلامی توحید کی بجائے قادیانی کفریات اور نبوت کاذبہ اور مسجت بروزید کی تبلیغ کرتی ہیں۔ اسلامی توحید کی بجائے قادیانی کفریات اور نبوت کاذبہ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بیخت ناپاک دھوکہ ہے جبکی نسبت قرآن میں ﴿لَّعُنَهُ اللّٰهِ عَلَى الْکَلْدِبِیْنَ ﴾ فرمایا گیا ہے۔ غیر ممالک میں مرزا صاحب کی جماعت کے پیدا ہونے سے پہلے ان ملکوں میں مسلمانوں کے ذریعہ اسلام پہنچ چکا تھا۔ چین میں آٹھ کروڑ ملمان کی طرح ہوئے؟ افریقہ کے تمام جزیروں میں کس طرح اسلام پھیلا۔ جرمن و فرانس میں مسلمان مرزائیوں سے پہلے حقیقی اسلام کی تبلیغ کرتے دہے ہیں۔ سلطان صلاح فرانس میں مسلمان مرزائیوں سے پہلے حقیقی اسلام کی تبلیغ کرتے دہے ہیں۔ سلطان صلاح اللہ کی طرح ایک جوڑے کو بھی رستم کا اللہ کی طیہ ارتبار تھ کی کارنا مے تاریخوں میں درج ہیں۔ بلا دلیل تو ایک جوڑے کو بھی رستم کا



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين خطاب دے سکتے ہیں مگر واقعات جھوٹ اور پچ فرق ظاہر کر دیتے ہیں۔ حال ہی میں برلن میں اسلامی کانفرنس ہوئی ہے جس میں محمد عبد الجبار خیری نے ایک طویل تقریر فرمائی \_ پھر نمائندہ حلب امین آفندی نے تقریر کی اور انہوں نے وہ خط پڑھ کرسنایا جوجنو بی جرمنی کے مسلم باشندوں کا ایک ولولہ انگیز خطرتھا۔ بعدازاں محمر سعیدصا حب نے اپنا ترجمہ قرآن مجید جرمنی زبان میں کیا ہواسایا۔ (تفصل کے لئے دیکھو"اخبار کیل"امرتر ۲۲ مارچ ۱۹۲۷ء)۔اس اخبار کے خلاصه سے صرف بین ظاہر کرنامقصود ہے کہ مولوی اللہ دنا مرزائی کومعلوم ہوجائے کہ اسلام تمام دنیا میں مسلمان پھیلارہے ہیں۔مولوی الله دنا کواگر معلوم نہ ہوتو اعکواس شعر برعمل کرنا ذرا بتکدہ سے نکل کر تو دیکھو خدا کی خدائی میں کیا ہو رہا ہے قادیان کے استعارہ ومجاز اورظل و بروز واوتار کے باطل پرتی کے قلعہ کی قید سے نکل کرجہل مركب كے يرده سے باہرآؤ تاكه جھوٹ اور يج بيں فرق كرسكو-ترازوے زخرد پیش آرد نیک بسنج کہ تا بگفت و شنیر تو اعتبار بود مثل مثوبر ہے: '' کیا پدی اور کیا پدی کا شور با'' صحابہ کرام نے تو نبوت کا ذبہ کا خاتمہ کردیا تھا اورمسلمہ کذاب کو بمعداسکی جماعت کے صفحہ ستی سے نابود کر دیا تھا۔ پس اب بھی وہی گروہما أنّا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي مِن ع بوسكا ع جونبوت كاذبة قاديانى كونابودكرنے كى كوشش كررباب ببوت كاذبه ك حامى بركزما أنّا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي مِينَ بِينَ آسكة اور نه ناجی ہو کتے ہیں۔ معياد ثالث: خداك كاب ايك فزانه ب-مرزاصا حب كومعارف قرآن كاعلم دياكيا-اب یقیناً سب اسلامی فرقوں میں ہے وہ فرقہ ہی ناجی ہے جس پر حقائق قرآن بسط اور المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

#### **Click For More Books**

رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامين تفصیل ہے کھولے جائیں مسے موعود نے دنیا بھر میں چیلنے دیا اور دنیانے اپنے عجز وسکوت ے آپ کی صدافت پرمبر کردی۔ حواب: قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی تورات کی تفسیر ومعانی اپنی رائے ے کرتے تھے اور جو جومعنی اسکے اپنے دماغ میں آتے رہے تھے تھے اور دوسرے عالموں کو عامل بجھتے تھے۔ای داسطےان پرخدا کا قبر نازل ہوااور وہ مخفوب ہوئے۔مرزاصاحب عمارف قرآن كانمونه يه بي ك "سورة تح يم" مي جوخداني مومنول كوم يم تشبيدى ہاں واسطے مرزائج کچ مریم بن بیٹھا اور لکھا کہ مریم کی طرح عیسی التلفیق کی روح جھ میں گنخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھبرایا گیا۔ آخر کئی مہینے کے بعد جووں مہینے ے زیادہ نہیں بذریعداس الہام کے جوسب سے آخر" برابین احمدین کے حصہ چہارم عدد مين درج بي ميم عين بنايا كيا- (كشي وح صدم) ين اس طور س يْ ابْن مريم تشميرا- پهراي صفحه کي سطر ۱۶ پرهائق قر آني اس طرح درج بين: " فَأَجَآءَ هَا الْمَخَاضُ اللي جِذُع النَّخُلَةِ قَا لَتُ يَلَيُتَنِيُ مِتُّ قَبُلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسُيًا مَّنْسِيًّا" ین پھرم یم کوجومراداس عاجز (لینی مرزا) ہے ہے۔ در دِزہ تنه مجور کی طرف لے آئی۔ یخی عوام الناس اور جاہلوں اور بے مجھ علماء سے واسطہ پڑا جنگے پاس ایمان کا پھل نہ تھا۔ جفول نے تکفیروتو ہین کی اور گالیاں دیں۔اور ایک طوفان بریا کیا۔ تب مریم نے کہا کہ كاش ميں اس ہے پہلے مرجاتی اور ميرانام ونشان باقی ندر ہتا .....(الخ)\_ (كشى نوح ع ٢٤٠ مصنفه مرزاصاحب) مولوی الله د تا صاحب غور فر ما ئیں کہ کیا یہی حقائق و د قائق مرز اصاحب کو دیے مُلِّ كَداول مرد تقع پُفرعورت مو گئے \_ پُفرانگوچیف آنا شروع ہوگیا اور پُفر وہ حیف بچہ بن

المُنْعِقَ المُنْعِقَ المِنْمِ 163 (١٥٠)

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين گیا۔جیما کہا تکا الہام ہے:"یویدون ان یووا تمشک"(هیت الوی)۔پھرمرزاصاحی میں عیسیٰ کی روح پھونگی گئی اور پھر میعاد حمل 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا اور در وزہ ہوا۔اور ت تھجور کے پاس اکلو لے آئے۔ کیا کلام الٰہی کی بیرتو ہیں نہیں ہے کہ ایسے ایسے گذیر خیالات خلاف قانون قدرت سے تفسیر بالرائے کیجائے اور غیر مذاہب والوں کوہنی کا موقعہ دیا جائے۔مولوی اللہ دتا صاحب پیفر مائیں کہ مرزاصاحب کوجیف کس راستہ ہے آتا تھا۔اور کس راستہ سے ایکے اندرعیسیٰ کی روح چھوٹی گئی۔اور کس بچہ دانی میں بچہ پرورش یاتا تھا۔اور کس راستہ سے نو ماہ کے بعد باہر لکلا۔اور یہ بھی فر مائیں کہ اس طرح تو مرزاصاحب حضرت عیسی الطفیلا کی ماں ثابت ہوئے۔ کیونکہ مرزا صاجب نے عیسیٰ کو جنا۔ مگر مرزا صاحب تومر وتق \_ بيخيالي بلا واور بزيان تمام غلط موا \_ كيونكه مرز اصاحب ابن مريم ثابت نہ ہوئے۔اور اپنا تمام کھیل مرزا صاحب نے خود بگاڑ دیا۔ کیونکہ بجائے ابن مریم ہونے کے ام مریم ثابت ہوئے۔اس فتم کے حقائق ومعارف پہلے نواب واجدعلی شاہ صاحب وال لكھنۇ كوسوجھا كرتے تھے فرق صرف بيہ ہے كہوہ ان خيالات فاسدہ كانام الہام ندر كھتے تھاورنہ ہے موتورہونے کادعویٰ کرتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ مرزا صاحب نے علماء کوساکت کردیا۔ جناب قاضی ظفر الدین مرحوم پروفیسر اور نینل کالج نے مرزاصاحب کے اعجازی قصیدہ کا جواب کھاتو مرزا صاحب جیب ہو گئے۔مولانا اصغرعلی صاحب روحی پروفیسر اسلامیہ کالج لا ہورنے جواب لکھا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری خود خاص قادیان میں تشریف لے گئے مگر مرزاجی ایے د مج کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔علامہ زمان قطب دوران حضرت خواجہ سیدمبرعلی شاہ صاحب مندآرائ گوار ہ شریف کے بالقابل قرآن کریم کی کی آیت کی تفیر بمقام لاہور المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلِمُ المُعِلِم

Click For More Books

رَدِ قَادِبَانبِی بِرِ مَضَامبِن کے مقررہ پر حفرت شاہ صاحب تو حب وعدہ لا ہور پہنے گئے مگر مرزا بی نہ کا وعدہ کیا۔ کیا کہ پیرصاحب کے ساتھ سرحدی پٹھان ہیں جن سے جھے جان کا خطرہ ہے۔حالانکہ یہ بھی انکے الہام کے برخلاف تھا:"واللّٰه یعصمک" میں خدانے انکو

خطرہ ہے۔ حالا نامہ یہ بی اعظے البہام کے برخلاف تھا: "واللّه یعصمک" میں خدانے اکو خوشخری دے رکھی تھی کہ میں تیرا حافظ ہوں تجھ کو کوئی ہلاک نہ کر سکے گا۔ آنخضرت عظیم چونکہ خدا کے سچے رسول متھ للبذا اسی خدائی وعدہ کے بعد آپ نے پہرہ اٹھا دیا تھا۔ مگر مرزا بی چونکہ اینے دعویٰ میں کاذب ہیں اور سچے رسول نہیں۔ للبذا ڈرگئے اور حضریت شاہ صاحب بی چونکہ اینے دعویٰ میں کاذب ہیں اور جھوٹے رسول میں یہی فرق ہے کہ جھوٹے کو اینے

الهام اورخدا پریفین نہیں۔ الہام

اخیرین دعا ہے کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کومسلمہ پرتی سے محفوظ رکھے اور کاذب مدی نبوت ورسالت کی پیروی سے بچائے اور صراطِ متقیم اسلام ما آنا عَلَیْهِ وَاصْحَابِی پرقائم رکھے۔ کیونکہ ایسے کذاب اشخاص کی نبیت مولاناروم نسیحت فرما گئے ہیں:

اب بیا ابلیس آدم روبے ہست پس بہرد سے نباید داد دست یعن بہرد سے نباید داد دست یعن بہر سے نباید داد دست یعن بہت سے انسان شکل اور شیطان صفت ہوتے ہیں۔ پس ہرایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا جائے۔

نوٹ: مولوی اللہ دتا ہے درخواست ہے کہوہ ای بحث پر تکھیں اور ہمارے اعتراضات کا جواب دیں تا کہ حق وباطل میں فرق ہوجائے۔ورندائلی باطل پری ٹابت ہوگی۔

(څرپيرېخش)





حالات مرزاغلام احمقادياني مرعى نبوت كاذبيلا يعنى

(گذشتے پیوسته) بسم الله الرحمن الرحیم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مرزاصاحب نے جواب دیا کہلوگوں کوخوب دور کی سوجھتی ہے۔ مولوی صاحب نے مرزاصاحب سے پوچھا کہ آپ نے جواشتہار'' براہین احمدیۂ' کا شائع کرایا ہے کچھ درخواشیں خریداری کی آپ کے پاس آئیں۔ مرزاصاحب نے جواب دیا کہ ابھی تک کچھ

نہیں۔میراارادہ ہے کہ میں خودایک اشتہار شائع کروں کہ بیکن بالی لاجواب ہوگی۔اگر کوئی شخص اسکا جواب لکھے گا اسکوہم دس ہزار روپیانعام دیں گے۔مولوی صاحب نے

فرمایا کداگرآپ کے خیال میں وہ کتاب ایس ہے تو پھر پیاشتہار کس دن کے واسطے رکھ چھوڑا



رَبِّهُ قَادِيَانبِتُ بِرِمَضَامِين

کاد امدوز بفردا مگذار "اوردیگراصحاب جلسکی طرف خطاب کر کے فرمایا که آپ صاحبان بھی اس کار خریس سی فرما کیں اورامدادیں کریں۔سب صاحبول نے وعدہ کیا اور جلسہ برخاست ہوا۔

مولوی محد حسین صاحب کے فرمانے کے مطابق منتی اللی بخش صاحب اکا و تفت بابوعبدالحق صاحب اكاوئنت حافظ محمر يوسف صاحب ضلعدار وغيرعما ئدلا موربمعه مولوي محمر حمین صاحب بٹالوی مرزا صاحب کے معاون ہوگئے۔ اور مرزا صاحب کی شہرت اور كتاب "برابين احمدية" كى اشاعت كے اہتمام كے دسائل سوپے جانے كيليے بھى آريوں ہے مباحثہ بھی چھیڑ چھاڑ ہے۔ بھی عیسائیوں کو چیننے دیئے جارہے ہیں۔ بھی سکھوں کو مقابلہ کے واسطے ڈاٹنا جاتا ہے۔غرض کوئی حیلہ باقی نہ رہاجو مرزاصا حب کی شہرت کا باعث ہوتا۔ اوراس پرمل ندکیا جاتا۔"براہین احمدیہ" کے خریدار بنانے کے واسطے اور پیشگی قیت وصول کرکے مرزاصا حب کے پاس بھیجنے کے واسطے منتی الٰہی بخش ا کا وَمُثَثِ وَمُنْتَى عبدالحق صاحب ا کا وَنَدْت دورہ کے واسطے نکلے۔ میں اس زمانہ میں ملتان ہیٹر پوسٹ آفس میں بعہدہ ہیٹر کارک معین تھا۔میرے پاس بیصاحبان پہنچے اور چونکہ منتی الہی بخش صاحب ملتان شہرکے رہے والے تھے انہوں نے دعوت بھی کی اور جھے کوخر پدار بھی بنایا۔ اور میں بھی سلک معاونین ومداحين مرزا صاحب ميں منسلك ہوا۔غرض مرزا صاحب كو جو پچھ بنايا مولوي محرحسين بٹالوی اور ایکے دوستوں نے مبالغہ آمیز مدح سرایاں کیں۔مرز اصاحب کو اسلام کا حامی و خرخواه مشہور کردیا۔اور ہر کہ دمہ مرزاصا حب کواسلام کا پہلوان اور عقائد اسلام کا حامی کہنے لگا۔اور مرزاصاحب کا وجود ہرایک مسلمان اسلام کے واسطے غنیمت یقین کرنے لگا۔اور مولوی محرحسین نے اپنے رسالہ''اشاعت النة'' میں'' براہین احدیہ'' پر ریو یومبالغہ آمیز

رَدِ قَادِ عَانِینَ مِی مِنْ الله مِی کرے دھوکا دیے ہیں کہ مولوی محمد مین بٹالوی فی رہے کہ مرزا کے دھوکا دیے ہیں کہ مولوی محمد مین بٹالوی نے ریویو 'براہین احمد بین' کا لکھا تھا۔ (اور بیٹیس بٹاتے کہ بید یو یواس وقت لکھا تھا جبکہ مرزا صاحب مسلمان سے اور انکا دعویٰ نبوت ورسالت و مہدویت اور کر شنیت کا نہ تھا۔ بعد میں جب مرزا صاحب کا فر ہوئے اور نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا تو وہ ریویو بھی مولوی ماحب نے واپس لے لیا۔ اور مرزا صاحب کو کا فر کہا۔ اور ہر بلاد کے علماء اسلام کے فتو ممثلوائے۔) جب کافی شہرت مرزا صاحب کی ہوگئی۔ اور مرزا صاحب اسلامی پہلوان مائے گئے۔ تو مرزا صاحب لا ہور سے قادیان تشریف لے گئے۔ جب قادیان پہنچ تو اسکے والد صاحب بیار تھے۔ مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی:

مزدا صاحب: "اللامليم"-

مرزا صاحب كے والد: "والمائ علام احد بياتم آگئ فيروعافيت بخط كاتھا"۔

سی ایا ما - موزا صاحب: "إل محكوييش نے بلاك كرديا ـ ابكل سے كھافاقد بـ افسوس

دنیاناپائیدارہے'۔

عربگذشت و نمانداست جزایا ہے چند تاکہ دریاد کے صبح کئم شامے چند سخت جرت کا مقام ہے۔ جس قدر میں نے اس پلید دنیا کے لئے سعی کی ہے اگر میں وہ سعی دین کے لئے کرتا تو شاید آج قطب وقت یاغوث ہوتا۔ دنیا کے بیہودہ خرچوں کے لئے میں نے عرضاص ضائع کی۔ اب ہمارا وقت قریب ہے اب جودم ہے دم واپسیں ہے۔ (اپنی نبض پر ہاتھ رکھ) کرضعف بہت ہوگیا ہے۔ موزا صاحب: (نے اپنے والد کا ہاتھ کی کر کر اور نبض دیم کر کہا کہ) ضعف تو ہوتا موزا صاحب: (نے اپنے والد کا ہاتھ کی کر کر اور نبض دیم کر کہا کہ) ضعف تو ہوتا

الله المراباء المرابا

عابے تھا۔ بیمرض جوان آدمی کوضعیف بنادیتا ہے۔اور آپ کا تو مقتضائے عمر بھی ہے۔ مگر اباق قد ہے انشاء اللہ تعالی صحت ہوتے ہی طاقت عود کر آئے گی۔

والد موذا صاحب: (ئة وبحرك) "ابتواميز نبيس كه طاقت ودكرك". موذا صاحب: "آپ همرات كول بين-الله تعالى شافى مطلق باسكنزويك كوئى بات ان بونى نبين ب-وه قادر مطلق ك".

والد: "اچھاتم سفرے آئے ہوگر می کاموسم ہے تھوڑی دیر آرام کرو"۔

مدذا صاحب: "بہت بہتر" کہ کراٹھ کھڑے ہوئے ادرایک چوبارہ پر چڑھ کر آرام

کیا۔ آنکھ لگ گئی۔ شام کواُٹھ کر پھر باپ کی تیار داری میں مصر دف ہوگئے۔ اگلے دن باپ
نے دفات کی۔ رسوم کے موافق تجہیز و تکفین کر کے متونی کی دصیت کے مطابق مجد کے گوشہ میں دفن کیا گیا۔

چونکہ مرزاصاحب کے والد جوانے ارادوں کو پورانہ کرنے دیتے تھے وہ فوت ہوگئے۔اب کوئی مناع وروک کرنے والا نہ رہا۔اور مرزاصاحب کی مشہوری بذر بعیہ مولوی گرحین صاحب اورانے احباب جہ کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کافی ہوچکی تھی۔اورعرب صاحب کے وردوظا نف کا اثر بھی ہوچکا تھا۔ رجوعات ہونے گی اورلوگ مرزاصاحب کی خدمت ملی صاخر ہونے گے۔ مرزاصاحب نے ایک ہندوشتی روزنا مچہ نویس جو روز مرہ کے الہامات قلمبند کرنے کررکھا گیا۔تا کہ مرزاصاحب کے الہامات کا تذکرہ کرے ہروقت الہامات قلمبند کرے کوئی دعا کے واسطے اللہ شرم بت لائے اور ملا وامل بھی ہروقت موجود رہتے ہیں۔مولوی محمد حین صاحب منفی عبدالحق ماحب اور ملا وامل بھی ہروقت موجود رہتے ہیں۔مولوی محمد حین صاحب منفی عبدالحق ماحب اور مالوالی بخش صاحب منادی میں مشخول ہیں۔مران پیچاروں کوکیا معلوم تھا۔۔ ماحب اور مالوالی بخش صاحب منادی میں مشخول ہیں۔مران پیچاروں کوکیا معلوم تھا۔۔

#### Click For More Books

رَدِ قَادِيَانيكُ بِمَضَامِين ع کوئی اور ہی محبوب ہاس یرہ زنگاری میں اور چے بھی ہے غیب کاعلم سوائے اللہ تعالی کے کسی کونہیں ہے۔ مرزاصاحب کے ارادوں کو کوئی نہ جانتا تھا کہ آخروہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے۔مرزا صاحب نے جب ویکھا کہاشتہاروں سے کچھنیں بنآتو آپ نے دولت جمع کرنے کا اور ڈھنگ اختیار کیا۔ مرچونکہ غیرمقلد تھے اور پیری مریدی کی دوکانوں کو اختیار کرنا پندنہ کرتے تھے۔ آخ جب سوچا که دنیا میں کوئی کسب وروز گاراپیانہیں ہ جس میں پیرخانوں جیسی آ مدنی ہو۔ آپ نے بھی پیری مریدی کی دوکان کھولی اور اس دوکان کے چلانے کے واسطے شہرت تو پیدا كر ي تق سب اول آب في المهم مون كادعوى كيا كه جھكوالله تعالى كى طرف ب الہام ہوتے ہیں اور پیری مریدی کی دوکان چلانے کے واسطے بیدڈ ہٹک اختیار کیا کہ سارا عمله مندواورآ ربدر کھے۔اس میں بیافا ئدہ سوجا کہ خالفین کو ثبوت دیا جائیگا کہ آربیہ گولہ ہیں۔ چنانچه پنڈت شام لعل کوجو کہ ناگری اور فاری اور اردو جانتے تھے بطور روز نامچہ نویس نوکر رکھااور جوامورغیبینطا ہر ہوتے تھے اسکے ہاتھ سے وہ ناگری اور فاری میں قبل از وقوع کھھے جاتے اور پھر شام لعل فدكور كے اسير و شخط كرائے جاتے تھے۔ اور قاديان ميں پير خاند چلانے کی تد ابیر سوچی جاتی تھیں کیونکہ سوا دو کان پیری مریدی کے شاید مقصود کا چرہ دیکھنا محال تھا۔ مرزا صاحب نے خاص توجہ پیری مریدی کی دوکان چلانے کی طرف کی۔اور "براہین احدیہ" کی اشاعت اور طباعت چھوڑ دی جبکی تفصیل یہ ہے کہ مرز اصاحب نے بهلى جلد مين صرف اشتهار" برابين احديه" مبالغة آميز عبارات مين شائع كيا- دوسرى اور تيسري جلدول مين مقدمه اورتمبيدات شائع كين \_مگرتيسري جلد كي پشت پراشتهار ديديا كه "چونکه کتاب تین سوجز تک بڑھ گئی ہے لہذا ان خریداروں کی خدمت میں جنہوں نے اب المُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ المُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعِلَّقُونَ الْمُعِلِقُونَ الْمُعِلَّقُونَ الْمُعِلَّقُونِ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعِلَّقُونَ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِيلُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ

#### Click For More Books

رَدِ فَاد وَانبِهِ عَمِمَ مَمَامِنِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

-والسلام علی من انتج البدی خاکسار غلام احر۔

منطوی ین افروصول پیشگی قیمت من کامیا بی نہ ہوئی تو انہوں سے میں کامیا بی نہ ہوئی تو انہوں نے بیری مریدی کی دوکان چلانے کی کوشش کی اور قادیان میں بیر خانہ قائم کیا۔ اور 'مرا بین احمد یہ' جلد چہارم کے اخیر میں لکھ دیا کہ اب' برا بین احمد یہ' کی کی کی خدانے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اب وہ جب چاہے گا' برا بین احمد یہ' شائع ہوگ۔

اور جس قدر قیمت پیشگی وصول ہوگئ تھی۔ اسکا روپیدا پے دعاوی کی اشاعت کرنے میں اور جس قدر قیمت پیشگی وصول ہوگئ تھی۔ اسکا روپیدا پے دعاوی کی اشاعت کرنے میں خرج کیا۔ اور قادیان میں پیر خانہ کی بنیاد ڈالی۔ اور لنگر جاری کیا اور رات دن خود ستائی اور

ایخ الهاموں کی یفت غیرمتر قبہ کہاں ۔
اے خدا قربان احمانت شوم واہ چہ احمان است قربانت شوم مرزاصاحب کے مصاحب نے کہا کہ حضرت! حضور کا مرتبہ قرب اللی میں بڑا ہے (مہر) چروی مدی کا می دومرے خوشامدی کیے بعد دیگرے۔ بقول "پیواں نصے پوند



الده الذا " كر من المراد ترم المراد ترم المراد المر

مویدان مے پوانند" کہ پیرخو دنہیں اڑتے مریداڑاتے ہیں۔ایک نے کہاا جی قطب کیا بلکہ غوث اعظم ہیں۔ (چودمویں مدی کا سے مص۲۰)

الممراء میں مرزا صاحب نے خدا سے الہام پاکر چودہویں صدی کے مجدد ہونے ادور الہام عربی زبان میں بدیں الفاظ ہوا: "الوحمن علم القرآن لتندر قوما ما اندر آباؤهم ولتستبین سبیل المجرمین قل اننی امرت و انا التندر قوما ما اندر آباؤهم ولتستبین سبیل المجرمین قل اننی امرت و انا اول المسلمین". یعنی خدانے مجھے قرآن کھایا اور کے معنی تیرے پر کھول دیئے۔ یہاں لئے کیا تاکہ تو ان لوگول کو برے انجام سے ڈرائے جو بباعث پشت در پشت کی غفلت اور ساتھ کئے جانے کے غلطیوں میں پڑگئے۔ اور تا ان مجرموں کی راہ کھل جائے جو بدایت پہنچنے کے بعد بھی راہ راست کو قبول کر تانہیں چاہے۔ پس مرزاصاحب نے کہا کہ میں مامور من اللہ اور اول المؤمنین ہوں۔ یہ سنتے ہی گئی آ وازیں حاضرین جلسہ آمنا و صدقنا اور کے بعد دیگرے بیعت ہونے کو ہڑھے۔ اب مرزاصاحب نے چودہویں صدی کے مجدد ہونے اور دعوت بیعت کا اشتہار شائع کیا۔ ہمیشہ در بار منعقد ہوتا ہے اور مرزا صاحب کے مرید دوسرے لوگوں کومرید کرتے ہیں اور بیعت کراتے ہیں اور خواہیں بیان ہوتے ہیں اور مرزا

ا..... منتخص: سجان الله و بحمده وربار میں کیارونق ہے۔ نورمجسم بلکہ نورعلی نور ہے۔

۲..... مشخص: مجھ کوابتداء عمر میں صوفیاء کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور بڑے بڑے برمشائخ اور اولیاءاللہ کان مار دیکھول سے مگر تو تقیمیں اور کوال ما

بڑے مشائخ اوراولیاءاللہ کا دربار دیکھاہے۔ گرتو بہتو بہیہ بات کہاں! سو شنب " من منت منت اللہ کا دربار دیکھاہے۔ گرتو بہتو بہیہ بات کہاں!

سسس شخص: چه نسبت خاك را با عالم پاك وه لوگ دنيا كى طالب ريائى پردوكاندارى كا دُهنگ جماتے ميں مربناتے



رَدِّ قَادِيَانبِثُ بِرِمَضَامِين

ہیں۔خداے اور معرفت مے مجور۔ نہ قر آن کی سمجھ نہ سنت سے واقفیت۔ انکا یہاں کیا ذکر ہے۔

٣ .... شخص: "شير قالين دگر ست وشير نيستان وگراست" يهان بر

دم خداہے ہم کلامی ۔ جوزبان سے نکلتا ہے گویاوہ خدا کا کلام ہے۔

۵.....شخص: جو ہمارے حضور مرزاصاحب کے حاشیہ نثینوں کو حاصل ہوا ہے وہ سلف ہے آج تک کسی اولیاء اللہ کونصیب نہیں ہوا۔

الجسس شخص: اجى حضرت وه قصه كهانيال بين اوريي چشم ديدواقعات ان سے الكوكيا نبت ہے۔

ك .... شخص: بِمَا لَى الله كوين كى باتين بين والله ذو الفضل العظيم جسكوع إ

٨..... شخص: اس يس كيا تُك ٢- هر كه شك آرد كافر گردد.

ای اثناء میں سردار بہادرامیر شاہ صاحب پنیٹن رسالدار رئیس لا ہور حاضر دربار قادیانی ہوئے اور''السلام علیم'' کہا۔ مرزاصاحب نے''وعلیم السلام'' جواب دیا اوراحوال پوچھا۔ سردار بہادر نے عرض کی حضرت کے اوصاف جمیدہ اوراخلاق پندیدہ احباب سے کن کر جھے کو کمال اشتیاق قدم بوی کا پیدا ہوا۔ آخر جذبہ شوق یہاں تک بڑھا کہ کشاں لے آیا۔ مرزاصاحب نے فرمایا کہ آپ نے بڑی عنایت کی آپ کا مشکور ہوں۔ یہ آپ کا گھر ہمتر نیف رکھئے۔ سردار بہاور نے اپنا حال یوں سایا کہ میں پہلے ایک رسالہ میں رسالدار بہادر تھا۔ اپنا حال یوں سایا کہ میں پہلے ایک رسالہ میں رسالدار بہادر تھا۔ اپنا حال یوں شایا کہ میں پہلے ایک رسالہ میں رسالدار بہادر تھے۔ گرز مانہ کا کھوا عتبار نہیں۔ ہمیشہ نہ کوئی رہا نہ رہیگا۔ بقاسوا کلا۔ خدا کا دیا بہت رو پیے جھر ز مانہ کا کھوا عتبار نہیں۔ ہمیشہ نہ کوئی رہا نہ رہیگا۔ بقاسوا



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين خدا کے کی کونہیں۔ آخرا یک دن سب نے جانا ہے۔اس قدر نفتداور جا کداد کو کون سنجار ا گارکون ما لک ہوگا۔ یغم سیندیس ہروفت کا نے کی طرح کھٹکتار ہتا ہے۔ بے اولاد کاریج سوہان روح ہے۔ خیر میں تو مرد جہاں گر د ہوں۔ إد ہراُد ہر پھر کرغم غلط کر لیتا ہوں اور ہو کھی جاتا ہے۔ مرعورتوں کو پنم سخت جا نکاہ ہے۔ میری بیوی کوا کا سخت صدمہ ہے۔ مرزاصاحب نے یو چھا کہآ ہے کی کوئی اولا دنہیں۔رسالدارصاحب نے عرض کا کہ یہی صدمہ ہے کہ اولا ونہیں ہے۔ اور یہی مطلب یہاں حاضر ہونے کا ہے۔ آپ کے ز ہدوتقوی اور بزرگی کی لوگوں سے تعریف سنکر آیا ہوں۔اور آپ کی تصانیف اور اشتہارات بھی دیکھے کہآ ہے متجاب الدعوات اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی دعار ڈنہیں ہوتی۔ اگردن میں سومرتبہ یکاریں تووہ آپکوسومرتبہ جواب دیتا ہے۔اگر میرے حال زار پر دم فرما کردعا فرمائیں تو گویا دوبارہ زندگی بخش دیں۔مرزاصاحب نے مٰزاقیہ لبجہ میں فرمایا کہاگر آپ کے ہاں فرزند پیدا ہوجائے تو کیادلوائے گا؟ رسالدارصاحب ع "درم ناخریدہ غلام تو ام". تمام عمر غلامانداور خادماند خدمت بجالا ول كار "بنده ام تا زنده ام". مرزاصا حب نے فرمایا: سردارصا حب معاملہ صاف اچھا ہوتا ہے ورنہ بعد کو بدمزگی ہوجاتی ہے۔ روپیر کومقراض الحبت کہتے ہیں۔ رسالدارصاحب نے عرض کیا جوفر مائیں بدل و جان حاضر ہوں۔اور بطیب خاطر بسر دچیثم منظور کروں گا۔مرزاصاحب نے فر مایا کنہیں یہ آپ کی مرضی اور رائے پر مخصر ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتناہی میٹھا ہوگا۔ ہم اپناایک سال خاص وعا کے واسطے آپ کی نذر کریں گے۔رسالدارصاحب مبلغ یانچ سوروپیہ نذرانہ ہاور شکرانداس کےعلاوہ ہے۔ بعد میں مرزاصاحب نے دل میں خوش ہو کر فر مایا کہ رقم میر گا اورآپ کی دونوں کی حیثیت سے تعوزی ہے۔ مگر خرر



رَدِّ قَادِيَانيٽُ بِرِمَضَامين رسالدارصاحب نے خدمتگار کو آواز دی اور پانصدروپید کی تھیلی مرزا صاحب しらるしまで ایک دوسرے اجنبی آ دی نے پیش ہوکر بعد سلام علیم گزارش کی کہ میں ریاست الركوثله كالبكار مول \_ نواب ابرا تيم على خان صاحب بها در كے متعلقين كا بھيجا ہوا خدمت

می حاضر ہوا ہوں۔ جناب کومعلوم ہوگا کہ نواب صاحب مرض دماغ میں بیار ہیں۔ آپ کی فانف اوراشتهاريس جودعاوى درج بين ديكھے كئے تو نواب صاحب كى صحت كى دعاك

والط خواستگار ہیں۔مرز اصاحب نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھ کواس قدر فرصت كالكمين كى كواسط دعامين اسيع عزيز وقت كوضائع كرول ميرى دعاعام آوميول کا دعا نہیں۔اس اجنبی آ دمی نے یا پچے سوروپیدی تھیلی پیش کر کے کہا کہ بیآ کی نذر ہے۔

مرزاصاحب خوش ہوکرا چھادعا کرونگا\_ یعنی وقت ضائع کرونگا۔ کیونکہ نہ سر دارصاحب کے ال فرزندم زا صاحب كى دعاسے پيدا ہوا۔ اور نہ نواب صاحب كوصحت ہوئى۔ اور مرزا ماحب كى دعا كين ع "مغز ماخورد و حلق خود بدريد" كى مصداق بوئي \_ گر م زاصاحب کور قبیں معقول وصول ہو گئیں۔ مردہ خواہ دوزخ میں جائے یا بہشت میں جائے

الوطوے مانڈے سے کام۔ (دیکھوچود ہویں صدی کا سی مسک علک) مرزاصاحبكاسفر ایک روز مرزا صاحب نے اسے مصاحب کوفر مایا: ہمارا ارادہ ہے کہ ایک سفر کیاجائے۔ ہم کوالہام کے ذریعے سے خبر دی گئی ہے کہ سفرلود ھیانہ اور ہوشیار پوراور پٹیالہ افیره کامبارک ہوگا۔مصاحب نے جواب دیا کہ حضور ہماراتو ایمان ہے کہ آپکا کوئی قول اور اللہ اللہ اللہ میں ہوتا۔ نہایت مصلحت ہے۔ ای دن سے اس جگہ کا انتظام شروع

المُعْمِدُةُ عَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ہوا۔اورسفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پچھ دنوں میں انتظام اور بندوبست سے فارغ ہو کر سے کا بندوبست ہوا۔اورشہروامصار کی سیاحت کے بعد مرزا صاحب کا ورود علیکڑھ میں ہوا۔ رؤساء شہرخاص وعام کی آمدورفت کا سلسلہ جاری ہوا۔لوگ جوق جوق آتے ہیں۔اورم زا صاحب سےمستفید ہوتے ہیں۔ایک صاحب متشرع وضع عالمانة قطع جوان صالح سلام علیک نہایت ذوق وشوق کے لہجہ میں کہہ کر داخل ہوئے۔ مرزا صاحب نے وعلیم الملام مصافحه كركے مزاج شريف فر ماكر يو چھاجناب كاسم شريف كياہے نو وارد نے فر مايا كه مرا نام محراساعیل ہے۔ میں اس جگدر بتا ہوں۔آپ کی تالیفات و کھ کر مدت سے ملازمت سامی کا مشتاق تفا۔ الحمد لله! كرتمنائے دل حاصل موئى۔آپ كى رونق افزائى اس دياريس نعت غیرمترقبہے۔ بدلوگ جاہتے ہیں کہ کھاآپ کے ارشادات سے متفید ہول۔آپ کی عام جلسہ میں کچھ مطالب تو حید کچھ اسرار رسالت بیان فرمائیں۔مرزا صاحب نے قبول فر ما کر فر مایا کہ بسر وچیثم میرا کام ہی کیا ہے۔میرا فرض منصبی یہی ہے کیونکہ اس عاجز نے اینے مال و جان کو اس راہ میں وقف کیا ہوا ہے۔ پس مولوی صاحب اقرار لیکر مرزا صاحب سے رخصت ہوئے اورائے مسکن پرواپس آئے اور جوق جوق وگروہ گروہ مردمان مرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے اور بان کرتے تھے۔ ا.....مرزاصاحب ہرایک مذہب وملت کے انسان سے اسکی تمنااور مرضی کے موافق گفتگو -0125 ٢ .... ابل بدعت سے اسكى منشا و مرضى كے موافق باتيں كرتے ہيں۔ ابل سنت سے اسكى طبیعت اورخواہش کےموافق گفتگو کرتے اوراسکوخوش کرتے ہیں۔طرفہ جون مرکب ہیں۔ نوت: بشكر زاصاحب مين مداينت كاعيب تفاكه برايك كوكول مول بات كهدراعي المُنوعُ المُناطِقُ المُناطِقِ المُناطِقُ المُناطِقِ المُناطِقُ المُناطِقِ المُناطِقِي المُناطِقِ المُناطِقِ المُناطِقِي المُناطِقِي المُناطِقِي المُناطِقِي المُناطِقِي المُناطِقِي المُناطِقِي ا

#### **Click For More Books**

ان بین ہاں ملاکر اسکوخوش کردیت اورخود کسی اصول کے پابند نہ تھے۔اسکے علاوہ جو بات کرتے بین بین ہوتی۔ نہ آرکی نہ پارکی۔مثلاً حضرت محدرسول اللہ ﷺ کے معراج کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ سیر معراج ایک اعلی درجہ کا کشف تھا جسکو بیداری کہنا چاہے۔اوراس

جم کثیف کے ساتھ نہ تھی۔

السب باب نبوت مسدود ہے گرایک کھڑی کھل ہے۔ کیا کوئی عقد رسلتا ہے کہ باب نبوت مسدود ہے گرایک کھڑی کھل ہے۔ کیا کوئی عقد رسلتا ہے کہ باب نبوت بند بھی ہواور کھلا بھی ہو۔ کسی مکان کو کیسا مضبوط تالوں سے مقفل کیا جائے اور تمام درواز ہے بدن کئے جا کیں گر جب ایک کھڑی کھلی رکھی جائے تو تمام مکان محفوظ ندر ہے گا۔

کھڑی سے آمدورفت ہوگی تو پھر وہ مکان بند نہیں کہلا سکتا۔ اس قتم کی مخنث گفتگو سے ساکنان علیکڑھ تاڑگئے کہ مرزاصا حب دورخی بات کرتے ہیں۔ مولوی محمد اساعیل صاحب نے ان اعتراضات کا جواب کی کو بلطائف جیل دیا۔ اور کسی کو کہا صوفیوں کا یہی مشرب ہوتا

عافظا گروسل خواہی صلح کن باخاص وعام با مسلماں اللہ اللہ با برہمن رام رام مرام شہر کے گلی کو چہ بیس کیا گھر گھر مشہور اور زبان زوخاص وعام ہوگئے کہ مرزاصا حب جلسمام شہر کے گلی کو چہ بیس کیا گھر گھر مشہور اور زبان زوخاص وعام ہوگئے کہ مرزاصا حب کی محبد کی طرف میں وعظ فرما ئیس کے فول کے خول کے خول خول غضر محبد بیس اکٹھا ہے کہ مرزاصا حب کا عنایت نامہ بدیں مضمون آیا کہ '' مجھے آج صبح کی نماز میں خدانے منع کیا ہے کہ میں کچھ بیان نہ کروں۔ مجھکو اشارہ منع کا ہوا ہے''۔ مولوی صاحب اور تمام مشا قان قال الله و قال الموسول کو صدمہ ہوا۔

نوت: مرزاصاحب کی عادت تھی کہ اپنے استغراقی خیالات اور دوراندیثی کے خطرات کو الہام تصور کرکے ہیں ہیں۔ الہام تصور کرکے ہیں عدہ کوقوڑتے تو جھٹ خدا کا نام کیکر کہدیتے کہ جھ

177 (四元的影片) (四元的影片)

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِينَ کوخدانے منع کیا ہے۔ بہت ہواقعات میں سے ایک لا ہور کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ مرزا صاحب نے خودعلائے اسلام اور تمام مشائخ اسلام کومناظرہ کے واسطے لا ہور میں بلایا اور برا پخته وعده اور پخته اقرار کیا که میں خود لا مورآ جاؤں گا۔اور حضرت خواجه پیرسیدمبرعلی شاہ صاحب (سلمالله) سجاده نشين گولژه (شريف) بھي لا ہورتشريف لائيس بيس جلسه عام ميس قر آن شریف کی تفسیر عربی میں کھوں گا اور پیرصا حب بھی کھیں گے۔مرز اصاحب کا قیاس تھا کہ پیرصاحب لاہور نہ آئیں گے اور میں مفت کا میدان مارلوں گا۔ مگر شان البی کہ حفرت پیرصاحب (سلدالله) تاریخ مقرره پرلا بورتشریف لے آئے۔مرزاصاحب کے مریدوں کو کہا گیا کہ مرزاصاحب کو بلاؤ۔ مرزاصاحب کے مریدوں نے بعدا نظار کے جب مرزا صاحب وعدہ خلافی کر کے نہ آئے تو تار دیا کہ پیرمبرعلی شاہ صاحب لا ہورآ گئے ہیں اور انتظار کررہے ہیں' آپ ضرور تشریف لا کیں۔ تو مرزا صاحب نے ایہا ہی الہام تراشااور بہانہ کر کے آنے سے انکار کردیا۔اوراینے وعدوں کی خلاف ورزی کی اور بالکل خدا برافتر اکیا کہ خدا مجھ کو کہتا ہے لا مورنہ جانا کیونکہ تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ (مؤلف) ایسا الہام خدا کی طرف سے نہیں ہوسکتا کیونکہ وعظ ونسیحت وتبلیغ سے رو کنا شیطان کا کام ہے۔ اس سفر میں مرزاصاحب کی ذلت ہوئی اورعلیگڑھ کی پبلک میں بدنام ہوئے اور يبلاالهام جوہوا تھا كەبەسفر مبارك ہوگا ُغلط ہوا۔ ا.....مولوی محمد اساعیل صاحب نے فر مایا کہ الہام مہم کی ذات کے واسطے جمت اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ وہ خودا سکا مطلب سمجھ سکے اور غیر کامختاج نہ ہو۔ (ماقى آئنده)



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

توبهنامه

بسم الله الرحمن الرحيم

مكرم بنده جناب سيكريثري صاحب پير بخش جي السلام عليكم ورحمة الله و بر كانة -

بنده عرصة اسال منذى سلانوالى ضلع شاه پورسر گود ہار ہتا ہے۔عرصة قتريباً

۵-۲ سال ہوتے ہیں کہ سیکریٹری منظور احد مرزائی منڈی سلانوالی کے اثر سے مرزائی ہوگیا ہوا تھا۔اس فرقہ کی اصلیت غور کرنے سے پائے ثبوت کو پہنچا کہ سراسر مغالطہ میں پڑا ہوا ہوں۔اس لئے اب سے ول سے توبہ کر کے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپ رسالہ تا ئیداسلام

میں مشتہر فرمادیں۔ اور دعا فرمائیں کہ بندہ کو پاک پروردگار اہل سنت والجماعت کے

طريقے پرتازيت قائم رکھے۔جھوٹے فرقول سے نجات بخشے۔ زیادہ سلام۔ ٢٩ جون -=1944

بقلم خود: الديخش درزي ولد كرم اللي سكنه منذى سلانو الي كواه بمقبول شاه مدومح رتقانه سلانوالي

أيك غلط جواب اورقادياني فلاسفي

مدت سے مرزا صاحب پر اعتراض ہور ہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکا الينے كے واسطے بدرين جھوك لكھا ہے كہ سي بخارى جو بعد كتاب الله كا الكتب ہے

ال يس كلها بكه هذا خليفة الله المهدى جبمرزائيول ع مطالبه واتواناب

ناب جواب اپنی عادت اور قادیانی سنت کے مطابق "سوال دیگر جواب دیگر" کے مصداق بنت رہ کدم زاصاحب نے بہت کتابیں تصنیف کی ہیں مجول کر لکھ دیا گیا ہے اور بیہ



#### **Click For More Books**

رَدِ قَادِيَانينُ بِمِ مَضَامين کا تب کی غلطی ہے ٔ مرزاصاحب کی غلطی نہیں۔اس پرمسلمانوں نے لکھا کہاس جواب ہے تو مرزاصاحب عظیم الثان کاذب ثابت ہوئے کہ ایک طرف لکھتے ہیں کہ بخاری میں ہےاور دوسری طرف لکھتے ہیں بخاری میں نہیں۔ پہتعارض اٹکا کذب ثابت کرتا ہے۔ مگر مفتی خ جواب مندرجدر یو یوآف ریلینجز ایریل ۱<u>۹۲۷ء ہے جو ک</u>ے عقلاً ونقلاً باطل ہے۔ فاضل مجيب صاحب لكھتے ہيں كه"سبقت قلم ہے"۔ یہ ایسا ہی جواب ہے کہ کوئی خبیث النفس کی کوقل کردے اور کہدے کہ یہ سبقت صمصام ہے۔اگراس عذر سے قاتل قتل کے جرم سے بری ہوسکتا ہے تو مرزاصاحب بھی دروغ کے جرم سے بری ہوسکتے ہیں۔ ورنہ یہ جواب بالکل غلط ہے۔ کیونکہ قلم صرف ایک آلہ تحریر ہے بغیر حرکت دینے اورارادہ کا تب کے پچھنیں لکھ نکتی۔ بیآج دنیا کومعلوم ہوا كةلمخود بخو دبغير قصد واراده كاتب كے لکھ عتى ہے۔ فاضل مجیب صاحب جواب دیں کہ قلم بھی ذی روح ہے اور خود بخو د بغیر لکھنے والے کے لکھ علتی ہے؟۔ اور یہ' عذر گناہ برتر از گناہ''نہیں؟ کہ حضرت خلاصة موجودات خاتم التبيين عن كانماز مين مهوفر مانا اورايك دجال مدى نبوت كاذبه كااسيخ جمول وعوب کے نبوت میں جھوٹ بولکر مسلمانوں کو دھو کا دینا جو کہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکر برابر ہوسکتا محمه پیربخش بقلم خود





حالات مرزاغلام احمدقادیانی مدعی نبوت کاذبهلایعنی (گذشتہ سے پیوستہ)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

الیی باتیں اور اعتراضات مسلمان کہلانے والے کرے دولت ایمان سے گروم ہورہ ہیں۔ اور مرزاصاحب کے لکھنے کے مطابق ایک کشف کہتے ہیں۔ حالانکدرسول اللہ حضرت کی مناء پر ہیں ۲۰ ہزار مسلمان مرتد ہوگئے تھے۔ مگر آں حضرت والے کے دفت اس محال عقلی کی بناء پر ہیں ۲۰ ہزار مسلمان مرتد ہوگئے تھے۔ مگر آں حضرت والے کشف نے اللہ محال کے دفیق میں معراج ایک خواب ہی تھا تو کوئی اعتراض نہ تھا۔ چونکہ خواب کا محاملہ کم و بیش ہرایک کو پیش آتا ہے۔ کفار کا اعتراض مرف جسمانی معراج پر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں میں میں اور کی معراج پر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں میں اور کی اعتراض کے بھی مرف جسمانی معراج پر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں میں میں اور کی اعتراض کے بھی اور کی میں معراج پر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں میں میں میں معراج پر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں میں میں میں میں معراج پر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں میں میں میں معراج پر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں میں میں میں معراج پر تھا۔

رَدِ قَادِ مَانِ بِهِ مَضَامِین اَسانِ آسان پر جاسکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رہے نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس کا فرنے کہا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں آسان پر شب معراج گیا اور واپس آیا۔ یہ سنتے ہی حضرت صدیق ﷺ نے فرمایا کہ اگر حضور ﷺ نے فرمایا ہے تو تج ہے۔ سجان اللہ! کیے یا کیزہ خیال مسلمان تھے اور کیے ایماندار تھے۔ یہ نہیں کہ منہ سے تو متابعت تامہ کا دعویٰ کریں اور عمل میں مخالفت رسول اللہ ﷺ کریں۔

افسوس! مرزائی دعوی تو مسلمان ہونے کا کرتے ہیں گردین ساراالٹ دیا۔ پس پی مجدد تو ہرگز نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ انہوں نے عربی اسلام کی تو تجدید نہیں کی بلکہ انگریزی اسلام کی تو تجدید کی جوتعلیم یافتہ گروہ کا ہے۔ جبکو۔۔۔ کہتے ہیں۔ لا ہوری جماعت تو بالکل سرسیدا تھی پیروی کرتے ہیں۔ اور مرزا صاحب کے برائے نام مرید ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ مولوی محملی صاحب امیر جماعت لا ہوری نے تو مرزا صاحب کے بھی برخلاف تفیر قرآن کی ہے۔ جبیا کہ میں خالف تفیر قرآن کی اور حضرت ابراہیم النظیفی کو آگ میں ڈالنا اور حضرت ابراہیم النظیفی کی سرڈ ہونا۔ جوقرآن میں ہے انکار کیا۔ حالانکہ مرزا صاحب مانے ہیں۔ (دیکھو هیت الوی میں ہونا۔ جوقرآن میں ہے انکار کیا۔ حالانکہ مرزا صاحب مانے ہیں۔ (دیکھو هیت الوی میں ہونا۔ جوقرآن میں ہے انکار کیا۔ حالانکہ مرزا صاحب مانے ہیں۔ (دیکھو هیت الوی میں۔)

یے مرزاصاحب کی اصولی مناطعی ہے کہ وہ خوابوں اور خیالوں کو دی المہی یقین کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود ہی دوسری طرف لکھتے ہیں کہ تجی خوابیں بدکاروں اور حرام خوروں کو بھی آتی ہیں۔ اصل عبارت سے ہے: ''میرا ذاتی تجربہ ہے بعض عور تیں جو قوم کی ۔۔۔ بھٹگن تھیں۔ جنکا پیشہ مردار کھانا اور ارتکاب جرائم کام تھا انہوں نے ہمارے رو بر و بعض خوابیں بیان کیس اور وہ تجی تکلیں۔ اس سے بھی عجیب تربی کہ زانیہ عور تیں اور وہ پوری ہوگئیں۔ اس سے بھی عجیب تربی کہ زانیہ عور تیں اور وہ پوری ہوگئیں۔ اور



بعض ایے ہندؤوں کو دیکھا کہ بحالت شرک سے ملوث اور اسلام کے سخت وشمن ہیں ابعض

میں ایسے ہمرووں وو پیھا کہ بحالت سرک سے معوث اور اسلام کے محت دسمن ہیں ہمض خوامیں انکی جیسا کہ دیکھا تھا ظہور میں آگئیں'' .....(الخ)۔

(ديكموهيقة الوتي ص المصنفه مرزاصاحب)

باوجوداس تجربہ کے پھر مرزاصاحب اپنے خوابوں الہاموں کو قابل عمل جان کر پیروری کرتے ہیں۔مسلمان کے ہاتھ قرآن شریف ہے جو کہ نیک بڈراہ بتاتا ہے۔کسی

شاعر نے فرمایا ہے ۔ فرستادی بما روشن کتابے بامر و نہی فرمودہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف روشن اور پاک کتاب بھیجی اور جس میں نیکی کا تھم دیا اور

برائیوں مے منع فرمایا۔ گرمرزاصاحب مسلمانی کادعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر قرآن کے برخلاف اپناخواب والہام جمت شرع بھی مانتے ہیں۔ بلکہ اس پر تمام امت سے الگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ خواب والہام شیطان کی طرف ہے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچے لکھتے

ہیں: '' بعض ایسے بھی ہیں کہ جن پرخواہیں اور الہام الح جوان کے نزدیک سے ہوگئے ہیں۔ انکی بناء پر وہ اپنے تیس امامول یا پیشواؤں یا رسولوں کے رنگ میں پیش کرتے

يل" .....(الخ) \_ (هية الوي ص)

مرزاصاحب کی حالت اس عیار کی ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے گرخوداییا ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں انہیں لوگوں کے حق میں فرمایا ہے:
﴿ اَتَاٰهُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَ تَنْسَوُنَ اَنْفُسَکُمُ ﴾ کہ دوسروں کوتو نصیحت کرتے ہواوراپی جانوں کو بھلادیے ہو۔ مرزاصاحب دوسروں کوتو فرماتے ہیں کہ خوابوں اور خیالوں پرمت جانوں کو بھلادیے ہو۔ مرزاصاحب دوسروں کوتو فرماتے ہیں کہ خوابوں اور خیالوں برمت اعتبار کرو کی مگرخود خواب دیکھا کہ میرے سرکا پیدا ہوگا اور فطرت انسانی کے مطابق اسکی



تعریفیں بھی۔جواپے ہی خیالی پلاؤتھے۔انکووجی الہی یقین کر کے اشتہارات شائع کردیے کس قدرجہل مرکب وعیاری کا ثبوت ہے۔ کیونکہ بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر

س قدر جهل مراب وعیاری کا جوت ہے۔ یونلہ بجائے کرتے ہے ر دوسر احمل ہواتو خداکی شان کڑ کا پیدا ہوا۔ تو اشتہار دیا جس کی نقل میہے:

#### خوشخرى

''اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں وہ لڑکا جسکے تولد کیلئے اشتہار ۸ اپریل ۲ ۱۸۸ میں پیشگوئی کی تھی اور خدا تعالیٰ سے اطلاع پاکراپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جواسکے قریب ہے ضرور پیدا ہوجائیگا۔ آج ۱۲ ذیق تعدیم ۱۳۰۰ ججری مطابق کا گست کر ۱۸۸ میں ساا بجرات کے بعدوہ موجول کا پیدا ہوگیا۔ الحمد للّٰہ علیٰ ذالک"۔

فاكسارغلام احذى اكست ١٨٨٤ء

افسوس! وعدہ تو کر بیٹھے گر جب بعد میں نتیجہ اسکے برعکس ہوتا تو الی الی نامعقول باتیں لکھے ہیں جن کے پڑھنے سے خدا پر الزام آتا ہے۔ بقول شخصے" ہم تو ڈو بے ہیں سنم محکوبھی لے ڈو بیں گئے 'کے مصداق ٹھر ہے۔ اس اشتہار سے صاف صاف ظاہراور یقین ہوتا ہے کہ یہ مولودوہ ہی لڑکا ہے جسکی پیشگوئی کی تھی کیونکہ مرزاصا حب کے یہ فقرات موجود ہیں۔ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اسکے قریب ہے ضرور پیدا ہوجائے گا۔ اور ایسا ہوا بھی کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعداور رسوائی اور ذلت اٹھانے کے بعداور کا پیدا ہوا۔ اور قریب کا حمل بھی تھا۔ پس شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ قریب کے محمل سے جولڑکا پیدا ہوا وہ لڑکا صعود نہ ہوا۔ گر تقدیر رب میں مرزا کا جھوٹا کرنا منظور تھا وہ لڑکا فوت ہوگیا جسکی نسبت جناب مرزا صاحب نے الہا می عبارت میں لکھا اور مشتہر کیا لڑکا فوت ہوگیا جسکی نسبت جناب مرزا صاحب نے الہا می عبارت میں لکھا اور مشتہر کیا

عَقِيدَة خَالِلْبُوقَ (بِدُبْرِ١١)

لها كدوه سخت ذبين وفهيم موكا - اور دل كاحليم اورعلوم ظاهرى وباطنى سے پركيا جائے گا۔ فرزند دلبند گرامى ارجمندمظهر الاول وآخر مظهر الحق والعلام "كان الله ينزل من السماء" گويا

فودخدا آسان سے اتر آیا۔ (اشتہارہ افروری ۱۸۸۱می اناری مرزا)

افسوس! كمرزائيول كاخدام زاغلام احدكابياجن كوالهام بواتها كه انت منى و انا منک. کداے مرزاتو جھ میں سے ہاور میں تجھ میں سے ہوں۔ وہ اڑ کا فوت ہو گیا۔ اور م زاصاحب پرمصیبتوں کا دروازہ کھولا گیا۔تمام تاویلیں اور پیشگوئیاں سراسر خالی ثابت ہوئیں۔اورانسانی بناوٹ مانی گئیں۔ بھلاقر آن شریف کے برخلاف جو شخص غیب دانی کا دعویٰ کرے وہ ضرورخوار ہوتا ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ وہ تاویلات باطلہ سے سادہ لوحوں کودام تزویر میں پھانس لے۔مرزاصاحب ہزارجھوٹے ہوں مگر بات بنالینے میں رستم ہند تھے۔اورشرم حیا کے قلعے کومسار کر چکے تھے۔جھٹ کہدیا کہ میں نے کب کہاتھا کہ موعودسر کا بھی ہے۔اب ایسے راستباز کوکون کے کہ حضرت اپنااشتہار دیکھوجس میں صاف لکھاہے کہ آج ١٦ ذيقعد ٢٠ ١٣٠ جرى مطابق ١ اگت ١٨٨٤ من باره بح رات كي بعد وه موعود معود پیدا ہوگیا۔ گرجھوٹے کی زبان کوئی نہیں روک سکتا۔اصل بیہے کہ جھوٹ بھی سے نہیں ہوسکتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ علم غیب خدا کا خاصہ ہے۔ کوئی غیب کی خبر مبين جانتا\_رسول الله على كوم موتاب فأل لا يعلم من في السموات و الارض الْعُيُبَ إِلَّا اللَّهَ طَ ﴾ يعنى احم الله جوآسانون اورزيين مين بي كوئى غيب نهين جانيا مُرالله (مورة على روع ٥) - ﴿علِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٥ إِلَّا مَنِ الأتصلى مِنُ رَّسُولِ ﴾ يعنى غيب كى بات جانے والاصرف الله بى باوروه غيب كى کومطاہ نہیں کرتا مگر خاص کر جس رسول کوجسکو پیند کرے۔ (سورہ جن)۔ مرز اصاحب نے



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِين قرآن شریف کے برخلاف غیب دال ہونے کا دعویٰ کرکے اشتہارات شائع کردیے ک میرے گھر لڑ کا ہوگا اور اپنی خواہش نفسانی کے مطابق لڑکی کی صفات کوالی مبالغة میز الفاظ مين بل بانده دي كم كفرتك نوبت بيني كل حبيها كه "كان الله نزل من السماء" كوما خداز مین براتر آیا۔ مگر بعد وضع حمل خدانے بجائے لڑ کے کے لڑکی عنایت فرمائی۔ اور مرزا صاحب مفتری علی الله ثابت ہو گئے ۔ گر پھراڑ کا پیدا ہوا۔ پھر دوبارہ رسوا ہوئے ۔ کیونک وہ لڑ کا ایک سال جار ماہ کے بعد فوت ہوگیا۔ گرمرزاصاحب کب خاموش رہنے والے تھے۔ کی نے خوب کہا ہے ۔ حف باشد که زبان مرزا در کام و ذو الفقار علی در نیام پھر تاویلات باطلہ کے اشتہارات شائع کردیئے۔ مگر نتیجہ اس دروغ بافی کا میہوا کہ بہت لوگ مرزا سے نفور ہو گئے۔ تب مرزاصاحب کی وہ عزت وتو قیر ہوئی۔ادھ مرزاصاحب نے کہا ہم کو بیعت لینے کا اختیار و یا گیا ہے۔ پھر بیعت لینی شروع کر دی تا کہ مرید ہو کرمرزا صاحب سے بداع تقادنہ ہوں۔اورائے فہم کا قصور مان کر مرزاصا حب کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ "سيرت مهدى" بين لكها إن اسك بعد پهرعامة الناس مين پسرموعود كي آيد آيد كااس شدويد سے انظار نہیں ہوا جواس سے قبل تھا۔ اسکے بعد کیم دسمبر ۱۸۸۸ء کوحضور نے خدا کے حکم کے مطابق \_\_\_\_اس كے قريباً دس ماہ يملے ہوچكا تھاسلسلہ بيعت كا اعلان فرمايا اورسب سلے شروع ۱۸۸۹ء میں لودھانہ میں بیت لی۔ گراس وقت تک بھی مسلمانوں کا عام طور حضرت سيح موعود كي ذات كے متعلق خيال عموماً بہت اچھا تھا۔اورا كثر آپ كوبے نظير خادم اسلام مجھتے تھے۔صرف اتنااثر ہوا تھا کہ لوگوں میں جو پسر موعود کی پیشگوئی ایک عام رجوع ہوا تھا کہ جوان کا جوش لگا تار مایوسیوں نے مدہم کر دیا تھا۔اور عامۃ الناس پیچھے ہٹ گئے

عَقِيدَةَ خَوْ النَّبُوعَ اللُّبُوعَ اللُّهُوعَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

تقے۔ ہاں کہیں کہیں عملاً خالفت کی اہر بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد آخر و ایاء میں حضرت کے موعود نے خدا ہے تھم پاکررسالہ' فتح اسلام تصنیف' فر مایا۔ جو ابتداء او الماء میں حضرت کے موعود ہونے خدا ہے تھم پاکررسالہ' فتح اسلام تصنیف' فر مایا۔ جو ابتداء او الماء میں شائع ہوا۔ اس میں آپ نے حضرت کے ناصری کی وفات اور اپنے موعود ہونے کا اعلان فر مایا۔ اس پر ملک میں ایک زلزلہ عظیم آیا او الماء ہے پہلے سب زلزلوں سے براتھا۔ بلکہ ایک کیا واس پہلے سب زلزلوں سے براتھا۔ بلکہ ایک کیا ظ سے پچھلے اور پہلے سب زلزلوں سے براتھا۔ ملک کے ایک کو فنہ سے کیکر دوسرے کونے تک جو ش و کالفت کا ایک خطر ناک طوفان بر پا ہوا۔ اور علاء کی طرف سے حضرت صاحب پر کفر کے فتو نے لگائے گئے اور آپ کو واجب القتل قر اردیا گیا۔ اور چاروں طرف گویا آگ لگئے۔ مولوی محمد سین صاحب بٹالوی بھی جو اب تک بچا ہوا تھا اسی زلزلہ کا شکار ہوا۔ اور میں سب سے پہلا شخص تھا جو کفر کا اشتہار کیکر ملک میں إدھر اُدھر بھا گا۔ بعض بیعت کنندہ بھی میزل ہو گئے''۔ (دیکھویرے میدی' سر 4 مصنف میاں بٹر احمصاحب طف مرداصاحب)

ما طلوین! اب نہایت صفائی سے ثابت ہوگیا اور بغیر تر دیدا حدروثن ہوگیا کہ مرزاصا حب نے اپنے کا فرہونے کے سامان خود پیدا کردیئے۔ اور علاء اسلام کو مرزاصا حب کی تکفیر میں مجبور کیا۔ ادھر مرزاصا حب نے علاء کا مقابلہ کر کے سب کی تکفیر کی اور علاء کرام کو جو مرزا صاحب کے محمن تھے اٹکی مخالفت میں تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو جنہوں نے مرزا صاحب کو سے مودونہ مانا سب کی تکفیر کی اور دلیل بیپیش کی کہ کی مسلمان کی تکفیر مسلمان کو مطلمان کو کفیر مسلمان کی تکفیر مسلمان کی تکفیر مسلمان کو موزونہ مانا سب کی تکفیر کی اور دلیل بیپیش کی کہ کی مسلمان کی تکفیر مسلمان کو فرینادیتی ہے۔ چونکہ مسلمانوں نے مجھ کو کا فرکہا ہے اس واسطے وہ خود کا فرہوگئے۔ اور دیلی میں جا کر اشتہار دیا کہ میں مسلمان ہوں اور از روئے کذب وا فتر اءشائع کیا۔ جسکی نقل میں بمدہ جوابات ورج کیا جا تا ہے کہ مسلمانوں پر مرزا صاحب کا بچی جھوٹ ظاہر ہو قبل میں بمدہ جوابات ورج کیا جا تا ہے کہ مسلمانوں پر مرزا صاحب کا بچی جھوٹ ظاہر ہو



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين تقريرواجب الاعلان ١٣ كتوبر ١٨٩٠ء دوسرے الزامات جو جھے پر لیحن مرزاغلام احمہ پرلگائے جاتے ہیں کہ پیٹخف لیلة القدر كامنكر باور بجزات كاا نكارى باورمعراج كامنكراور نيز نبوت كامرى اورختم نبوت سے انکاری ہے۔ بیسارے الزامات باطل اور دروغ محض ہیں۔ان تمام امور میں میراوہی مذہب ہے جودیگر اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ اور میری کتاب'' توضیح المرام'' اور ''ازالہاوہام'' سے جوایسےاعتراضات نکالے گئے ہیں پیکتہ چینوں کی سراسفلطی ہے۔اب میں ذیل میں مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانۂ خدالیعیٰ جامع مسجد دبلی مين كرتا مول كه من بناب خاتم النبيين عن كنتم نبوت كا قائل مون اور جو خف ختم نبوت كامتكر ہواسكوبے دين اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ابيا ہى ميں ملائكہ اور مجزات اورلیلة القدروغیره کا قائل ہوں۔اور پیھی اقرار کرتا ہوں کہ جو پچھ برفہی ہے بعض کوتہ فہم ن مجھ لیا ہے اوران اوہام کے ازالہ کے لئے عنقریب ایک متعلّ رسالہ تالیف کر کے شائع كردول كا غرض ميرى نسبت جو بج مير يدوع يه وفات مي اورمثيل ميح بونے كاور اعتراض تراثی کئے ہیں وہ سب غلط اور پیج اور صرف غلط فہی کی وجہ سے کئے گئے ·ئن'·····(اغ)۔

اب ہرفقرہ کا نمبروار جواب دیا جاتا ہے تا کہ مسلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ علاء
اسلام نے جومرزاصاحب کو دجال اور کافرلکھائے میں پر ہیں اور مولوی محمد حسین بٹالوی جیے
رفیق جنہوں نے مرزاصاحب کی دوکان چلائی اور امداد کرتے رہے اور کئی ایک پیشگو ئیال
جھوٹی ہونے پر بھی ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ مرزاصاحب کی کتاب'' فتح اسلام' و'' تو ضیح مرام'' و ''از الداوہام' کو کیھر کرخالف ہو گئے اور مرزاصاحب کی تکفیر پر کمریا ندھی' حق پر تھے۔ ''از الداوہام'' و کیھر کرخالف ہو گئے اور مرزاصاحب کی تکفیر پر کمریا ندھی' حق پر تھے۔

رَدِّ قَادِيَانيث بِرِمَضَامين

اول: مسئلة فتم نبوت كا ب- مرزاصا حب لكهة بين كديين جناب خاتم الانبياء على كختم بوت كا قائل مول - اور جو مخض فتم نبوت كامئر مواسكوب دين اور دائر واسلام سے خارج

یہ بالکل غلط ہے اور سخت دجل ہے۔ ایک طرف تو ختم نبوت کے قائل ہیں اور روسے طرف نبوت ورسالت اور محمد ﷺے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ بلکہ

نہایت گنتاخی سے حضور ﷺ کومعز ول کرتے ہیں۔ کی دیکسی تفہ سے

الهام اول موزا صاحب: جوانكوبغيركى استثناء كرسول بنايا خود لكهة بين: "قل باايها الناس انى رسول الله عليكم جميعا". يعنى المرزالوگول كوكهد كريس

الله كارسول موكر تمهارى طرف آيامول - (اخبارالاخبار ص مصنفهرزاصاحب)

دوسرا الهام: "أنا ارسلناه اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلناه الى فرعون رسولا". خدائ فرمايا العلوكون بم في تمهارى طرف رسول بهيجا جس طرح فرون كي طرف رسول بهيجا تقاد (هيئة الوق سا١٠)

تيسرا الهام: "يلسين انك لمن الموسلين على صواط المستقيم" يعنى المردارتو خدا كامرسل إداراست يرد (هية الوي ١٠٤)

چوتها الهام: "قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد" كواك كه يس تهارى طرح انبان بول\_ميرى طرف وبى بوتى به كرتمهارا خداايك

٦-(هيقة الوحي ص١٨)

پانچواں الھام: "وما ارسلناک الا رحمة للعالمين" بم نے تخبے دنيا بيں الاست كرنے كے واسط بھيجا ہے۔ (هيتة الوق م ١٨٠)



رَدِ قَادِ يَانِيكَ بِرِمَضَامِينَ چهتا الهام: "هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله" خداوه خدا بحس في اپنارسول اور اپنا فرستاده اپني برايت اور اپنا چ الدين كله" خداوه خدا بي وين كوين قادياني دين كوتمام دينول پرغالب كر \_ دين كرين كرينال برغالب كر \_ (هيت الوئ مين)

ر میداد ماند) خاطرین! بیرتو عربی الہام ہے اب ہم مرز اصاحب کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں جن میں وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔

اول قول مرذا صاحب: من خدا كفل سے بى درسول مول-

(اخبار برنارے من اللہ معند میں اللہ معند میں اللہ معند من اللہ من

مروین برس سر رسید. جب مدارنجات اب مرزاصاحب کی وتی اور بیعت پر ہے تو (نعوذ باللہ) قرآن منسوخ اور مجمد ﷺ معزول اور مرزاخاتم النبیین - لاحول و لا قو ۃ .

سوم قول مرزا صاحب: جس نے اپنی وقی کے ذریعے سے چندامر وہی بیان کئے۔ اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگا۔ میری وق

سے ۔ اور اپی امت سے سے ایک فالون سرر نیا۔ وہی صاحب سریعت ہوہ۔ بیری دی میں امر بھی ہوت ہیں ہیں۔ بیس امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ (اربعین نبرہ)۔ یہاں مرزا صاحب کا وعویٰ صاحب شریعت نبی ہونے کا ہے۔

چھادم فول مرزا صاحب: الهامات ميں ميرى نبت باربار بيان كيا ہے كيت خدا كافرستاده خدا كا مامور خدا كا المين اور خدا كى طرف سے آيا ہے ۔ جو پچھ كہتا ہے الى ؟ ايمان لا واور اسكاد شمن جہنمى ہے۔ (انجام تقم ص ١١)



رَدِ قَادِيَانِيكَ بِرِ مَضَامِينَ م م ذا صاحب: خوادى مي جي زا عن سوا لعن اين

پنجم قول مرزا صاحب: خداوہی ہے کہ جس نے اپنے رسول لینی اس عاجز المام کو ہدایت اوردین حق اور تہذیب اظلاق کے ساتھ بھیجا۔

(اربعین نمره ص ۲ ۳ مصنفه مرزاصاحب)

ششم فول مرزا صاحب: سيا خداوبي بي كرجس في قاديان من اپنارسول بي ارسول بي ارداخ البلائص ١١١)

مفتم قول مرزا صاحب: جب كه مجه كوانى وى پراياى ايمان ب جيما كه قرات اورانجيل اورقر آن كريم ير\_(اربعين نبره، ص٩٨)

مشتم قول مرزا صاحب: میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جس طرح میں قرآن شریف کو میتی اور قطعی طور پرخدا کا

کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کوبھی جومیرے پرنازل ہوتا ہے۔ (هیقة الوی ص۱۱۱)

یہ بیں الہام اور اقوال جوم زاصاحب کوصاحب کتاب شریعت بناتے ہیں۔ غور کردکہ کی قدر خطرناک بید جل ہے کہ باوجوداس قدر الہامات اور اقوال کی موجودگی کے فرلوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ بیل ختم نبوت کا قائل ہوں۔ ایسے لوگوں کی بابت رسول اللہ فرلوگوں کو دھوکہ دیتا ہے جیسا کہ حدیث ہم نے لکھ دی ہے۔ بیتو کوئی مسلمان نہیں مان ملک ہوں کہ مرزانے بسبب جہالت کے لکھا ہے کہ بیل ختم نبوت کو جونہ مانے کافر اور اسلام سے فارج سمجھتا ہوں۔ بلکہ بھاری دھوکہ دیتا ہے۔ ایک طرف دعوی رسالت و نبوت کا کرتا ہے اور دوسری طرف سے ختم نبوت کے مشکر کوکا فرکہتا ہے۔ اس متضا داور متعارض الہامات

الْمُعْنَاةِ حَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ادراقوال سے جماعت کے مکڑ سے مو گئے۔ اور دو نبی بھی پیدا ہو گئے۔ ایک مولوی

فبوالطيف ساكن گنا چور اورايك موضع معراجكے ضلع سيالكوٹ ميں ميان نبي بخش - پس بيہ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين غلط ہے کہ مرزاخود نبی ورسول تھا۔اورختم نبوت کا بھی قائل تھا۔ کیونکہ مدعی نبوت کے لازی امرہے کہ وہ پہلے ختم نبوت کا منکر ہواور بعد میں دعویٰ رسالت ونبوت کرے۔ پس مرزا چونکه مدعی نبوت ورسالت ہے اسلیختم نبوت کامنکر ہے۔اور بقول اپنے بے دین اور دائر اسلام سے خارج ہے۔اورمفتیان اسلام حق پر ہیں جواسکی اور اسکے مریدوں کی تلفر کرتے دوم: مرزاليلة القدر كابھى منكر ہے۔ چنانچە 'ازالداد ہام' میں لکھتا ہے كە اليلة القدر \_ تاریکی کازماندمرادے"۔ جواب: يجهى قرآن شريف كرخلاف بيكونكه خداتعالى فرماتا ب: ﴿ لَيُلَهُ الْقَدُو خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُو ﴾ يعنى ليلة القدر بزار ماه ي بهتر ب-سوم: بيب كريس معراج كوبھي مانتا جول-جواب: بالكل جھوٹ ہے۔ "ازالہ اوہام" كے حاشيہ يرلكھا كہ سير معراج اس جم كثيف كے ساتھ ندتھا۔ یعنی جسمانی معراج نہ ہواتھا۔ كيونكدان كاعقيدہ تھا كہ خداتعالی ايك انسان کو بمعہ جسم آسان پرنہیں لے جاسکتا۔ مگر دوسری جگہ لکھتا ہے: ''جو پچھ ہمارے رسول لائے اس پر ہماراایمان ہے۔اگر چہ ہم اسکی حقیقت کونہ بھی جانتے ہول۔ (آيت كمالات اسلام رجمه التبلغ الوواي فاظوين! حضرت عيسى التَليِّين إلى كرفع وزول پرجواعتراضات كئے، يدرسول الله على کی پیروی ہے یا مخالفت؟ بیابیاا جماعی عقیدہ تھا کہ خود'' براہین احمد یہ' میں لکھ چکے تھے۔ یہ ایک ایسی دلیل تھی جس سے حضرت عیسیٰ التلقیقانی کا زندہ رہنا اور پھر اصالتاً نزول ثابت ے۔اور ير تر يرم زاصاحب كے واسطى بميشہ بر بان قاطع كا كام ديتى رجى جنتى مت المِعْ الْمُعْ الْمِعْ الْمِعْ

## Click For More Books

وه جیتے رہے بہت اناپ شناپ جواب دیتے رہے اور اکے بعد اکے مرید دیتے ہیں۔ گر
کوئی سی جواب نہیں بن پڑتا۔ "ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی و دین الحق
لیظھرہ علی الدین کلہ" ترجمہ مرزاصاحب: یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور
پر حفرت کے کئی میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ کے
کے ذریعے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت کے النظیفی و وہارہ اس دنیا میں تشریف لائیں
گے توائے ہاتھ سے دین اسلام جمیح آفاق واقطباء میں کھیل جائے گا۔

(براین احمیۂ بلام میں معنفر زاصاب کرتی ہونے کا خیال ہوا تو بقول' بلی کوچیچروں کے خواب' آپ کو البہام ہوا کہ ہے رسول اللہ فوت ہوگیا ہے۔ اور وعدہ کے موافق اسکے رنگ میں ہوکرتو آیا ہے۔ تو آپ کا فرض تھا کہ اس شیطانی البہام کو جوآسانی کتابوں اور احادیث نبوی اور تعالی صحابہ کرام و اولیائے عظام اور اجماع امت کو دیکھتے جس پر آپ کے بھی بزرگ خاندان تھے۔ بلکہ خود بھی تحریر کر بچکے تھے تو رد کرتے۔ مگر مرزا صاحب بجائے بزرگ خاندان تھے۔ بلکہ خود بھی تحریر کر بھی تھے تو رد کرتے۔ مگر مرزا صاحب بجائے شیطانی البہام کے رد کرنے کا اس پر ایمان لائے اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے شیطانی البہام کے رد کرنے کا اس پر ایمان لائے اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے الگ مسلک اختیار کیا۔ اور وفات میں خود معتقد ہوئے اور مریدوں کو بنایا۔ بلکہ اس قدر دلیری کی کہ جووفات میں کا قائل نہ ہواور مرزاصا حب جھوٹے موعودی بیعت نہ کرے دلیری کی کہ جووفات میں کا قائل نہ ہواور مرزاصا حب جھوٹے میں کہ مرزاصا حب کے دانت اور تھے اور دکھانے کے اور تھے ''کھانے

یہ جواشتہار میں لکھا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں جیسے عقائدر کھتا ہوں الکل غلط ہے۔ کیونکہ اول انہوں نے قرآن شریف کی مخالفت کی اور میں النظیفی کی کوسلیب



#### **Click For More Books**

رَدِ فَادَ بَانِينَ بِمَضَامِينَ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ يعن حضرت عيل التَلِيَّةُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ يعن حضرت عيل التَلِيَّةُ نَدُوقُل كَ كُ عُن الرَصليب دي كَ لِيَن شبه بنائي كُن اللَّ لِي الحَل يعني يهو واسط واريه جوجواب دياجاتا ہے كہ جان نه تكل تقل الكل غلط اور لغو ہے بوجوہات ذيل:

اول: جان كا نه تكلنا يهود پر جحت نہيں ہوسكتا۔ كيونكہ جان نه تكل تقى تو زندہ رہا۔ مگر جب صوبيدار نے اور پلاطوس نے امتحان كر كے اور ايك سيابى نے پہلى چركر بھالے يعني نيزه سوبيدار نے اور سلط اسكى ٹائلیں سے دكھ ليا۔ اور سب د يكھنے والوں نے يقين كرليا كہتے مرچكا ہے۔ اسى واسط اسكى ٹائلیں نہوریں اور فرن كر دیا۔ تو اب ١٩ سوبرس كے بعد اپنے موجود ہونے كے واسط بيكہنا كہ جان نہ تكل تقی غلال علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی جو مصلوب ہوا تھا اسكى جان کہ خور مصلوب ہوا تھا اسكى جان کہ تكل گئے تھی۔

دوم: مرزاصاحب نے خود 'توضیح مرام' میں لکھا ہے کہ حضرت کے خود فیصلہ نزول کا کرتے ہوئے کھا ہے کہ جیسا کہ انجیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیسا ایلیاہ کا دوبارہ آنا' یکی لیعنی زکریا کے بیٹے کا تھا۔ جیسا کہ انجیل میں ہے۔ ایسا ہی ہی کا آنا ہوگا۔ گرائی انجیل کی بابت خود 'ضرورۃ الامام' کے ص۱۲ پر لکھ چکے ہیں: ''کیونکہ یہ انجیلیں حضرت سے کی انجیلیں نہیں ہیں۔ اور نہ انکی تصدیق شدہ ہیں۔ لہذا کہہ سکتے ہیں کہ ان خیالات میں لکھنے والوں سے غلطی ہوئی' ۔۔۔۔ (الخی)۔ اب یہ تو ہوئیں سکتا کہ ایک کتاب کا جو حصہ مرزاصاحب کے مطلب کا ہو شیحے ہو۔ اور جو حصہ انکے مفید مطلب نہ ہووہ غیر معتبر ومحرف ومبدل اور غلط ہو۔ بروزی نزول کے واسطے انجیل معتبر اور تابل پیروی اور اصالتاً نزول کے واسطے وہی انجیل غیر معتبر۔ مرزاصاحب کا حافظ عجیب شم کا تفال پیروی اور اصالتاً نزول کے واسطے وہی انجیل غیر معتبر۔ مرزاصاحب کا حافظ عجیب شم کا تھا کہ حافظ نباشد کا مضمون صادق آتا ہے۔ '' انجیل برنباس' کی نسبت آپ نے لکھا ہے' تھا کہ حافظ نباشد کا مضمون صادق آتا ہے۔ '' انجیل برنباس' کی نسبت آپ نے لکھا ہے' دیں اس فاضل انگرین کی اس تحریر سے جو ہارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ درنبیں اس فاضل انگرین کی اس تحریر سے جو ہارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ درنبیں اس فاضل انگرین کی اس تحریر سے جو ہمارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ درنبیں اس فاضل انگرین کی اس تحریر در سے جو ہمارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ درنبیں اس فاضل انگرین کی اس تحریر سے جو ہمارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ درنبیں اس فاصل انگرین کی اس تحریر سے جو ہمارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ درنبیں اس فاصل انگرین کی اس تحریر اس میں موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دور سے جو ہمارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دور سے جو ہمارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دور سے جو ہمارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کمپر سے جو ہمارے یاس موجود ہے صاف معلوم ہوتا ہے کی سے معتبر اندور کے معتبر اندور کی اس تحریر کی اس تحری

النابعة المابية المابي

ہیشہ ریم کتاب پو پول کے کتب خانوں میں چاروں انجیلوں میں شامل کر کے عزت کے ساتھ رکھی جاتی تھی'' .....(الخ)۔

رَدِّ قَادَيَانينَ بِرِمَضَامين

(مفصل دیکھوسرمہ چشم آرمیکا حاشید مندرجہ عن ۱۸۴ جو کے طوالت کے باعث قلم اعداز کیا گیاہے۔) اب مطلب صاف ہے کہ انجیل برنباس سے حضرت عینی التلفی کا جانا اور والی آنا جوانجیل برنباس میں لکھاہے وہ شلیم کرنا پڑے گا۔ انجیل برنباس میں جولکھاہے اور قرآن مجیدنے اسکی تقدیق کی ہے۔اورمفسرین رحم الله تعالی نے اس انجیل کےمطابق تفسیر کی ہے۔اور صحابہ کرام اولیاءعظام کا ۱۳ سوبرس سے اجماع چلا آتا ہے۔ ہرایک مسلمان کا فرض ے کداسکو مانے کیونکداسکا ایمان ہے کہ میں اللہ پر اور ملائکہ پر اور آسانی کتابوں پر اور رسولول پراور قیامت وغیره امور پرایمان رکھتا ہوں۔ پس آسانی کتاب انجیل میں ایک امر پلے بیان ہوا ہے۔ اور پھر قر آن شریف نے اسکی تصدیق کی ہے۔ اور صحابہ کرام نے اسکی تعدیق کی ہے۔ اور اجماع اس پر چلا آتا ہے۔ موس کوئی کہلا کرتو ہرگز افکار نہیں کرسکتا۔ ہاں ایمان چھوڑ کر اور دائرہ اسلام سے خارج ہوکر جو جا ہے کرے۔ مرز اصاحب جو آج ہم کو کہتے ہیں کہزول سے مراد بروزی نزول ہے ٔ صرف اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ قرآن شریف کی تغییر بالرائے کرنی کفر ہے۔ پس طریقہ انصاف اور ایمانداری پی ہے۔ جى طرح ہم نے آسانی كتاب انجيل كى عبارات نقل كر كے ثابت كيا ہے۔ مرزائى صاحبان بروزی نزول ثابت کریں مختصر آیات انجیل برنباس دوبارہ رفع ونزول یسوع: "انجیل برناس نصل ۱۱۲ آیت ۱۳ ": "لیس اے برنباس تو معلوم کرای وجہ سے مجھ پرانی حفاظت کرنالازی ہے۔اورعنقریب میراایک ثاگرد مجھے تیں ،۳سکوں کے ٹکڑوں کے بالعوض پیج والے گا''۔ (آیت ۱۲): ''اوراس بناپر جھ کواس بات کا یقین ہے کہ جو مخص جھ کو بیچے گاوہ



رَدِّ قَادِيَانيكُ بِرِمَضَامين میرے ہی نام سے قل کیا جائےگا۔ ۱۵ اسلئے کہ اللہ جھ کوز مین سے او پر اٹھائے گا اور بیوفا کی صورت بدل دے گا یہاں تک اسکو ہر ایک ہی خیال کرے گا کہ میں ہی ہوں" (آیت ۱۱): "مگر جب مقد س محدرسول آئے گاوہ اس بدنا می کے دھبہ کو مجھ سے دور کرے كًا"-جبياكة رآن مين اس انجيل كى تقديق موجود ب ﴿ وَمَا قَتَلُو مُ يَقِينًا م و بَلْ رُفِّعَهُ اللُّهُ إِلَيْهِ طَهُ (اوريقيناً وقُل نهيل موا بلك الله في اسكوا في طرف الحاليا) عظام ري کوئی مرزائی ای طرح انجیل وقرآن سے دکھائے کہ بروزی نزول ہوگا۔اس انجیل کے فقرات سے تین امور ثابت ہوئے: يهلا احد: بيكهايك شاكر وحفرت عيلى التلفية كويكرائ كاس اراده سي كدوه صليب دئے جائیں۔ دوسوا امو: يدكه حفرت عيلى العَلَيْ أنان يراهائ جائي كاوروه شاكرداك عوض پکڑا جائے گا اورصلیب دیا جائے گا۔ قيسوا امو: يدكه ثابت مواكه حفرت عيلى التلفي البيك زنده بي اوروه دنياك خاتمہ تک زندہ رہیں گے، بعد زول فوت ہوں گے۔جیسا کہ جمہورمسلمانان اہل سنت کا دوسری طرف قرآن شریف نے اسکی تصدیق بھی کردی ہے۔ چنانچے فرمایا کہ ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبَّةً لَهُمُ طَ ﴾ كره مرت يسي التَلِيِّيل جيماك يبودكا زعم یعنی گمان کرتے ہیں۔عیسیٰ نہ تو قتل کیا گیا اور نہ سولی دیا گیا۔لیکن اور شخص پرانگی شہر ڈ الی گئی۔ یعنی جیسا کہ حضرت سے نے فرمایا تھا کہ بیوفا کیصورت بدل دی جائیگی۔صلیب کے واقعات مشبہہ کے ساتھ ہوئے اور حفرت میج آسان پر اٹھائے گئے۔ اور بہود کی

#### **Click For More Books**

المُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِين

وست درازيول اورظلم وستم سے محفوظ كئے گئے۔ ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسُوآءِ يُلُ عَنْکَ ﴾ سے روثن ہے۔ چنانچ مفسرین رحمة الشعیم نے لکھا ہے۔ دیکھوذیل کی عبارات: "فَتْ البيان" مِن بِ: "عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسٰي العَلَيْلِمُ الى السماء خرج الى أصحابه وهم اثنا عشر رجلا من غير البيت ورأسه يقطر ماء، فقال لهم: أما ان منكم من سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم سيلقى عليه شبهى فيقتل مكاني ويكون معى في درجتي، فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا، فقال عيسلي العَلَيْ للز: اجلس، ثم أعاد عليهم فقال الشاب فقال: أنا، فقال: نعم أنت ذاك، قال: فألقى عليه شبه عيسى، قال: ورفع عيسى التَّلْيَّةُ من روزنة كانت في البيت الى السماء، قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه و كفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به، فتفرقوا ثلاث فرق، قال: فقال فرقة: كان فينا الله ما شاء، ثم صعد الى السماء، وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كانت فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله اليه، وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة: كان فينا عبدالله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله اليه وهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقاتلوها فقتلوها، فلم يزل الاسلام طامسا حتى بعث الله محمد على، فأنزل الله عليه ﴿فَامُنَتُ طَّآئِفَةٌ مِّنُ م بَنِي إِسُوآءِ يُلَ ﴾ يعني الطائفة التي آمنت في زمن عيسى، ﴿وَكَفَرَتُ طَّآئِفَةٌ ﴾ يعني الطائفة التي كفرت في زمن عيسي التَّلْيُكُلُمْ ﴿فَايَّدُنَا الَّذِيْنَ امَنُوا﴾ في زمان عيسى ﴿عَلَى عَدُوِهِمُ﴾ باظهار محمد على دين الكفار".



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِمَضَامين ترجمہ: روایت کیاسعید بن منصورونسائی وابن حاتم وابن مردوبیائے ابن عباس سے کہاانہوں نے جب ارادہ کیا اللہ نے کہ اٹھائے حضرت عیسی التیکی کا آسان کی طرف نکے حضرت عيسى التكنين اين يارول كى طرف اور كهريس باره مرد تق حوار يول ميس سے ليس فكل ان برایک چشمہ سے جو گھر میں تھا۔ اور سر سے اسکے یانی شیکتا تھا۔ پس فرمایا کے خشیق بعض تم میں سے وہ ہے کہ تفرکرے گامیرے ساتھ بارہ بار دبار بعد اسکے کہ ایمان لایا جھے یہ۔ پھر فرمایا کہ کون ہے تم میں سے کہ ڈالی جائے اس پرشبہ میری پھرقتل کیا جائے وہ میری جگہ اور ہو میرے ساتھ میرے درجہ میں لیس کھڑا ہواایک جوان نوعمر میں ہے کہی فرمایا واسطے اسکے بیٹھ جا۔ پھراعادہ کیاان پراس بات کا۔ پھر کھڑا ہوا ہ ہی جوان۔ پھر فر مایا کہ بیٹھ جا۔ پھر اعادہ کیا ان براس بات کا ۔ پھر کھڑ اہواوہی جوان پھر کہااس نے کہ میں ۔ پھر فرمایا تو وہی ہے۔ پس وال كى اس يرشبه عيني التلفيقين كي اورا تفائ كي عيني التلفيقين روشندان ع جو كمريس تھا۔آسان کی طرف اورآئے تلاش کرنے والے یہود کی طرف سے پس پکڑلیا انہوں نے شبهہ کو۔اور پس قتل کیا اسکو۔پس سولی چڑھایا اسکو۔پس کفر کیا ساتھ اسکے بعض ایکے نے بارہ بار۔ بعدا سکے کہ ایمان لایاان براور متفرق ہو گئے تین فرقے پس کہاایک فرقہ نے: رہا الله بم میں جب تک کہ جاہاس نے پھر چڑھ گیا آسان ی طرف پس بدیعقوب ہیں۔اور كهاا يك فرقد نے تقاہم ميں بيٹا الله كاجب تك كه جا ہاس نے پھر چڑھ گيا آسان كى طرف پھراٹھالیااسکواللہ نے

پیر بخش سکریٹری انجمن تائیداسلام لا مور





# ختم نبوت اورمرزائي ژا ژخائي کاجواب

## بسم الله الحلن الرحيم

#### **Click For More Books**

رَدِ فَادَیَاندِی ہِمَضَامین کے بعدسلمانہ نبوت بند ہے' کھا ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کے مامور دنیا میں آئے دنیا نے

ان کو تشلیم نہیں کیا اور ہمیشہ استہزاء سے کام لے کراپنے آپ کومور دِعذاب الٰہی بنالیا۔

عالا نکہ خود وہ نبیوں سے جومرزا کے بعدا نکے مریدوں میں سے ہوئے منکر ہوکر مور دِعذاب

الٰہی ہورہے ہیں۔ بقول انکے جب سلملہ نبوت جاری ہے تو پھران دونوں سے انکار کیوں؟

اسی واسطے اس کا جواب دیا جا تا ہے۔

بيش حفرت محد اللك عدسلد نبوت بندے بدين وائل:

اس انجیل کے مطابق قرآن شریف نے شروع میں ہی فرمادیا اور بلند آوازے اعلان کردیا کہ اے گھ اب تیرے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی جدید ہدایت نامہ یہی کتاب قیامت تک ذریعہ نجات ہوگی اور اسی وی محمد یہ اللہ کے پیرو نجات پائیں گے۔ وہ آیت شروع قرآن میں ہے: ﴿وَالَّذِینَ یُومِنُونَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیٰکَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبُلِکَ. وَبِالْاحِرَةِ هُمُ یُو قِنُونَ ٥ اُولِیْکَ عَلَی هُدًی مِنْ دَبِهِمُ



وَاُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ترجمہ: اے پیٹمبرجو کتابتم پراتری اور جوتم سے پہلے اتریں ان سب پرایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کے سید ھے راستے پر ہیں اور یہی آخرت ہیں من مانی مرادیں یا کیں گے۔

رَدِّ قَادِيَانبِكَ بِرِمَضَامين

(سوره بقره)

پر ایمان والوں کو تکم دیا: ﴿ يَآتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيْنَ امْنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْ قَبُلُ ﴾ ترجمہ: والْكِتْبِ الَّذِيْ اَنُولَ مِنْ قَبُلُ ﴾ ترجمہ: مسلمانوں الله پر ایمان لا واوراس کے رسولوں پر اوراس کتاب پر جواس نے اپنے رسول (حُم ﷺ ) پراتاری ہے اوران کتابوں پر جو کتاب قرآن سے پہلے دوسرے پیغیروں پر اتاری۔ (نامرکوعه)

پھر فرمایا: ﴿وَالْمُؤُمِنُونَ يُؤُمِنُونَ بِمَآ اُنُولَ اِلَيُکَ وَمَآ اُنُولَ مِنُ قَبُلِکَ﴾ ترجمہ: اور وہ مسلمان اس کتاب پرجو (اے محد ﷺ) تم پراتری اور ان کتابوں پرجوتم سے پہلے اتریں ایمان لاتے ہیں۔ (نیار کو ۲۱۶)

پھر فرمایا: ﴿امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنُولَ اِلَیْنَا وَمَاۤ اُنُولَ مِنُ قَبُلُ ﴾ ترجمہ: ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کتاب کے جو اتاری گئی طرف ہماری اور ساتھ اس کتاب کے جواتاری گئی پہلے ہم ہے۔ (مائدہ، ۸۶)

پھر فرمایا: ﴿وَهَلَدَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ نُوْحَمُونَ﴾ ترجمہ: بیر کتاب (یعنی قرآن) ہم نے اس کوا تارا ہے برکت والی کتاب تو تم ای کے حکم پر چلواور خدا سے ڈرتے رہو عجب نہیں تم پر دحم کیا جائے۔ (انعام۔ ١٩٤)

م پرچلواور فدائے ڈرتے رہو عجب نہیں تم پر رحم کیا جائے۔ (انعام۔ ١٩٥) پھر فرمایا: ﴿ كَذَٰلِكَ يُوجِي اللّٰهِ كَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ ترجمه: اى طرح الله جوز بروست اور حكمت والا بتمهارى طرف اور ان پنیمروں کی طرف جوتم ہے پہلے ہو چکے ہیں وی بھیجتار ہاہے۔ (شوریٰ) حضرت عيسى الطَلِيْلِ ن ايك رسول كى نسبت بيشكونى فرمانى: ﴿وَمُسَفِّرُام بوَسُول ﴾ اگرمحدرسول الله على على بعدسلسلدرسل جارى ربتا تولفظ رُسُل جائ تقارير پیشگوئی میں لفظ رسول ہے جووا حدہ۔ تمام قرآن شريف مين "من قبلك" آيا ب"من بعدك" كهين تبيل لكها جس سے اظہر من الشمس ہے کہ حضرت خاتم النبیین کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی جديدوجي جوذر بعيرنجات ہوسكمن جانب الله نازل ہوگی۔ طریق انصاف و دیانت وامانت پیهے که مرزاصاحب اورانکے مرید کوئی ایک آیت پیش کرتے جس میں لکھا ہوتا کہ اے کھ ﷺ ہم تیرے بعد نبی جمیح رہیں گے۔اور وجی رسالت تیرے بعد جاری رکھیں گے۔مگرسب مرزائیوں نے ایڑی چوٹی کا زورلگایا اور كوئى آيت اليي نه دكھا سكے \_ اور كيونكر دكھاتے جبكة قرآن ميں ہے بى نہيں - ہال مج بحثى کے طور پر بغیر کی نص قرآنی وحدیثی کے بحث کرتے ہیں اور ہر جگه مغلوب ہوتے ہیں۔ ذیل میں ہم اکلی کج بحثی کے جوابات نمبروار درج کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ان کے جواب کو قولہ اورایے جواب الجواب کو اقول سے بیان کریں گے۔ قوله: الجواب اول: خاتم بفتح تاء كے معنی ختم كرنے والا كرناع بي زبان سے تخت جهالت

ہونے کا ثبوت ہے (الخ)۔ ا**فتول**: آپ کے اس گتاخانہ جواب سے ثابت ہوا کہ مرز اصاحب آپ کے ہیرومرشد سخت جاہل تھے اور ای جہالت کا نتیجہ ہے کہ آپ خود مرز اصاحب کی کتابوں سے ناواتف



اور محض جابل بیں یا جان بوجھ کر دھوکا دیتے ہیں۔ دیکھوم رزاصاحب خود خاتم النبیین کے معنی ختم کرنے والا نبول کا کرتے ہیں: "مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَنَاۤ اَحَدِمَّهُ ۚ وَالاَ نِبول کا کرتے ہیں: "مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَنَاۤ اَحَدِمَّهُ ۚ وَالاَنْبِول کا کرتے ہیں: "مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَنَاۤ اَحَدِمَهُ ۚ وَالاَنْبِول کا کرتے ہیں:

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

معن فتم كرف والانبول كاكرت إلى: "مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآاَ عَدِمِنُ رِّ جَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّ مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآاَ حَدِمِنُ رِّ جَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّ مُعَالِّي مُ مِن اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ " يعن محمد الله على مردكا بالنَّم الله عن محمد الله الله

اورختم كرنے والانبيول كائے "(الخ)\_ (ازالداوہام،هدوم، تقطيع خوروس ١١٢)

اب مرزائی صاحب آپ سوچوکد آپ کی جہالت نے آپ کوکہاں تک پہنچایا کہ تہارا مرشد بھی تنہاری یا وہ گوئی اور دشنام دہی ہے محفوظ ندر ہا اور اگر شرم وحیا ہے تو آئندہ سوچ کراکھا کرو۔ اپنے مرشد کی ہتک کسی ند ہب میں جائز نہیں۔

هوم: "مامة البشري ص ٢٦" من مرزا صاحب لكت بين: "قال عزوجل مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ". ترجمه مرزاصاحب: "بهم في مُحَرَّك مردكابا في بين بنايا بال وه الله كرسول اور نبيول ك خاتم بين - كيا تو نبين جانتا كه ال محن رب في مارك بي كانام خاتم الانبيار كها به اوركى كو متثنى نبين كيا - اوراً مخضرت على في طالبول كيك بيان واضح سے اسكي تفيريك به متثنى نبين كيا - اوراً مخضرت على نبين عدى " كدير بيدك بيان واضح سے اسكي تفيريك به الانبي بعدى " كدير بيدكوئي نبي نبين "

کیوں مرزائی صاحب ہوش وحواس قائم ہیں آپ کے مرشد آپ ہی کے قول سے خت جابل ثابت ہوئے یا کوئی کسر باقی ہے؟ آسانی کتاب انجیل اور قر آن شریف اور اصادیث نبوی سے تو یہودیا نہ تحریف سے نبیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے جاری سجھتے ہیں۔اب مرزاصاحب کے کلام کو بھی جائے لوگے۔

سوم: مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ حفزت تحد ﷺ کے بعد سلسلہ نبوت ورسالت بند ہو گیا ہے دیکھوذیل کی عبارات:



رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامِين "قرآن كريم بعد خاتم التبيين كے كسى رسول كا آنا جائز نبيس ركھتا خواہ وہ نا رسول ہو یا پرانا ہو کیونکہ رسول کوعلم دین بتوسط جبرائیل ملتاہے اور باب نزول جرائیل پر پیرایدوجی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خودمتنع ہے کدونیا میں رسول تو آئے مگرسلسلہ وجی رسالت شهو "\_(ازالهاوبام،حدوم،ص ۲۱،مرزاصاحب) جومثال خاتم الشعراء كى پیش كى ب بالكل غلط ب اور قیاس مع الفارق ب جو باطل ہے کیونکہ خاتم النبیین کامتکلم خداوند تعالی ہے اور خاتم الشعراء کامتکلم انسان مخلوق خدا ہے۔ پس خالق ومخلوق کے کلام کوایک جیسا سمجھنا جہالت ہے۔ فتوله: الجواب الى: قرآن كريم كا وعوى ب"وَلُو كَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْر اللهِ لَوَجَدُوًا فِيُهِ اخْتِلَافًا كَثِينُوًا" كما رُقر آن شريف خدا تعالى كا كلام نه موتا تو اس ميں اختلاف ہوتا۔ پس قر آنشریف میں اختلاف نہیں ۔ مگرخدا تعالیٰ قر آن میں متعدد بارفر ماچکا ہے کہ انبیاء آتے رہیں گے۔ چنانچے ہم اس وقت مشت نمونداز خروار صرف تین آیات پیش کرتے أين: ١- "يَبْنِي ادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ "٢٠- "اَللَّهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ "٣٠- "يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلَّلا طَيِّبًا". افتول: قرآن شريف كان آيات سلل نبوت جاري تجھنا بالكل غلط بـ اول: تو مرزا صاحب جنكا وعوى ب كه مين قرآن داني مين سب سے افضل مول غلط ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ سلسلہ نبوت ورسالت ختم شدہ مانتے ہیں جبیبا کہ او پرذکر کیا گیا۔ هوم: مسيح موعود كا دعويٰ بھى ان كاغلط ہوا \_ كيونكہ جو خض اينے مريدوں جبيبا بھى قر آ ن فہم نہیں وہ امام زمان اور سیح موعود کس طرح ہوسکتا ہے۔ سوم: مرزاصاحب نے کھا ہے کہ کھ ﷺ پر نبوت ختم ہو چکی ہے چنانچہ حفزت خاتم

# 204 (١٦٠٠) قَعِنْ الْمُحَدِّ عَنْ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُ

النبین کی تعریف میں کھتے ہیں ۔
ہست او خیر البشر خیر الانام ہر نبوت را برو شد اختیام چونکہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدانہ ہوگا،اس واسطے اگر ہزار نہیں لا گھنیں کروڑوں جائل اکھٹے ہوکر رسول اللہ علی کے برخلاف تفیر اینے من

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين

الر ہزارین لا گئیں کروروں جائل اسے ہوررسوں اللہ عظامے برطاف سیرا پے کن گھڑت و ہوسلوں ہے کریں مسلمان بھی تعلیم نہیں کرسکتے۔ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا:
"انما هلک من کان قبلکم بھذا ضرب کتاب الله بعضه ببعض" آنخضرت علیہ نے فرمایاتم سے پہلے لوگ تباہ ہوگئے کہ انہوں نے خداکی کتاب کے بعض کو بعض سے

-41

حضرت شاہ ولی الله صاحب "ججة الله البالغ" میں فرماتے ہیں: "میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ تدافع کرنا حرام ہے اور اس کی شکل بیہ ہے کہ ایک شخص اپنے مذہب کے فابت کرنے کے لئے اثبات کی غرض سے استدلال کرے اور دوسر اشخص اپنے مذہب کے فابت کرنے کے لئے اور دوسر کے نبخص کے بعض پر تائید کرنے کی غرض سے دوسری آیت اور دوسر کے آبید کی غرض سے دوسری آیت پیش کرے۔



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرمَضَامين ضروررسول آئیں گے۔اس آیت میں صاف طور پرخدا تعالی تاکیدی الفاظ میں فرماتا ہے ﴿إِمَّا يَأْتِينَّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ ﴾ كمالبت ضروررسول آسي كرانخ)\_ الجواب: اس آيت مين خدا تعالى في چونكه بن آدم كوخطاب كياب كدات دم كي اولاو اور محدرسول الله عظي ياامت محمريه عظيك كوخطاب خاص طور پرنہيں فرمايا توبير آيت بعدم المان کے ہمیشہ رسولوں کے آنے کے واسط نص نہیں ہے۔ دوم: يه آيت حضرت آوم العَلَيْ كال كوقصه كم متعلق باور خدا تعالى في بطور حكايت بيان كى ب جيسا كسورة بقره ركوع مين فرمايا: ﴿ فَتَلَقِّى ادَّمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيُهِ ط إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَّى هُدًى فَمَنُ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَ لا هُمُ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْتِينَآ اُولَئِكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴾ پي آ دم التَّلْفِيُّلِ ن پروردگار سے معذرت کے چند کلمات سکھ لئے اوران کلمات کی برکت سے خدانے ان کی توبة بول كرلى \_ بے شك وہ براہى درگذركرنے والامهر بان ہے۔ ہم نے حكم ديا كہتم سب کے سب پہاں سے از جاؤتو ساتھ ہی سمجھایا کہ اگر ہماری طرف سے تم لوگوں کے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو اس پر چلنا کیونکہ جو ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے آخرت میں ان پر نہ تو کی قتم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آ زردہ خاطر ہوں گے اور جولوگ نافر مانی كريں كے اور جمارى آيتوں كو جھٹلائيں كے وہ ہى دوزخى ہول كے اور وہ ہميشہ دوزخ ميں رہیں گے۔'' چنا نچہ تاریخ عالم ظاہر کررہی ہے کہ حضرت آ دم النظین اور انکی اولادے سلسله رسل جاری ہوا اور حضرت خاتم التیبین ﷺ برختم ہوا۔ جبیبا قر آن شریف کی آیت خاتم التبيين سے ظاہر ہے۔اگر کوئی کمبخت خاتم التبيين کے ہوتے ہوئے سلسله انبياءورسل عَقِيدَةَ خَالِلْنُوعَ المِدْبِرِ ١٦٠

رَدِّ قَادِيَانبِيثَ بِرِمَضَامِينَ ﴾

ماری کے تو وہ قرآن میں تعارض پیدا کرنے کا مجرم ہوگا۔ کیونکہ قرآن میں تعارض ممکن نہیں اس لئے کہ جس کلام میں تعارض ہو وہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔ پھر قرآن شریف میں آدم اللہ اللہ کے قصے کی تیسری آیت ذکر فرمائی اور وہ بیہ: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا مِنْهُا جَمِيْعًا مِنْهُا عَلَيْ لَكُمْ مِنِّیُ هُدًی. فَمَنِ اتَّبُعَ هُدَایَ فَلا یَضِلُ وَلا مِنْهُا عَلَيْ لَوْلاً مِنْهُا عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

نشقى ﴾-

ابروزروش کی طرح ثابت ہے کہ بید خطاب ابتدائی آ فرینش میں تھا۔ اور خدا نعالی نے اس کے مطابق سلسلدرسالت ونبوت آ دم سے جاری کیا اور حضرت خاتم التبیین

افسوس ! مضمون نویس مرزائی صاحب، مرزاصاحب کی تعلیم اور کتابوں کا بھی واقف نہیں۔ ہم ذیل میں مرزا صاحب کی عبارت درج کر کے قادیاتی مضمون نویس سے دریافت کرتے ہیں کداگر حضرت محمد بھی کے سلسلہ نبوت ورسالت جاری ہے تو انہوں نے ایسا کیوں کھا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں: ''اور سیدنا محمد مصطفیٰ بھی کے بعد کی دوسر سالیا کیوں کھا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں: ''اور سیدنا محمد مصطفیٰ بھی نے کہ وہی رسالت حضرت میں نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجا نبا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت اوم مفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ بھی پرختم ہوگئ'۔ (اشتہار دبی جو اللہ علیہ مرزائی کہ سکتا ہے کہ سلسلہ نبوت جاری ہے اور قرآن کی ان آیات سے مرزا صاحب جابال سے اور پھر مرید بھی رہ نبوت جاری ہے اور کھر مرید بھی رہ

لگاہے؟ ہرگزنہیں۔ اس آیت ﴿إِمَّا یَاتِینَکُمُ النے ﴾ کے معنی جوائل زبان صحابہ کرام اوررسول اللہ ﷺ نے کے اور ہر



رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامين ایک حدیث میں فرمایا اور "لانبی بعدی" پرخوهمل فرما کریملے امتی مدعیان نبوت میر كذاب واسودعنسي كوكا فرقرار دے كران پرفتو كى كفرصا در فر ماكران كے ساتھ جہاد كاتھم دیا اورخدا تعالیٰ نے ان کاذبان کو بمعدا تکے امتیوں کے نابود فرمایا اور خلفائے اسلام نے بھی مدعیان نبوت بعد حضرت خاتم التبیین کوقتل کرایا ، کیا ۱۳ سوبرس میں کسی مسلمان کو پیرا پرت ﴿إِمَّا يَأْتِينَنُّكُمُ الله ﴾ يادنه آئى جوأب قادياني على على النظر آئى جنهول في قرآن كي شان فصاحت وبلاغت کوبھی (نعوذ باشہ) خاک میں ملادیا۔ کیا مخالفین اسلام اعتراض نہ کریں گے كداييا كلام جس مين تعارض مواورجس كے معنی محدرسول الله عظی اور آب كے صحابداور تمام سلف صالحین ۱۳ سوبرس تک نه سمجھاور تمام امتی نبیوں کوتل کراتے رہے ایسا کلام کیے فضیح وبلیغ ہوسکتا ہے حالانکہ مرزا صاحب خود اور ان کے مریدخود ہی کہتے ہیں اور اصول مقرر کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن وہی صحیح ہو عتی ہے جوقرآن کی دوسری آیات کے مطابق ہو چونکہ مرزائیوں کی تفییر، قرآن کی دوسری آیات کے مخالف ہے اس لئے مردود ہے اور قابل قبولیت نہیں اور ﴿إمَّا يَأْتِينَّكُمُ النه ﴾ سے اگر بميشہ نبيول كا آ ناسليم كرين تؤمفصله ذيل زبردست اعتراضات وارد موتے ہيں: اعتراض اول: ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ النِّي ﴾ عظام كدوه رسل صاحب كتاب اور شریعت ہوں گے۔ چنانچے حضرت خاتم النبیین سے پہلے رسول صاحب کتاب وشریعت آ کے اور سب کے بعد حضور التلفیل تشریف لائے۔ مرزا صاحب جب خود فرما کے ك من نيستم رسول ونيا ورده ام كتاب باؤمرزاصاحب جب كوئى شريت اور کتاب وہدایت نہیں لائے تو چرکیوں کرمرزاصاحب اس آیت کے مصداق ہو گئے

# عَقِيدَة خَالِنْ الْمِنْ الْمِنْ

انجیل متی، باب ۱۳۰۳ تیت ۱۳ ہے: ''جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا۔ اس کے شاگر دلیعتی یہوع کے اس کے پاس آئے اور بولے کہ کہویہ کب ہوگا اور تیرے آنے کا اور دنیا کے آخیر کا نشان کیا ہے'۔ آیت ۱۳: ''اور یہوع نے جواب دے کے انہیں کہا خبر دار ہوکہ تہمیں کوئی گراہ نہ کرے'۔ آیت ۱۵: '' کیونکہ بہتیرے میرے نام پر آئیں گا اور کہیں گے ہوں اور بہتوں کو گراہ کریں گئے'۔ بتا واگر ہمیشہ رسول آتے رہیں گے تو مرزا صاحب کے بعد جو دو شخص معیان نبوت ور سالت ہوئے ان کو قادیانی کیوں نہیں مانے اور خود بقول خود کا فر ہورہ ہیں۔ ایک مولوی عبداللطیف ساکن گنا چورضلع جالند هر اور دوسرا میاں نبی بخش ساکن معراجے ضلع ساکوٹ۔ دو دو نبیوں کے انکار سے قادیانی اور دوسرا میاں نبی بخش ساکن معراجے ضلع ساکوٹ۔ دو دو نبیوں کے انکار سے قادیانی امت کا فر ہور بی ہے جو اب اسنا و شریعہ سے ہونا چاہیے من گھڑت ڈ کو سلے مردود ہوں

قوله: ﴿ إِنَّاتُهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ يعنى الدرسواو! پاك كان المان كان المال كرور بي جمله ندائيه جوحال اور استقبال بردال باوررسل



#### **Click For More Books**

رَدِّ قَادِيَانينَ بِمِمَضَامين جع ہے جوایک سے زیادہ پر بولا جاتا ہے لی صاف ثابت ہے کداس آیت کے زول کے وقت رسول الله ﷺ كے علاوہ اور بھى رسول موجود تھے يا بعد ميں آنے والے تھے پہلى صورت توضیح نہیں پس دوسری صورت ہی سیح ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی رسول آتے رہیں 3 الجواب: سخت حرت سے من گھڑت ؤ ہوسلے لگاتے ہیں۔ حالانکہ اوپر کی آیات میں جوملی ہوئی ہیں ان رسولوں کے نامقر آن شریف میں درج ہیں یعنی حضرات موی اور ہارون اورعیسی کو یہی حکم آئے ہیں کی مل نیک کرواور سھری چیزیں کھاؤ۔ افسوس! قرآن میں تحریف کر کے اپنی طرف سے اتن عبارت بوھادی کہ بدوہ رسل ہیں کہ جوآ مخضرت کی وحی قرآن کے ماتحت آنے والے ہیں حالانکہ مخاطب رسولوں کے گذشتہ رسولوں میں ے ہیں جن کے نام ذکور ہو چکے ہیں موی ، ہارون اور عیسیٰ علیم اللام ان نامول کے ہوتے ہوئے بیرمغالط دینا کہ بیرسل وہ ہیں جورسول اللہ کے بعد قرآن کے ماتحت آنے والے ہیں، یہ یہودیانہ تحریف ہے مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ کیونکدایک طرف خدانے محد التبيين فرمايا اور دوسرى طرف محد الله كالعدآن والدرسولول كواطب كرنايداختلاف كثيركوئي مخبوط الحواس بى كرسكتا ہے جس كے دل ميس نورايمان نہيں -قرآن شریف میں خداخودفر مادے کہ جس کلام میں اختلاف ہووہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔اورخود قرآن میں اختلاف کرے "امتکم" کا خطاب جو "الرسل" کی طرف راجع ہال کو كے بعد كوئى رسول آنا بى نہيں تو اكلى طرف خطاب كيے بوسكتا ہے۔ بيشك مضارع كاصيغه حال اوراستقبال کے واسطے آتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے آگے گذشتہ زمانہ اور حال واستقبال 210 (١١٠/أبوة المذبرة) 416

#### **Click For More Books**

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين بكال حاضر ب اوراس كاعلم محيط كل ب- اس واسط گذر ب بوئ اور آن وال رسول سب اس کے آ کے حاضر ہی ہیں ای واسطے صیغہ مضارع کا جو حال واستقبال کے معنوں میں آتا ہے،استعال فرمایا۔ جملہ ندائیہ کے واسطے منادیٰ کا ہونا ضروری ہے توبیدسل وی ہیں جن کاظہور حضرت خاتم النبین کے پہلے اور آ دم العَلَیْق کے بعد ہو چکا ہے۔ یہ اصول مسلمہ فریقین ہے کہ قرآن کے معنی اور تفسیر کرنے میں حدیثوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہے۔اگر کوئی حدیث بظاہر قرآن کی مخالف معلوم ہوتو قرآن کی تائید اور حدیث کی تاویل کرنی چاہیےا گرحدیث کی تاویل قران کے مطابق نہ ہو سکے توالی حدیث کورک کرنا عا ہے۔ کونکہ جیسا کہ قرآن شریف حضرت خاتم التبیین ﷺ بھے دوسرانہیں سمجھ سکتا۔ پس قرآن كى آيت خاتم التبيين كى تشريح وتفير جورسول الله على في خووفر مادى وه بى درست ہوگی اگر ہزار جابل بلکہ لاکھوں کروڑوں کذاب رسول اللہ ﷺ کے خلاف معنی وتفسیر کریں وہ برگز قابل سلیم نہوں گے۔خاتم النبیین کے معنی جب رسول للد عظے نے خود "لانبی بعدى" فرماديئة و پركى جابل كے معنى كوئى ملمان تسليم نبيس كرسكتا اور نه دائر واسلام سے خارج ہوسکتا ہے۔اب ہم وہ حدیثیں ذیل میں درج کرتے ہیں تا کہ مسلمان خود فیصلہ كرسكيں كه آج ١٣ سوبرس كے بعد خاتم التبيين كے معنى جو قادياني على كر كے قرآن كى مخالفت كرتے ہيں بالكل مغالط ديتے ہيں۔

حديث اول: سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين لانبي بعدى".

ترجمہ: میری امت میں تمیں جھوٹے نبی ہونے والے ہیں ان میں سے ہرا یک کا گمان سے ہوگا کہ میں نبی اللہ ہوں حالا نکہ میں خاتم النبیمین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔



زَدِّ قَادَيَّانيثُ بِرِمَضَامين

حديث دوم: كانت بنواسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه

نبی وسیکون خلفاء. (میج بخاری ۱۲۹۱)

ترجمہ: مجھ ہے پہلے بن اسرائیل ادب سکھائے جاتے تھے نبیوں ہے جس وقت فوت ہوتا ایک نبی قائم مقام اس کے بھیجا جاتا اور قریب ہے کہ میرے بعد میرے فلفاء ہوں گے۔ بید مدیث بخاری کی ہے جس کے سیحے ہونے میں کسی کوشک نہیں ہوسکتا۔ جب رسول اللہ بھیگنے نے خود قرآن کی آ یت فائم النبیین کے معنی "لانبی بعدی"کردیے توکی مسلمان کا حوصلہ نہیں کہ رسول اللہ بھیگا کی مخالفت کرے اور جہنم کا وراث بے۔ اس حدیث میں فیصلہ ہوگیا کہ غیر تشریعی نبی ، مجازی نبی ، غیر حقیق نبی تبلیغی نبی ، ظلی نبی ، بروزی نبی ، فنائی الرسول نبی ، استعاری نبی ، ناقص نبی ، نقل نبی ۔ غرض کسی قتم کی نبوت میرے بعد نہیں ہوگی الرسول نبی ، استعاری نبی ، ناقص نبی ، نقل نبی ۔ غرض کسی قتم کی نبوت میرے بعد نہیں ہوگ

حديث سوم: عن سعد بن ابى وقاص قال قال رسول الله على انت

منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبى بعدى".

کیونکہ ایسے نبیوں کے کامعلاء امت وخلفائے اسلام کیا کریں گے۔

ترجمہ: یعنی رسول اللہ ویک نے حضرت علی کوفر مایا کہ تو بھے سے ایسا ہے جیسا کہ موئی النظامی کے اون گرمیرے بعد کوئی نجنس ۔ اس حدیث سے اظہر من الشمس ہے کہ کوئی شخص کیسا ہی فنا فی الرسول ہونے کا مدی ہو ہر گرسچا نبی نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ حضرت علی جیسے جال نثار صحابی جو متا بعت میں مرز اصاحب سے ہزار ہا درجہ کامل شھوہ نبی نہ ہوسکت و مرز اصاحب جو ڈور کے مارے باوجود استطاعت کے تج ایک فرض بھی ادانہ کر گئے اور نہ جہا تھی کیا اور نہ جہا تھی کی کیونکر محبت رسول کی کی کی کی کر محبت رسول کی گئے تا کی کی کی کر محبت رسول کی تابعت ناقص ہے متابعت تامہ کی شرط لگائی ہے تو اپنی شرط سے سے نہیں۔ جب مرز اصاحب نے خود ہی متابعت ناقص ہے



رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين جب كامل متابعت والانبي نه بهواتو ناقص متابعت والا كيوكرنبي بوسكتا ي؟

حديث چهارم: "عن ابي هريرة ان رسول الله على قال فضلت على الانبياء بستة اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لى الارض مسجدا طهورا وارسلت الى الخلق كافةً وختم بي النبيون". لعنى روايت إله بريره رفي ع كرفر مايار سول الله الله الله عنى فضليت ديا گیامی نبول پرساتھ چے خصلتوں کے:

اول: دیا گیایس کلے جامع۔

**دوم**: فتح دیا گیامیں دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے ساتھ

سوم: حلال کی گئیں میرے لئے تیمتیں۔

چهادم: اور کا تی میرے لئے زین مجداور یاک کرینوالی۔ پنجم: بھیجا گیامیں ساری خلقت کی طرف۔

ششم: خم ك كير عاته بي "-

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے تمام قادیانی اعتراضوں کے جواب دے ديئے ہے۔جو كہتے ہيں كمت افضل ہے۔رسول الله عظفے نے خود فرماديا كه مجھكوتمام نبيوں پرفضیات دی گئی لیمنی نبوت ورسالت مجھ پرختم کی گئی اور پیفضیات ہے مگر قادیانی کہتے ہیں كرىيفلط باورنبوت جارى ب،رسول الله كامقابله اورتكذيب، بيقادياني اسلام بـ حديث پنجم: قال رسول الله ﷺ فاني آخر الانبياء وان مسجدي آخوالمساجد. (مج سلم ٣٣٧) يعني من آخرالانبياء مول اورميري مجد آخري مجد



رَدِّ قَادِيَانينَ بِرَمَضَامين

حدیث ششم: انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء. لین مین فتم کرنے والی ہے۔ مین فتم کرنے والی ہے۔

(کزالمال، ۱۵۲ ج۱) حدیث هفتم: انه لانبی بعدی ولا امة بعد کم فاعبدوا ربکم. ترجمه: یعی میرے بعد کوئی امت نہیں اوراے میری امت تہارے بعد کوئی امت نہیں۔ (کزالمال بارا)

یرے بعدوں بی میں دووے یری سے بہارے بدوں کے بیاں وہ بھی س لواور ان کے ۔ ان حدیثوں کے جوابات مرزائی لوگ دیا کرتے ہیں وہ بھی س لواور ان کے جوابا جواب بیس پڑھاوتا کہ تی اور باطل میں تمیز ہو۔

هوله: الحديث اول: آپ نے مينہيں فرمايا كەمىرے بعداب بالكل كوئى نبى نهآئے گا كيونكه دوسرى طرف آپ خود حضرت عيىلى كآنے كى پيشگوئى فرما يك بين (الخ)-

جواب الجواب: يرجواب بالكل غلط عمل خود كي نيس كهتا حضرت ابن عباس فله كا جواب بى نقل كرتا بول ـ ديكموتفير خازن جسم ٢٨٠: ختم الله به النبوة بعده ولا معه قال ابن عباس فله يويد لولم اختم به النبى لجعلت به ابنا يكون بعده نبياً وعنه قال ان الله لما حكم ان لانبى بعده لم يعطيه ولدا ذكرا يصير رجلا وكان الله بكل شيء عليما. اى دخل في علمه انه لا نبى بعده وان قلت قد صح ان عيسلى التكليم ننزل في اخوالزمان ينزله عاملا بشرعة

محمد الله ومصليها الى قبلته كانه بعض امته.

ترجمہ جنم کردی اللہ تعالی نے آپ کے وجودگرامی پر نبوت تو کسی تم کی نبوت آپ کے بعد نہیں ہوگ ۔ چونکہ لایکون میں انفی جنس کا حرف ہے اس لئے کسی قتم کا نبی محدرسول اللہ اللہ کے بعد نہیں آسکتا ۔ حضرت ابن عباس رض اللہ تعالیٰ نبافر ماتے ہیں کہ اس آیت کے متی



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين كەاگرىيں آپ كے وجودگرا مى پرسلسلەا نبياء كوختم نەكرتا تو آپ كے لئے كوئى بىيثا عطاكرتا جو آپ کے بعد نبی ہوتا۔اور نیز آپ ہی ہے مروی ہے ضروری ہے کہ جب اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا تو آپ کونرینداولا د نہ دی جوزندہ رہتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔اگر کوئی اعتراض كرے كەحفرت عيسى النظيني الكيالي جوآخرز مانديس نازل ہوں كے تو وہ نبي ہوں كے يتو اسكا جواب یہ ہے کہ وہ پہلے نی مجد اللہ کے مبعوث ہو چکے تھے اور بعد زول شریعت محدی اللہ کے پیرو ہونگے اور بیت اللہ ہی اٹکا قبلہ ہوگا۔ گویا وہ آپ کی امت کے ایک فردمتصور ہو گے۔اور مرزائیوں کا یہ جواب بالکل ردّی اور قیامت تک ہنمی کے لائق ہے کہ آنخضرت ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعداب بالکل کوئی نبی ندآئے گا۔مطلب میرکہ چونکہ "لانبى بعدى" ميں بالكل كالفظنهيں اس واسطے نبوت بندنہيں پس نبوت جارى ہے جاہلانہ جواب ہے۔جیسا کہ کوئی کیے کہ سور کا کھانا حرام نہیں کیونکہ خدانے بالکل حرام نہیں فرمایا۔ قوله: الحديث الثاني: لوكان بعدى نبي فكان عمر . يعني الرمير ، بعدكوكي ني موتا でえんきかにこ\_(1号)\_

الجواب اول: ترزى ين "هذا حديث غريب"كما -\_

الجواب ثانى: الرحم المنام معوث نه وت توعم معوث موت (مرقة شرح منوة)

لى چونكة الخضرت الله معوث موكة حفزت عرف معوث نيس موت\_

افتول: دونوں جوابوں میں کہیں ٹابت نہیں کہ حضرت محمد ﷺ خاتم البّیین کے بعدسلسلہ انبیاء جاری ہے۔ بلکہ "لانبی بعدی" سے ٹابت ہے کیونکہ حضرت عمر ﷺ جیے جلیل القدرصحانی سپرسالاراعظم جب نبی نہ ہوئے توایک پنجائی جوڈر کے ہارے جج کا فرض بھی



#### **Click For More Books**

ترک کرتا ہے۔ اور جہاد کا نام عکر لرزہ برا ندام ہوجاتا ہے شاعراز مضمون تو یک سے کیوں کر نی ہوسکتا ہے۔ مرز اصاحب کامسلمہ اصول ہے کہ کی حدیث کامضمون جب پورا ہوجائے تو وہ حدیث خواہ کیسی ہی ضعیف ہو صحیح مانی جاتی ہے کیونکہ خدا کے فعل نے اس کو صحیح ثابت کر دیا۔ آپ اپ مرشد کا قول کیوں رد کرتے ہیں۔ حدیث لا مھدی الا عیسنی کو تو محد ثین نے اضعف کہا ہے وہ کیوں مانے ہو۔ پس جب خدا کے فعل نے محد شکی کو نوت محد ثین نے اضعف کہا ہے وہ کیوں مانے ہو۔ پس جب خدا کے فعل نے محمد شکی کو تو ورسالت عطا کر کے خاتم التبیین فرما دیا تو سلمہ نبوت مسدود ہوگیا اور حدیث محمد ہوگئی۔ ورسالت عطا کر کے خاتم التبیین فرما دیا تو سلمہ نبوت مسدود ہوگیا اور حدیث محمد ہوگئی۔ مقولہ: الحدیث الثالث: انا العاقب و العاقب الذی لیس بعدہ نبی الخ. ترجمہ نبی من عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو (الخ)۔ یہ الحاقی فقرہ ہے لیعنی میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو (الخ)۔ یہ الحاقی فقرہ ہے لیعنی رسول اللہ معلی کے الفاظ نیس

افتول: ایے جواب ہے تو خاموش رہنا ہی اچھاتھا۔ رسول اللہ علی کی حدیث میں غیر کا دخل کہنا تخت غلط ہے ہے کیونکہ صرف عاقب ہی نہیں دوسرے فقرات بھی ہیں۔ یعنی انا محمد انا احمد انا ماحی الذی یمحو الله الکفر بی وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. بتاؤ ماحی الذی یحشر الناس علی قدمی ہے بھی الحاقی یمحو الله الکفر بی لیحنی و حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی ہے بھی الحاقی یمحو الله الکفر بی لیحنی و حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی ہے بھی الحاقی ہیں۔ رسول اللہ الحقوب کی کلام میں غیروں کا دخل کہنا مسلمانوں کا کام نہیں۔ گرشکر ہے کہ آپ نے خود بی شخ اکبر گی الدین ابن عربی کانام لے لیا ہے۔ اب سنو حضرت شخ اکبر رحت الشعار کیا فرماتے ہیں: "زال اسم النبی بعد محمد الشی لیعنی آئے خضرت اللہ کی کام نہیں ہے نی نہیں وفات کے بعد نام نی کو اٹھا لیا گیا، یعنی اب کوئی شخص امت محمد سے بی نہیں ہے نی نہیں کہلائے گا۔ (نوحات جلد عان میں)



رَدِّ قَادِيَانِينَ بِرِمَضَامِينَ يث الرائع: لم يبق من النبوة الا مبشوات وهي اله ؤيا الصادقة ليمي

قوله: الحديث الرابع: لم يبق من النبوة الا مبشرات وهي الرؤيا الصادقة يعنى پراب كي خواب بى ره گئ م نبوت بندم \_

افتول: یہ ترجمہ جوآپ نے کیا ہے صرف غلط ہی نہیں بلکہ اغلط اور غلو ہے بوجوہات ذیل:
وجه اول: یہ کہ ادنی طالب العلم بھی جانتا ہے کہ مضارع پر لم آئے تو ماضی منفی کے معنے دیتا ہے جس کے شیخے معنی ہیں اب نبوت سے پھے نہیں رہا یعنی رسول اللہ بھی کشریف النے سے نبوت کا سلسلہ بند ہوگیا اجزائے نبوت سے کوئی جز باتی نہیں رہی۔ صرف مبشرات یعنی تجی اوراچھی خواہیں تھیں مراد بالکل غلط ہے کیونکہ 'تقیس' ماضی بعید ہے۔ اگر 'تقیس' ترجمہ کریں یا مراد لیس اور حضرت عیسی النگلی اور تھ بھی کی اوراجھی خواہیں اور حضرت عیسی النگلی اور تھ بوجی تھی کی نبوت بھی جاتی ہے کیونکہ جب نبوت حضرت عیسی کے بعد اور تھ اس سے حضرت مجمد کریں یا مراد لیس اور حضرت عیسی کی بعث ہو تھی تھی کے بعد اور تھ سے کی ایک کے بعد اور تھی سے کے بیا مرتفع ہو چی تھی تو پھر تھر بھی جاتی ہے کیونکہ جب نبوت حضرت عیسی کے بعد اور تھی سے کی النگلی تھی تھی تھی ہو تھی تھی تھی تھی کے بعد اور پھر تھی تھی تھی کی بعث کے زمانہ میں اٹھائی گئی تھی تعنی حضرت عیسی کی النگلی النگلی تھی کے بعد اور پھر تھی تھی کی بعث کے زمانہ میں اٹھائی گئی تھی تعنی حضرت کے نمانہ میں اٹھائی گئی کے بعد تو پھر تھر وقتی کی نبوت کا ملہ ہوئی صرف مبشرات والی جزوی نبوت کا ملہ ہوئی صرف مبشرات والی جزوی نبوت کا بیت ہوگی کیونکہ نبوت کا ملہ تو نبوت کی کیونکہ نبوت کا ملہ تو نبوت کی کیونکہ نبوت کا ملہ تو نوطرت کے زمانہ میں اٹھائی گئی۔

بعد دوم: بید که برمضارع برلم داخل بونے سے فطرت کا ذیاند مرادلیں تو قرآن بریف وجه دوم: بید که برمضارع برلم داخل بونے سے فطرت کا ذیاند مرادلیں تو قرآن بریف میل جو حضرت مریم نے فرشتہ جرائیل کو کہا کہ ﴿وَ لَمْ يَمُسَسْنِي بَشَوّ ﴾ تو وہال بھی مراد فطرت ہوگی کہ جھے کو کی بشرنے چھوانیں جو کہ غلط ہے۔



رَدِّ قَادِيَانيثُ بِرِمَضَامين وجه سوم: وه لفظ آب دکھائیں جس کے عنی دخیس" کرتے ہیں۔ چونکہ یہال کان نہیں جس کے معنی ' تھیں' ہوتے ،الہٰذا آ پ کے منگھوٹ معنی غلط ہیں۔ قة له: الديث الخامس: بعض غير احدى ثلاثون دجالون كذابون والى مديث بحي پیش کردیا کرتے ہیں۔اس مدیث کی سیائی ظاہر ہوچکی ہے اور ۸۲۸ھ پوری ہوگئے۔ پس حضرت سے موعوداس صدیث کی زومین نہیں آتے۔ اقول: جواب الجواب: كى سنجھوكے سے يوچھا كەدوادردوكتنے ہوتے ہيں؟ اس نے كہا چارروٹیاں۔ یہی حال مرزائیوں کا ہے۔ چونکہ غلط معانی اور تفییر بالرائے کے مجرم ہوتے ہیں۔شرح مسلم کی عبارت کا مطلب (جس کا غلط ترجمہ کر کے دھوکہ دینا جاہتے ہیں۔) یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین نے جو پیشگوئی فر مائی تھی کہ میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے وہ ہوچکی لیخیٰ ۸۲۸ ہے تک وہ کذاب مدعیان گذر چکے اور کئی کذاب مدعیان نبوت امت محدید میں سے اس حدیث کے مصداق ہو چکے ہیں۔ مگر آپ نے جو لکھا ہے کہ مرزاجی اس مدیث کی زومین نہیں آتے بلکل غلط اور بلادلیل ہے۔ کیامرزاصاحب امت محربه میں سے نہ تھے؟ کیا انہوں نے نہیں لکھا کہ میں خدا کے فضل سے نبی ورسول ہول؟ كيا انبول في يالهام شائع نبيل كيا: "يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا" اورلکھا کہ''خدانے اب میری وحی،میری تعلیم اور بیعت کوذر بعیر نجات قرار دیا''۔ (اربعین می ۱۷ مصنفه مرزا) ثابت ہوا کہ مرزا ناتخ قرآن بھی ہے، گویا آپ مسلمہ کذاب سے بڑھ گئے كيونكه مسلمة كهتا تفاكه مين محدرسول الله والله الله المنظاك ساته نبوت مين شريك بول اورتا لح محد ہوں جبیا کہ حفزت مویٰ کے ساتھ ہارون تھے۔اور نصف زمین وامت مانگتا تھا۔اور مرزا

عقيدَة خَالِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ



عَلِينَا خَوْلِينَا النَّبِينَ النَّبِينَ النَّبِينَ النَّالِينَ النَّبِينَ النَّبِينَ النَّبِينَ النَّالِينَ النَّلِينَ الْمُلْمِينَ النَّلِينَالِينَ النَّلِينَ النَّلِينَ النَّلِينَ الْمُلْمِينَ النَّلِينَ النَّلِينَ النَّلِينَ النَّلِينَ النَّلِينَ النَّلِينَالِينَالِينَالِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَالِينَالِيلِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِيلِيلِيلِيلِي الْمُلْمِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُلْمِ



# مرزاصاحب كي مسحيت كاتار يود

بسم الله الرحمن الرحيم

ناظرین کرام کومعلوم ہے کہ مرزاصاحب نے اپنا سے موعود ہونا اثبات وفات کی کرکھا ہے اور تمام سلف صالحین کے برخلاف قرآن شریف کی آیات کے محرف معنی کرکے ناواقف مسلمانوں کودھوکا دیا ہے اور افسوس کہ سادہ لوح مسلمانوں نے بیر نسمجھا کہ بیٹخص تو اپنی غرض کے واسطے خلاف واقعہ آسانی کتابوں کے برخلاف جارہا ہے۔ چونکہ حضرت سے کا آسان پرصعود کرنا محالات عقلی میں ہے ہے۔ پچھناوا قف مسلمان بھی ان کے ساتھ ہوگئے جے۔ گرچونکہ سرسیداحمد کی کوئی اپنی غرض نہ تھی اور نہ بی جیسا کہ سرسیداحمد کی کوئی اپنی غرض نہ تھی اور نہ بی وہ می موعود ہونا چا ہے تھے اس واسطے انہوں نے صرف اپنی رائے اس واسطے ظاہر کردی کہ جوتعلیم یا فتہ مسلمان علم دین سے ناواقف ہیں اور مغربی تعلیم کے اثر سے محالات عقلی کے امور

عِقِيدَةَ خَالِلْنِوَةَ المِدْرِينَ 426

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِمَضَامين نہیں مانتے ان کی خاطر انہوں نے تاویلات کر دیں اور علمائے اسلام نے بھی ان کی تاويلات كارة كرديا\_اورسيدصاحب چونكه جانتے تھے كه ميرى تاويلات ازروع قواعد عربید درست نہیں وہ خاموش رہے اور لکھ دیا کہ جس کا دل جاہے میری تاویلات مانے اور جس کا دل نہ جاہے نہ مانے کیونکہ سرسید کی کوئی اپنی ذاتی غرض نتھی۔صرف ایک ذاتی رائے تھی جو کہ معتزلہ کے موافق تھے۔ مرزا صاحب نے سوچا کہ وفات میے کانسخہ میری میعیت کے منوانے کے واسطے ابتدائی بحث کے لئے بہت مفید ہے۔ پس انہوں نے وفات سے کے ثابت کرنے میں ایری چوٹی کازورلگایا اور سمجھے کہ طبائع چونکہ مغرفی تعلیم سے مؤثر ہوکرا بمانیات کے تتلیم کرنے میں متامل ومعترض ہیں۔ چونکہ ایمانیات کے مسائل میں ابتلاضرور ہوتا ہے تا کہ مومن وغیر مومن میں فرق ہوجائے اس واسطے حیات سے کا مسله جودوبدی قوموں میں انیس سوبرس سے چلاآ تا ہاس سے مرزاصا حب نے انکار کیا اور کہا كه چونكه ي م چكا إلى كاميد فضول ب-اس كے عوض ميں مسى بنا كر بھيجا گيا ہوں جو جھۇدنە مانے گااس كى نجات نەجوگى اور نەوەمىلمان بے۔اورساتھ بى بەد تونى بھى كرديا كە قرآن مجید کی تیس آیات صرح طور پروفات سے ابت ہے۔ مگر چونکہ جھوٹ جھوٹ بی ے۔ مرزاصاحب اپنی تمام عمر میں وفات می ثابت نه کر سکے اور مرتے دم تک ان کی اپنی تملی نہ ہوئی جس کا ثبوت ہے کہ ان کی کوئی کتاب بحث وفات مسے سے خالی نہیں۔مگر افسوس! كمناكامياب رج-آج تكاليك آيت قرآن بهي پيش ندكر عكي جس مين لکھا ہو کہ حضرت عیسی النظیمی فوت ہو چکے ہیں یا ان پرموت وار دہو چکی ہے ان کا جسمانی املی نزول نہ ہوگا۔مولوی الدوتا صاحب مرزائی مولوی فاضل کو میں نے سوروپیہانعام کا وعدہ دیا کہ آپ نے جولکھا ہے کہ قرآن کریم میں صاف طور پر وفات میں بیان کی گئی ہے۔



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين وہ آیت دکھاؤاورسوروپیانعام لو۔انعام کا نام س کرمولوی صاحب میدان میں آئے اور فرمایا کہ انعام کاروپیدڈ اک خانہ میں جمع کرادو۔ میں نے جواب دیا کہ لوروپیہ جمع ہے اور ڈاک خانہ کا حساب بھی ہے۔ تو مواوی صاحب نے گریز کر کے لکھا کہ ای طرح ثابت كرول كاجس طرح دوسرے انبياء عليم اللام كى وفات ثابت ہے۔ ميس فے كہا كرآ كا وعدہ حضرت عسیٰ التکلیکانی وفات صاف طور پر دکھانے کا ہے۔ تب مولوی صاحب نے فرمایا کہ استدلال سے ثابت کروں گا۔ میں نے لکھا کہ بیآ ب کے پہلے وعدے کے برخلاف ہےآ گریز کیوں کرتے ہیں؟ پھرمولوی صاحب نے قواعد منطقیہ اورع بیہے ثابت کرنے کاراگ الا یاغرض پی فاضل صاحب مرزائی ایک سال اور حیار مہینے کے بعد طول طویل کج بحثی کرے بھاگ گئے۔خط و کتابت وموجود ہے اور محفوظ ہے۔اب مولوی تاج وین صاحب مولوی فاضل ساگن گھٹیالیاں نے ریوبو آف ریلیجیز ماہ فروری ۱۹۲۸ء ص ۳۷ یرز برعنوان''امام ابوحنیفه اوررساله فقه اکبر'' لکھتے ہیں:''مخالفین کے سامنے ہماری طرف سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمة الله علیه وفات میج کے قائل تھے۔ چنانچہ "أكمال العلم" شرح مسلم ص ٢٦٥ يرلكها ب: " قال مالك مات عيسلى ابن مويم التَكْنِينَ الله يعنى فوت موسيك بين عليني التَكَلِينَ النَّينِ التَكَلِينَ النَّينِ الله عن فوت موكا ديا كيا باور بالكل جموث ب، لبذااس كاجواب ويناضروري ب، وهوهذا: **جواب**: حضرت عيسلي التيكيين كصعود ونزول كي نسبت عيسائيون اورمسلمانون كالفاق ے كەحفرت عيسلى التكليفي بغير باپ اور بغير نطفه باپ اور بغير مل باپ حفرت مريم كے پیٹ سے خلاف قانون قدرت جو آ دم ہے لیکر مریم تک چلا آتا تھا پیدا ہوئے اور خلاف قانونِ قدرت آسان پر بحسد عضری اٹھائے گئے۔ بیصرف تھوڑ اسااختلاف ہے کہ عیسالگ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### Click For More Books

اس كوخدا اور خدا كا بينا مانة بين اور مسلمان نهيل مانة عيسائي حضرت عيسى التكانية في التكانية في مسلمان ان كومصلوب نهيل مانة عيسائي من كو بعد صليب پيرزنده

صلیب پرائکاتے ہیں اور مسلمان ان کومصلوب ہیں مانے ۔عیسائی سے کو بعد صلیب پھر زندہ ہور مرفوع مانے ہیں اور مسلمان حضرت سے کو بغیر صلیب کے مرفوع مانے ہیں۔ پہلے ہم انجیل سے ثابت کرتے ہیں کہ سے جومصلوب ہواصلیب پراسکی جان نکل گئی۔

نمبد ۱: انجیل متی باب ۲۵، آیت ۵۰: "اور یسوع نے پھر بردے بردے شور سے چلا کر جان دی گئی تھی غلط ثابت ہوا۔ جان دیکی تھی غلط ثابت ہوا۔

جان دے دی ۔ بی سے مرز اصاحب کا ابنا کہ جان ندسی ی غلط ثابت ہوا۔ خصیر ؟: انجیل مرض باب ۱۵، آیت ۳۷: ' تب یبوع نے بڑے آواز سے چلا کروم چھوڑ دیا''۔

نمبو ۳: انجیل لوقا، باب ۲۳، آیت ۳۹: "اور یسوع نے برے آواز سے کہا کہ اے باپ میں اپنی جان تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ یہ کہد کے دم، چھوڑ دیا اور صوبہ دارنے بیا حال دیکھ کرخدا کی تعریف کی'۔

نمبوع: انجیل یوحنا، باب ۱۹، آیت ۳۰، ۳۱: "تب یسوع نے سرکہ چکھاتو کہا پورا ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی'۔

ان چاروں انجیلوں سے اظہر من اشمس ہے کہ مصلوب کی جان نکل گئی تھی۔
انیں سو برس کے بعد مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ جان نہ نکلی تھی بے سند وغیر معتبر ہے۔ جس مسلمان کا ایمان ہے آمنت باللہ و ملئی کته و کتبه و رسله (النے) وہ تو ہر گز ایک مجولے مدعی کے کہنے کو قبول نہیں کرسکتا جوا ہے مطلب کے واسطے جموعے بواتا اور کہتا ہے کہ لیوع کی جان نہ نکلی تھی زندہ اتارا گیا ، فن کیا گیا۔ جو شخص یہ کے کہ صلیب بھی ویا گیا اور اس کی جان نہ نکلی تھی زندہ اتارا گیا اور فن کیا گیا ایک لغواور من گھڑت بات ہے کیونکہ انجیلوں کی جان نہ نکلی تھی کہ اتارا گیا اور وفن کیا گیا ایک لغواور من گھڑت بات ہے کیونکہ انجیلوں



ت جب ثابت ہے کہ جومعلوب ہواوہ صلیب پرمرگیاتھا۔ یہ موت وہ موت ہے جس کے عیسائی قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع صلیب دیا گیا اور مرگیاتھا۔ یہ موت وہ موت ہے جس کے درہ ہوگیا اور آسمان پر اُٹھایا گیا۔ گر قرآن شریف فرما تا ہے کہ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾، ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُام O بَلُ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلْیَهِ ﴾ کہ یسوع نقل کیا گیا اور نہ صلیب دیا گیا بلکہ اللہ نے اس کواپی طرف اٹھالیا۔ پس مضرین جم اللہ کے دونوں ہی نہ ہب سلیب دیا گیا بلکہ اللہ نے الکھائی الکھائے فوت ہوگے اور پھر زندہ کے گئے اور آسمان پراٹھائے گئے اور اخر زمانہ قرب قیامت میں اصالتاً زمین پرآئیں گے اور جب دجال پیدا ہوگا تو حضرت عیسیٰ النگلی لا فوت ہوگے اور پھر ندہ کے قائل امام مالک تھے حضرت عیسیٰ النگلی لا فوت کریں گے۔ چنانچہائی موت کے قائل امام مالک تھے چنانچہ جمع المجار میں کھا ہے: وفیہ ینزل حکما ای حاکما بھذہ الشریعة بیننا والاکثر ان عیسلی لم یمت وقال مالک مات وھو ابن ثلاث وثلاثین سنة ولعلہ اراد رفعہ الی السَّمآء حقیقة ویجیء انحوالزمان. متواتو.

ترجمہ: "ینزل حکما": یعنی اترے گاتھم کرنے والا شریعت محمی و گھٹی پر۔اور تمام کاعقیدہ ہے کہ عیسی النظیمی کی کوموت واقع نہیں ہوئی تھی اورامام مالک نے کہا کہ موت واقع ہوئی تھی اور ۳۳ برس کے تھے کہ اللہ نے ارادہ کیا آسان کی طرف اٹھانے کا حقیقتا اور وہ آخرز مانہ میں جیسا کہ حدیث میں ہے حقیقتا واصالاً آسکیں گے۔

"قال مالک (الغ)": که تمام ملمان توبیکتے ہیں که حضرت عیسیٰ فوت نہیں موعد مالک دائغ)" کہ مارکیا ہے اور پھروہی آئے گا۔

ا هنسوس! اگر کوئی دوسر اشخص ایسا کرتا جومرز اصاحب اور اسکے مرید کرتے ہیں تو اس کو الحاد اوریہودیت کہتے ۔ گرخود جو کرتے ہیں تو انکواپنا عیب معلوم نہیں ہوتا۔ بچ ہے ہے



رَدِّ قَادِیَانبین بِرِمَضَامین کرنے باشد کے آگاہ ضلید نیست دراندام ماہی خار ماہی را

یعنی ہرخض اپنے عیب پر ہرگز خبرنہیں پا تا۔جیسا کہ مجھلی کا کا نٹااس کو تکلیف نہیں ویتا۔ ام قرطبی میں مذہ است مالی میں اور میں اور میں استعمال کا نٹااس کو تکلیف نہیں ویتا۔

المام قرطبي رحمة الشعليه: والصحيح أن الله رفع عيسلي من غير موت

(تفيرابن سعود، جلداص ٣٤)

امام نووی رحة الدعية فيبعث الله عيسلى بن مويم اى بدله من السماء حاكما بشرعتنا يعنى عيل التكليم كالترتعالي مبعوث فرمائ كاليحني الكوآسان سيبدل كرماري شريعت كاحاكم امام بنائ گار (شرح سلم جدم سرم)

علامة تقتازانى رحة الله على الخبر النبى المنه من السراط الساعة ان من علامتها خروج الدجال ودابة الارض وياجوج وماجوج ونزول عيسلى من السمآء وطله عالشمس من مغربها (شريس السمآء وطله عالشمس من مغربها السمآء وطله عالم السمآء والسماء والسماء والسماء والسماء والسمآء والسماء والسماء والسمآء والسماء والسماء

السمآء وطلوع الشمس من مغوبها. (شرح متا يُنفي م٢٣٧) حضرت ييران ييرسيد عبد القادر جيلاني رحة الشعلي لكصة بين: والتاسع رفع الله

عزوجل عيسلى ابن مويم الى السمآء. يعنى الهاليا الله تعالى في عيسلى بن مريم كو أسان بر- (فيتة الطالبين جلدام ١٨٨)

الغرض ١٨٧ نام بين بزرگان دين صحابه كرام ومفسرين واوليائے امت كے جو
کتاب "الاستدلال الصحح في اثبات حيات ميے" بين درج بين مولوى فاضل صاحب نے
جان بوجھ كرائكى طرف توجہ نہيں كى ۔ بين نے بخوف طوالت چھوڑ دیئے بين ۔ ہرطبقہ كے
ملمانوں كا يہى اعتقاد ہے كہ حضرت عينى النظيف نئدہ آسان پر موجود بين اور وہى سے
مگمانوں كا يہى اعتقاد ہے كہ حضرت عينى النظيف نئدہ آسان پر موجود بين اور وہى سے
مگم ہوں گے ۔ ورنہ ۹ جھوٹے ميے آگے گذرے اور كئى آئيں گے ۔ حضرت عينى وجمد
طیمااللام كى پیشگونى ہے كہ جھوٹے ميے اور نى بہت آئيں گے ہے كوئى نى نہيں آئے گا۔



رَدِّ قَادِيَانينَ بِمِمَضَامين پس حضرت امام ما لک رحمة الله علياني بيد برگز نهيس فر مايا كه حضرت عيسى التعليم مریکے ہیں ان کا نزول نہ ہوگا اور کسی امتی محمد رسول اللہ ﷺ کومیسیٰ بنایا جائے گا اوروہ اسلام اور محدی امت سے خارج ہوکر تابع تورات یبودی ہوجائے گا کیونکہ حضرت عیسیٰ تابع تورات تھے۔ بیموت وہی ہے جس کوعیسائی مانتے ہیں کہ سے تین دن رات مرار ہا۔ تيسرے دن زندہ ہوکرآ سان پراٹھایا گیا۔ بیکی مسلمان کا اعتقاد نہیں کہ سے مرچکا ہوہ نہیں آئے گا اور امت محدیہ ہے کوئی فروخارج کرکے یہودی صفت بنایا جائے گا۔اوروہ مثل عیسیٰ ہو کرمیج موعود ہے گا۔کسی مرزائی میں ہمت ہےتو کوئی سندپیش کرے ہم اسکوسو روپیدانعام دیں گے۔مولوی فاضل صاحب کہتے ہیں کدامام ابوحنیفہ مرمھ میں پیداہوئے اورامام ما لک و و میس صرف دس برس کا فرق ہے مگر باوجودا سکے حضرت امام اعظم رحمة الله علي نے حضرت امام مالک رحمة الله علي سے اس مسئلہ ميں ليعنى ممات ميح النظيفان ميں قطعا اختلاف نہیں کیا۔ اور خاموش ہیں جس سے ثابت ہوا کہ امام اعظم رحمة الشعليكا بھى يمي مذهب تفاجوامام مالك رحمة الشعليكا تفايه الجواب: حضرت امام أعظم الوحنيف رحمة الشعليكا مذبب يهي تفاكم يسنى العَلَيْ الا السالة نزول فرمائیں گے۔اور چونکہ حضرت امام مالک رحمة الله عليه کا بھی يہى مذہب تھا كہ حضرت عيسى التَكِينة الماليّة أسان سيزول فرمائيس ك\_لبذا دونوں اماموں ميں اختلاف ندتھا اس واسطے امام اعظم رحمة الشعليانے اعتر اض نبيس كيا۔ ويكھوا مام مالك فرماتے ہيں: "يعجىء آخو الزمان" يعنى حفرت عيلى اخرزمان مين آئي گے۔ دوم: امام اعظم كاندب جوفقد اكبريس بي ورسول الله كى حديث كے مطابق بوده مديث يرب:عن حذيفة بن سعيد الغفاري قال طلع النبي علينا ونحن نذكر فقال ما تذكرون قالو نذكرالساعة. قال انّها لن تقوم الساعة حتى

# Click For More Books

عَقِيدَة خَالِلُوْ الْمِدْرِ اللَّهِ اللَّ

عشر آیات فذکر الدخان والدجال و دابة الارض وطله ع

نرد قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال ودابة الارض وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسلى التكليكي "

یعن "بهم قیامت کے بارہ میں ذکردہے تھے کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہوئے ہم پرظاہر ہوئے اور پوچھا کہ کیا ذکر کررہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کا فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک بیدس نشان نہ ظاہر ہوں: دھواں، دجال، دلبة الارض اور سورج کا مغرب سے نکلنا اور از ناعین النظیم کا " ۔ ( کن العمال ہے۔ م ۱۸۵)

حضرت امام ما لك كابر كزيه مذهب نه تفا كهيسي التكليفين فوت كيّ اورسيح آخر الزمان ایک مغل زادہ ہوگا۔ اگر کسی نص شرعی ہے ثابت ہے تو بتا ؤور نہ خدا کا خوف کرو۔اور يى وجه ہے كدامام صاحب نے اعتراض ندكيا اور نداختلاف كيا۔ كيونك بي قول امام مالك كا انجیلوں کے موافق تھااور عیسائیوں کے مطابق کہ حضرت عیسی التکلیق کی تین دن رات فوت شدہ رہے اور پھر زندہ ہوكرا مان يرافعائے گئے بس كا ثبوت يہ ہے كہ شخ الاسلام نفر ارى المالكى نے "فواكد دوانى" ميں تصريح كردى ہے كداشراط الساعة سے ہے آسانوں سے حفرت عسلی التلینالی کا اتر نا۔ اور علامہ زرقانی مالکی شرح مواہب میں بوی بط سے لکھتے إن الله الله المالة على العلام الصلوة والسلام فانه يحكم بشريعة نبينا على الروح المحمدي او بما شاء الله من استنباط لها من الكتاب والسنة ونحوذالك"\_يعنى جب سيرناعيسي التكنيكالااترين كرتو الدے نی ﷺ کی شریعت رحم کریں گے۔جس سے روز روش کی طرح ثابت ہے کہوہ الكيسى بن مريم نبي الله رسول الله صاحب كتاب وشريعت نازل مول كے اور اپني شريعت بھم نہ کریں گے بلکہ شریعت محمد یہ برحکم کریں گے۔اگرامام مالک کا بیرند ہب ہوتا کہ عیسیٰ عجم موت سے فوت ہو گئے ہیں تو پھرائے اصالتاً نزول کے قائل نہ ہوتے۔ چونکہ امام

عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ما لک رحمة الله عليه اوران کے مقلدين علاء جيسا كه او يرلكها گيا ہے اصالتاً نزول کے قائل تھ اس واسطےامام اعظم رحمۃ الشعلیہ نے ان پراعتراض نہ کیا۔ دوم: آپ لکھتے ہیں امام اعظم مدھ میں پیداہوئے اور امام مالک وجھ میں تواس حساب سے امام مالک کواعتر اض کرنا جا ہے تھا جو بعد میں ہوئے مگروہ دونوں عیسیٰ العَلَیٰ الْمُ كاصالتاً نزول كےمئله میں متفق تھاس واسطے اعتراض ندكیا كيونكه دونوں كا مذہب الك اصل بات سے کے مرزائی صاحبان صلیبی موت اور طبعی موت میں فرق نہیں رکھتے۔ بیموت وہی ہے جوصلیب پر بقول عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ پر وار د ہوئی تھی جس کو مرزاصاحب خود مانتے ہیں۔ چنانچہ کھتے ہیں:" بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جبکہ خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ التکلینی الکیانی کو واقعہ صلیب سے نجات بخشی تو انہوں نے بعد اسکے اس ملک میں رہنا قرین مصلحت نہ مجھا'' الخ (راز هیقت ص١٠)۔ مرزاصاحب کی اس عبارت سے ثابت ہے کہ سے صلیب پر چڑھائے گئے۔اورصلیب کی تکلیف ان کو برداشت کرنی پڑی اوران کا مذہب ہیہ ہے کہ مصلوب تو ہوئے مگر جان نہ نکلی تھی۔ وہ ایک غشی کا عالم تھا جوان پر طاری ہوا۔ فی الحال بحث صرف بہ ہے کہ وہ عثی تھی۔جس سے ثابت ہوا کہ سے مرانہ تھاجب مرزا صاحب خود مانتے ہیں کہ حضرت عیسی بعد واقعہ صلیب زندہ رہے اور شاگر دوں سے ملتے رے تو حیات ثابت ہوئی اور اس حالت میں انکار فع ہوا جیسا کہ انجیل میں ہے:"اوروہ پی کہدکے الحکے دیکھتے ہوئے او پر اُٹھایا گیا اور بدلی نے اسے انکی نظروں سے چھپالیا اور ال کے جاتے ہوئے جب وہ آسان کی طرف تک رہے تھے۔ دیکھودوم دسفیر پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے اے جلیلی مردوتم کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھنے ہو یہی بیوع جوتمہارے پاس ہے آسان پراٹھایا گیا ہے ای طرح جس طرح تم نے اے (١٣٠٠) عَقِيدَة خَمْ النَّبْوَةُ المِدْبِرِ ١٨٠٠)

#### Click For More Books

رَدِ قَادِيَاندِيثَ بِرِمَضَامِينَ آسان كوجات ديكها ع جرآ ع كا" \_ (اعال باب ١، آيات ٩٠١١١)

اس الجيل كوالد عابت كه حضرت عينى التكليق بحده العصرى أنهايا السانجيل كوالد عابت كه حضرت عينى التكليق بحده العصرى أنهايا اليا ليونكدرون كوكوئى و كونيس سكتارا گرصرف روحانى رفع بوتا توجس طرح روح نظرنبيس آتى حضرت عينى التكليق بهي نظر شرقت لهي فارش تناسب بواكر فع جسمانى بوا تو زول بهي جسمانى ضرور بوگار جينا كه حضرت ابن عباس رضى الشرافرمات بين وان عيسلى التكليم به حين رفع كان ابن اثنين و ثلاثين سنة و اشهر و كانت نبوته ثلاثين شهرا و ان الله رفعه بحسده و انه حى الأن وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت كما يموت الناس". (طبقات البرئ مطور لين بين جنى - \_ \_ \_ )

یعن '' خبر دی ہشام بن محمد بن السائب نے اپنے باپ صالح سے اس نے ابن عباس رض الشرخما سے کہ کہا ابن عباس رض الشرخما نے جب حضرت عیسیٰی اٹھائے گئے آگئی عمر ۲۳ کی تھی اورانگی نبوت کا زمانہ تیس مہینے کا تھا اور اللہ تعالی نے اٹھا لیا حضرت عیسیٰی السکائی کو ماتھ جسم کے در آنحالیکہ وہ زندہ تھے اور تحقیق وہ جلد والیس آنے والا ہے دینا میں اور ہوگا بادشاہ پھرفوت ہوگا جس طرح کہ مرتے ہیں لوگ' ۔ حضرت ابن عباس رضی الشرخم کی تعریف مرزاصا حب نے بدیں الفاظ کی ہے '' حضرت ابن عباس رضی الشرخم کی ہے تھے میں مرزاصا حب نے بدیں الفاظ کی ہے '' حضرت ابن عباس رضی الشرخم آن کریم کے سجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارے میں ایکے حق میں آنے خضرت ﷺ کی وعائجی اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارے میں ایکے حق میں آنے خضرت ﷺ کی وعائجی

حضرت ابن عباس رضی الله عنبانے ذیل کے امور روز روش کی طرح ثابت کردیے: (نامکمل)





ترانه متحدانه (یعنی مرزائیهاشتهارات کاجواب)

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

آج کل ہر ایک صاحب فرقہ منافقانہ طور پر مسلمانوں کو ملامت وقیعت کررہا ہے کہ مسلمان آپس میں سلوک کریں اور خالفین اسلام سے مقابلہ کے واسطے ایک ہو جائیں اور تبلیغ اسلام کا کام اکٹھے ہو کر کریں۔ اور میاں صاحب خلیفہ قادیانی جماعت نے اشتہار بھی دیا ہے کہ سب مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوجا نیس اور اعدائے اسلام کے مقابلہ میں تکلیں۔ ایک جان ہو کر تبلیغ اسلام میں کوشش کریں۔ بیخیال تو اچھا ہے گراس کے امکان میں کلام ہے۔ کیونکہ پہلے ای بات کا فیصلہ جب تک نہ ہو کہ کس اسلام کی



رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين اشاعت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ایک مرزا صاحب غلام احمد صاحب قادیانی کا مريد موكر لا اله الا الله محمّد رسول الله يرّب والول كواور خاتم النبيين كاعتقاد رکھنے والوں کومسلمان یقین کر کے ان کا ساتھ دے۔ بلکہ لا ہوری مرزائی جماعت کو بھی وہ منلمان نہیں مجھتی کیونکہ لا ہوری جماعت مرزاصاحب کو نبی نہیں مانتی اور قادیانی اصحاب ایک نبی کا انکارے ان کو کا فرجانتی ہے۔ مگر افسوں خود دونبیوں کا جنہوں نے مرز اصاحب کے بعد دعویٰ کیا ہے اتکی نبوت ہے انکار کرکے کافر ہورہے ہیں۔ جب ایکے اعتقاد میں سلسله نبوت ورسالت ہمیشہ کے واسطے جاری ہے تو پھرمولوی عبدالطیف گنا چوری اور میاں نی بخش معراجکے والے کی نبوت سے انکار کرنا کفر ہے اور جس وجہ سے تمام روئے زمین کے مسلمان اورلا ہوری جماعت قادیانی اسلام سے خارج ہے۔قادیانی جماعت مسلمان نہیں۔ درحقیقت اسلام میں فساد ڈالنے والے وہ ہی لوگ ہیں جواپنی جماعت مسلمانوں ے الگ کر کے اسلام کی جمعیت بھیرنے والے ہیں۔اورضعفِ اسلام کا باعث ہیں۔سید محر جو نپوری مہدی نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنی جماعت الگ بنائی اور کہا کہ مجھ کوالہام ہواہے کہ جو مجھ کومہدی موعود نہ مانے کا فرہے۔ یعنی ۵۰۹ء سے اس طرف جس قدرابل اسلام مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک گذرے ہیں سب بسبب انکار مہدی کے کافر مطلق ہیں۔مسلمان صرف میرے مرید ہیں اور مجھ پر ایمان لائے ہیں۔اور ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ایسی جس کے مرزا صاحب مدعی ہوئے لیعنی متبع نبی وغیر تشریعی نبی ہونے کا۔ اور لکھا کہ کوئی پیغیر صاحب شریعت بعد محد ﷺ کے پیدانہ ہوگا اور یمی مراد آیت قرآن خاتم النبیین کی ہے اگر نبی متبع شریعت محمد یہ پیدا ہوتو منافی آیت مذکور کانہیں ہے۔اور رسالہ اعتقادیات میں جوفرقہ مہدویہ کی معتبر کتاب ہے اس میں لکھاہے کہ

#### **Click For More Books**

231 (١٣٠/١١١١) قَلَيْدَةُ كَالْمُلْقِةُ (المدار)

رَقِ قَادِ یَانبِی بِرِ مَضَامین کُنج بِنِ رِی مِهدی کاان اوصاف لیعنی تنبع اس شرع شریف کا بودک آنامخالف نہیں ہے کتاب وسنت واجماع کا۔ کیونکہ متشرع ہونا شرع شریف

سریف 6 ہوروا یا فائف بین ہے ماب و شک وابیان کا دیا ہوری ہے۔ مے منوع ہے نہ بی تنبع اور حضرت جو نپوری تنبع ہیں۔(دیکھوہدیہ مبدویہ)

ہے منوع ہے نہ بی جا ور مطرت ہو پیوری ج ہیں۔ (دیموہدیہ مدویہ) شخ جو نپوری نے حرم محترم میں جا کر دعویٰ کیا کہ من تبعنی فہو مومن لینی

جس نے میری تابعداری کی وہ ہی مومن ہے۔ یہ سنتے ہی میاں نظام وقاضی علا والدین نے المنا وصد قنا کہ کر بیعت کرلی اور چونکہ حدیثوں میں کھا ہوا ہے کہ سچا مہدی مقام رکن میں جوایک مقام ہے درمیان مکہ ومدینہ کے بیعت لے گااس واسطے وہاں جاکر کر بیعت لی

بلکداپنی ماں اور باپ کانام ہی حضرت محمد اللہ کے ماں باپ پر رکھا۔ (بدیرمبدویر ۲۳ عالات اللہ

"اولی الالباب الذین یذ کوون الله قیاما و قعودا وعلی جنوبهم اےسید گھیے
"اولی الالباب الذین یذ کوون الله قیاما و قعودا وعلی جنوبهم اےسید گھیے
آیت تیرے گروہ کی شان میں ہے'۔ان تین امور پر جب دیکھا جاتا ہے تو روز روشن کی
طرح ثابت ہوجاتا ہے کہ مرزاصا حب نے سید محمد جو نپوری مدعی مہدویت کی نقل کی ہے۔
نبوت ورسالت کا دعویٰ بھی انہیں دلائل سے کیا ہے جن دلائل سے جو نپوری مہدی نے کیا
تھا۔اور مرزاصا حب نے خودایک اضعف حدیث سے تمسک کر کے عیسی النگائی المحمد میشوں میں آنے والے سے کی خصوصیت فرمادی کدوہ نجی
ایک بی شخص کا مانا ہے۔اور چونکہ حدیث میں آنے والے سے کی خصوصیت فرمادی کدوہ نجی
اللہ جو مجھ سے پہلے گذر چکا ہے دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے اس لئے مرزاصا حب
قادیانی نے ایک ڈ ہوسلا ایجاد کیا کہ وہ عیسیٰ بن مریم تو مریح کا ہے اور مردے دوبارہ اس دنیا



میں نہیں آ سکتے اس لئے ان کابروزیعنی مظہر ہو کرمیں آیا ہوں۔ چنانچیان کا دعویٰ ہے کہ عیشیٰ

بن مریم فوت ہو چکا ہے اور سے اور مہدی ایک بی شخص ہے اگر چہ کئی صدیثوں سے بتایا گی ہے کہ مہدی الگ ہے اور عیسیٰ الگ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ دیکھو ذیل کی صدیثیں:

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِين

از جابر مرويت كر گفت رسول خدا الله الا تزال طائفة من امتى يقاتلور على الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول الميرهم تعال صل بنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امير تكرمة الله هذا الامة اخرجه مسلم (خُ الكرامة ١٩٣٣).

یعنی حضرت عیسی التیکی التیکی جب نازل ہوں گے اور موذن نماز کے واسطے اذان کے گا اور سب جمع ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہا گا کہ آپ نبی ورسول ہیں امام ہو کر نماز جماعت کرائیں تو حضرت عیسی جواب دینگے کہ نہیں امت محمد بیر کوشرف حاصل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے امام ہو سکتے ہیں۔

ابغورطلب بیامرہ کہ اگر عیسیٰ التلفیظ اورامام مہدی دوالگ الگنہیں ایک بیشی ایک بیشی کی مہدی دوالگ الگنہیں ایک بی بی شخص ہے تو مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ اور حصرت عیسیٰ کس کو جواب دینگے؟

دوسرى حديث: ينزل اخى عيسلى ابن مريم من السماء على جبل رفيق الماما هاديا الخ. ( المنهم من السماء على جبل رفيق الماما هاديا الخ. ( المنهم مع رسول الله وصاحبه فيكون قبره رابعا.

ابن المراعى درتاريخ مدينه وابن جوزى درمنظر ازعبد الله بن عمر مرفوعا آورده كه ينزل عيسنى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد فيمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت ويدفن معى فاقوم انا وعيسنى من قبر واحد وابوبكر وعمر.



وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام قال مكتوب في التوراة

صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه واختلف في موته قبل رفع بظاهر قوله تعالى ﴿إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيُّ﴾ من الارض لا يموت الا في

قوله تعالى ﴿إِنِى مَتُوفِيكَ وَرَافِعِكَ إِنَى ﴿ مَنْ الْأَرْضُ لَا يَسُوكَ الْوَقَى آخر الزمان. وقال في آخر موضع رفع عيسى وهو حي على الصحيح ولم يثبت ادريس وهو حي من طريق مرفوعة. (انتهى)

این خلدون از کندی آورده کهوے گفته وفات عیسلی بعد چہل سال شود وعیسلی در مدینه وفات یا بدو بجانب ابن الخطاب فن شود۔ (قج انکرامة ص۳۳۳)۔

مدینه وفات یا بدو بجانب ابن الخطاب دنشود - (خُوانگرامة ۱۳۳۰) -ورد در ساله حشریهٔ "گفته که بعد از انفصال مقدمه دجال حضرت امام مهدی و

حضرت عیسی النظیمی درآ ل بلادسیر فرمائیند و بلاکشیدگان د جال را به بیان در جات ایشال تسلی
د مند \_ یعنی در رساله حشرین میں لکھا ہے کہ د جال کے قبل کے بعد حضرت امام مہدی اور
حضرت عیسی ان ولایتوں میں دورہ فرمائیں گے اور جن جن لوگوں کو د جال کے ہاتھ سے
تکلیفیں پینچی ہوں گی ان کی تسلی فرمائیں گے یعنی مراتب اللہ اور رسول مقبول بھی کے
نزدیک جوائوملیں گے بیان فرماگرائو خوشخریاں سنا کران کوتسلی دینگے۔

اس عبارت بحج الكرامه سے ثابت ہے كہ حضرت عيلى التَّلَيْ آلِيَ اورامام مبدى دو الگ الگ ہیں۔اور مرزاصاحب كا كہنا كہ سے اور مبدى ايك ہی شخص ہے بالكل غلط ہے اور حدیثوں کے برخلاف ہے۔

موم: الى صفح پر اللها عند العليمة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم العليمة المسلمة العليمة المسلمة المسلمة

النبعة المنبعة (١١٠/١١٠) عقيدة عَمْ النبعة (١١٠/١١٠)

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين بس-اور لامهدى الاعسنى والى حديث كالمرمطلب ليناكدونون ايك بى شخص عفاط ے۔ کیونکہ حضرت امام مہدی سید آل رسول فاطمی ہوگا۔ اور حضرت عیسی التلا بنی اسرائیل سے پہلے نبی ورسول ہوگذرا ہے نازل ہوگا جوحفرت خاتم النبیین محم مصطفیٰ عظیٰ ے پہلے نبی ورسول ہو چکا ہے وہ ہی اصالتا نازل ہوگا۔جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہے۔ مرزاصاحب نے اپنے میچ موعود ہونے کے واسطے تاویلات باطلہ سے کام لیا ہے۔ مگرساتھ بى انكواين غلطى معلوم موجاتى تقى اوريمى وجه ب كدا مك خاص الخاص مريد تعليم يافتة آج نہایت ولیری سے کہتے ہیں کہ مرزاصاحب کا اٹکار کسی نبی کا اٹکار نہیں اور نہ ہی انکونبی مانتے ہیں جس کا نام لا ہوری جماعت ہے جسکے امیر مولوی محمعلی صاحب ہیں۔ مگر تعجب ہے کہ لا ہوری جماعت کہتی ہے کہ ہم مرزاصاحب کوسے موعودتو مانے ہیں مگر نبی ورسول نہیں مانے حالانكه مرزاصا حب كوبهي يهي دهوكالكابواتها كهوه بهي ايني نبوت مقيد بقيد مسحيت مهديت زعم كرتے تھاور كہتے تھے كہ چونكه رسول الله عظم في آنے والے مي موعود كونى الله کہاہے اس واسطے میں نبی اللہ ہوں اور نواس والی حدیث پیش کرتے حالانکہ نواس والی حديث ميں صاف عيلى نبى الله واصحاب كها مواہے۔ اور جس قدر فسادات ميں ڈالا مواہے ای نبوت کے مسلدنے ڈالا ہوا ہے۔ کیونکہ بیٹازک مسلدہ اجماع امت اس برے کہ امتی شخص جب دعویٰ نبوت کا کرے اس وقت امت سے خارج ہوجا تا ہے۔ بلکہ اگر صرف وی کا اعتقادر کھے جاہے نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرے تب بھی کا فر ہوجاتا ہے من اعتقد وحيا بعد محمد على كان كافرا باجماع المسلمين ليني جم شخص في اعتقاد كياكرسلسله وحي رسالت جاري ہوہ اجماع امت سے كافر ہے۔ (ديكھوفآويّ) ابن تجركي) اب ظاہر ہے کہ مرزاصاحب پہلے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور مسلمان

#### **Click For More Books**

تے اور مدی نبوت کو کا فرجانے تھے۔ چنانچ کھتے ہیں: ''اوراس بات پرایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم کھنے خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نبی نبیس

آئے گا'(الح)۔ (اشتہارہ ارشعبان اسابی)

اب ظاہر ہے کہ جب حضرت خاتم النبیین کے بعد کوئی سیانی آئی نہیں سکتا تو مرزاصا حب کا سیح موجود ہونا باطل ہوا۔ لا ہوری جماعت مرزاصا حب کو سیح موجود کس طرح مان سکتی ہے جبکہ وہ محمد بھی ابلا ہوئے ۔ کس قدر مان سکتی ہے جبکہ وہ محمد بھی ابلا ہوئے ۔ کس قدر مان سکتی ہے جبکہ وہ محمد بھی کے بعد بیدا ہوئے اور امت محمد بید میں بیدا ہوئے ۔ کس قدر نامعقول بات ہے کہ مرزاصا حب سیح موجود مانے جائیں اور نبی اللہ نہ مانے جائیں۔ یعنی مرزاصا حب کے ان الہامات کو تو منجانب اللہ مان کرایمان لا یا جائے کہ وہ سیح موجود تو تھے مگر دوسرے الہامات کو جن میں مرزاصا حب کو خدانے نبی اللہ کہا ہے بینہیں مانتا۔ ایسا اعتقاد تو مرزاصا حب کو مفتری علی اللہ یقین کراتا ہے اور مفتری کا فر ہوتا ہے۔ لا ہوری جماعت اکثر مسلمانوں کو دھوکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مرزاصا حب نے نبوت کا دعویٰ ہرگز نہیں کیا۔ لہذا میں ذیل میں مرزا صاحب کے اقول بمعہ نام کتاب وصفحہ درن کرتا ہوں تا کہ مسلمانوں کو لا ہوری جماعت مرزائیوں کی جوفروثی اور گذم نمائی پریقین نہ

-2691

اے ہنرہا نہا دہ برکف دست عیبا را نہفتہ زیر بغل

توچہ خوابی خریدن اے مغرور زور در ماندگی بسیم وغل

یعنی اے مغرورانسان تونے اپنے ہنروں کو ہاتھ کی ہشلی پررکھا ہوا ہے اور عیبوں کو بغل کے

ینچے چھپایا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن کیا خرید سکے گا کھوٹی چاندی سے۔ شخ سعدی رحمۃ اللہ
علیہ نے لا ہوری جماعت کو تھیجت کی ہے جو آئے دن اپنے عقائد شائع کر کے مسلمانوں کو



رَدِ قَادِ بَانِینَ بِهِ مَضَامِینَ رَقِ قَادِ بَانِینَ بِهِ مَضَامِینَ رَقِ قَادِ بَانِینَ بِهِ مَضَامِینَ رَق بِی اور کہتے ہیں کہ ہم مرزاصاحب کو نبی نہیں مانے جبکہ مرزا صاحب کے کشوف والہامات اور اکلی اپنی تحریرات موجود ہیں جن میں انہوں نے بی ورسول ہونے کے دعوے کئے ہیں۔ کیا لا ہوری جماعت کوحق حاصل ہے کہ مرزا صاحب کے الہامات کوجن میں خدانے ان کو نبی ورسول کہہ کرخاطب کیا منسوخ کر دیں؟ دیکھوزیل کے الہامات کوجن میں خدانے ان کو نبی ورسول کہہ کرخاطب کیا منسوخ کر دیں؟ دیکھوزیل کے الہامات:

تيسرا الهام: جومرزاصاحب كوحفرت موى جيماصاحب شريعت رسول بناتا ج: "انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا" ترجمه: ين "الممانول بم نة تهمارى طرف رسول بيجا جس طرح رسول بيجا تما بم نه من المراد المراد

ر خون کی طرف''۔(هیقت الوی ص ۱۰۱)

اس الہام سے مرزاصاحب حضرت موی النظینی جمیعے رسول بنائے گئے اور ملمان فرعون بنائے گئے ۔ کیا اب بھی لا ہوری جماعت کہد عتی ہے کہ مرزاصاحب نے ملمانوں کی تکفیر نہیں کی؟



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامِين چوتها الهام: "قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد"

ترجمہ: کہواے مرزامیں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔وحی کی جاتی ہے میری طرف تمهاراخداایک ب\_ (حقیقت الوی۸۲)

پانچواں الهام: "وما ارسلناک الا رحمة للعالمين" ترجم: "بم نے تخ تمام دنیایردحت کرنے کے واسطے بھیجائے"۔

چهتا الهام: "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على اللدين كله" ترجمه: "خداوه بجس نے اين رسول كواين بدايت اور دين حق كيماته بيح

تا كهاس دين كوتمام دينول يرغالب كريـنـــر حقيق الوي ساك)

اگر مرزاصاحب دین حق لے کرآئے تو صاحب شریعت نبی ہوئے۔ لاہوری جماعت كس دليل سے مرزاصا حب كونى نہيں مانتى اصل بات بيہ كه چونكه مرزاصاحب کے دماغ میں خلل تھا۔ قرآن شریف کی جوآیت خواب میں انکی زبان پر جاری ہوتی وہ اسکو

ا پنی وحی زعم کرتے اوراسکی پیروی کرتے کیونکہ وہ (غلط فہی سے ) کلام البی کا اپنے آپ کو مخاطب یقین کرتے بلکہ بعض مواقع پراس غلط جہی سے پیشگویاں بھی کردیتے اور غلط ہونے يرتاويلات بإطله كركے عذر گنا، بدتر از گناه كے مصداق بنتے مرزاصا حب كوخلل د ماغ ہوتا

مرزاصاحب نے خود کھا ہے۔ دیکھوائلی اصل عبارت ذیل میں نقل کی جاتی ہے: ''میں ایک دائم الریض آ دمی ہول دوزرد جا دریں جن کے بارے میں حدیثوں

میں ذکر ہے کہ وہ زرد جا دروں میں سے نازل ہوگا وہ دوجا دریں میرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر الرؤیا کے روسے دو بیاریاں ہیں۔ سوایک جا درمیرے اوپر کے حصے میں ہے ہیکہ ہمیشہ سر در داور دورہ سراور کی خواب اور تشیخ دل کی بیاری دورے کے ساتھ آتی ہے۔اور



رَدِّ فَادِیَانیٹ بِرِ مَضَامین کے در ہے جو میرے نیچ کے مے بدن میں ہوہ بیاری ذیا بطیس ہے کہ ایک مدت ہدائن کر سے اور اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان آتا ہے اور اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان آتا ہے اور اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان آتا ہے اور اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان آتا ہے اور اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان آتا ہے اور اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان آتا ہے اور اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان آتا ہے اور اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان کا در اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان کے در اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان کے در اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان کے در اسالوقات موسود فعرات کو بادن کو بیشان کے در اسالوقات کو بیشان کو بادن کو بادن کو بیشان کے در اسالوقات کو بیشان کے در اسالوقات کو بادن کو بیشان کو بیشا

ے دامن گیر ہے اور بسااوقات سوسود فعدرات کو یادن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں'۔ (ضیمداد بعین فہر ۲۰۰۳) مطبوعہ ۲۶ تعبر فوق عام اسلام قادیان)

مسلمان غور کریں کہ سے اور دائم المریض! کیا لغود عولیٰ ہے۔ عیلی خود بیار کس لذر بد بخت ہے وہ قوم جس کاعیلی خود دائم المریض ہو حضرت عیلی النظیم اللہ تو مریضوں کو اچھا کرتے تھا اور جو مثیل عیلی ہوا سکے مس سے قوم یض شدرست ہونے چاہیے نہ کہ خود عیلی ہی شب وروز پیشاب کرتا اور پلید بدن رہے۔ یہ ایسی ہی شما ثلت ہے جیسے دوزرد چادروں کی مما ثلت دو بیاریوں میں۔ پنجا بی مثل مشہور ہے کہ 'اکھیس دی آئھی تے نا دُں نور خیال نا کہ المریض اور نام عیلی۔

عیسی النظیمی کا معجزہ تھا جیسا کہ کتاب الحقار میں لکھا ہے کہ فارس میں کی نے معرین کے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس طرح مرزاصاحب کوعبداللہ آتھ منے بحث میں کہا تھا کہ آ پ مثیل کے بنتے ہیں۔ کے کا معجزہ تھا بیاروں کوشفا بغیردوا کے ان کے ہاتھ ہے ہوئی تھی آ پ بھی بیارا چھے کر کے دکھا نمیں۔ تو مرزاصاحب لا جواب ہوئے۔ فارس بن کمی آ پ بھی بیارا چھے کر کے دکھا نمیں۔ تو مرزاصاحب سے بڑھ گیا۔ جب وہ سی کمی نے معرمیں ایک مردہ بھی زندہ کردکھایا تھا اور مرزاصاحب سے بڑھ گیا۔ جب وہ سی کمی نہ مانا گیا تو مرزاصاحب موعود مانے جاستے ہیں۔ کی نہ مانا گیا تو مرزاصاحب ناصری رسول اللہ ہے جبکا دوبارہ آ نا مرزاصاحب نے بیارا ہی موعود تو مسے ناصری رسول اللہ ہے جبکا دوبارہ آ نا مرزاصاحب نے بیارا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہ دین کا وعدہ ہے وہ جب طور پر حضرت عیسیٰ النظیمی کا کھی کے الکھی کے الکھی کے النظیمی کا کھی کے کہا کہا کہا کہ دین کا وعدہ ہے وہ جب



رَدِّ قَادِيَانينُ بِرِمَضَامين حضرت من التلكيمة ووباره اس دنيا مين تشريف لائيس كے تو دين اسلام جميع آ فاق واقطار مين يميل جائے گا۔ (براين احمديس ٢٩٨) ا ..... (قول مرزاصاحب) میں خدا کے فضل سے نبی ورسول ہوں۔ (اخبار بدارج ا 191) ۲..... ( قول مرزاصاحب ) خدانے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کوشتی نوح قرار دیااور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات تھرایا۔ (ابعین نبرم بنره) ٣.....( قول مرزاصاحب) جس نے اپنے وحی کے ذریعے سے چندام وہمی بیان کئے اور این امت کے لئے ایک قانون مقرر کیاوہی صاحب شریعت ہوا۔ س.... (قول مرزاصاحب) الهامات مين ميرى نسبت بار باربيان كيا گيا م كه بيخدا كا فرستادہ خدا کا مین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے جو پھے کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ۔اس کا دشمن جہنی ہے۔ (انجام المقم ١١٠)۔ (لا مورى جماعت بتائے كه بينبوت كا وعوى نبيس تو اوركيا ۵.....(قول مرزاصاحب) سچاخداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ (دافع البلاص ١١) ٢ ..... ( قول مرزاجي ) خداو بي بحس نے اپنے رسول يعني اس عاجز كو بدايت اوردين فق اور تبذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ (اربعین نبراس ۲۱) ے..... (قول مرزاجی) جبکہ مجھ کواپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جبیبا کہ تورات وانجیل اور قرآن كريم يرافخ (ابعين نبرمس ٩٨) ٨.....( قول مرزاجي ) ميں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جبیہا کہ قرآن شریف پراور خدا کی دوسری کتابوں پراور جس طرح میں

# والمرابان المرابان ال

رَدِ قَادِيَانِيثَ بِرِ مَضَامِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِيْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

قرآن شریف کویقنی اورقطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں ای طرح اس کلام پر جومیرے پر نازل ہوتا ہے۔ (هیقة الوق ص ۱۱)۔ (لا ہوری جماعت بتائے کہ جس پر قرآن شریف تورات وانجیل جیسا کلام اتر تاہےوہ نبی نہیں تو کون ہے؟)

۹.....(قول مرزاجی) جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گذر کچے ہیں ان کو بیر حصہ کیٹر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے

کئے میں بی مخصوص کیا گیا۔ تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔

١٠.....( ټول مرزاصاحب)

آ نچہ داد است ہر نبی را جام داد آنجام را مرا بنام این انجام ایک نبی کودیا گیاہے۔ ایک نبی کودیا گیاہے۔

افسوس! مرزاجی تو تمام نبیول سے اپنے آپ کو افضل بتا کیں اور لا ہوری جماعت

العسوس! طرران کو مهام بیول سے اپ اب واسی بتای اور لاہوری جماعت احمدیة کی مرید ہونے کے باوجودة پ کی نبوت کی منکر ہو!

241 المرابان قَبِلُ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيْعِينِ الْمُعِ

رَدِ قَادِيَانِيكَ بِرِ مَطَامِينَ مُجرد قادياني مُجرد قادياني مِنْ جَانِبُ مِنْ جَانِبُ

> بسم الله الرَّحمن الرَّحيم نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

فاظرین! آجکل مرزاصاحب کے مریدوں کے کی ایک گروہ الگ الگ خودرائی ہے ہو
رہے ہیں اور ہرایک اپنے دعاوی کے ثبوت میں مرزاصاحب ہی کی تصانیف ہے تمک کر
کاپنے اپنے دعوے کو ثابت کررہا ہے۔ اور قرآن تریف کے ارشاد ﴿فَانُ تَنَازَعُتُم فَی مُنَیّءِ فَرُدُّو ہُ اِلّٰهِ وَالْدَوْمِ اللّٰهِ وَالدَّوْمِ اللّٰهِ وَالدَّوْمِ اللّٰهِ وَالدُومِ اللهِ وَالدُومِ اللهُ وَالدُومِ اللهُ وَالدُومِ اللهُ وَالدُومِ اللهُ وَالدُومِ اللهُ وَالدُومِ اللهِ وَالدُومِ اللهُ اللهُ وَالدُومِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالدُومِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللهُ وَاللّٰمُ الللهُ وَاللّٰمُ الللهُ وَاللّٰمُ الللهُ وَاللّٰمُ الللهُ اللهُ وَاللّٰمُ الللهُ اللهُ ا

242 (١٣٠٠) المنظمة الم

رَدِّ فَادِیَانیٹ ہِرمَضَامین مرزاصاحب کی تصانف میں تضاد بہت ہے۔اگرایک جگہ نبوت کا دعویٰ کرتے تو دوسری

جگه فرماتے ہیں ۔

ع من نيستم رسول نيا ورده ام كتاب

اگرایک جگه "لا نبی بعدی" کے معنی بیر تے ہیں کہ وقی رسالت بعد محمد رسول اللہ بھی کے مسدود ہو دوسری طرف خود مدی وقی رسالت ہیں۔ چنا نچہ لکھتے ہیں: آنچہ من بشنوم ذوحی خدا ست اورا بنی وقی کوقر آن کے برابر بتلاتے ہیں۔اگرایک جگه لکھتے ہیں کہ "مکن ہے کہ ہزارت اور کھتے ہیں کہ" موعود میں ہی ہوں" تو دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ" دمکن ہے کہ ہزارت اور آجا میں اور حدیث کے مطابق آجا کیں"۔ حالانکہ سے موعود ایک ہی ہے جو قیامت کی علامات ہے اورا گرایک جگہ لکھتے ہیں کہ" موعود کو جونہ مانے اسکی علامات سے ایک علامت ہے۔ اورا گرایک جگہ لکھتے ہیں کہ" موعود کو جونہ مانے اسکی خبات نہیں" دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ" موعود کو جونہ مانے اسکی موعود کو جونہ مانے اسکی موغود کو جونہ مانے اسکی موغود کو جونہ مانے اسکی موغود کری ایسا عقیدہ نہیں کہ صفحہ ۱۱۰ سات کے کہتے کہتے کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ موغود کری ایسا عقیدہ نہیں کہ مارے ایکانیات کی کوئی ہز و میا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو"۔

ال میں کچھشک نہیں کہ مرزاصاحب کواپے نبی ورسول ہونے کا پورا پورازعم تھا اور وہ مدی وتی البی تھے۔اگراتے مرید یقین کرتے ہیں کہ اکو واقعی وتی ہوتی تھی تو پھر لاہوری جماعت پر قادیانی جماعت اور صاحب زادہ صاحب کی ڈگری ہے کیونکہ مرزا صاحب کی تصانیف سے بکثرت پایا جاتا ہے کہ وہ مدی نبوت مستقلہ وتا مہ تھے۔اگر مرزا صاحب کی صاحب کو ہی تھم بنایا جائے تو قادیانی جماعت نے جس قدر حوالجات مرزا صاحب کی صاحب کو ہی تھم بنایا جائے تو قادیانی جماعت نے جس قدر حوالجات مرزا صاحب کی تصانیف سے دیتے ہیں کافی سے بھی زیادہ ہیں اور میرے خیال میں قادیانی جماعت کی ایکن تک بھی پچھی کمزوری ہے کہ وہ مرزا صاحب کی نبوت کو کبی وظلی بتاتی ہے۔مولوی ظہیر



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرمَضَامين الدين وڪيم نورمحمرصاحب وغيره يفين كرتے ہيں۔ (ديكھواحمديت كاحقيقت درجواب پادري عامن --- ٨٦ تبر ١٩١١م) ني كلية قاعده بكروى اللي كاجورى موده بينك في باور في كاكلام وي الہی کومنسوخ نہیں کرسکتا۔اور نہ نبی کا بیمنصب ہے کہ کلام الٰہی میں کمی وہ زیادتی کرے۔ جب نبی وغیر نبی میں فرق وتمیز کرنے والی وجی الہی ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نبی و غِيرِني مِن فرق بتاديا ب كه ﴿ قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّنْلُكُمْ يُو خَي إِلَى ﴾ يعن "كهوا عمر المان ہوں جھی تہاری طرح انسان ہوں مگروی کی جاتی ہے میری طرف ' ۔ پس ثابت ہوا کہ مابدانتیاز نبی ورسول ، وجی ہے جس کو وخی ہوگی وہی نبی ہے۔اب مرزاصاحب چونکہ مدعی وحی ہیں وہ اپنے زعم میں نبی ہیں اور پورے پورے کامل نبی ہیں۔ کیونکہ جو جو وحی انکواین نبوت کے بارے میں ہوئی ہیں ان میں ظل و بروز کا ذکرتو کیا ، اشارہ تک نہیں۔ ویکھو براہن اجمرية صفح اا٥: "قل انما انا بشر مثلكم يوحي الي يعني كهوكمين بهي تتماري طرح بشر ہوں میری طرف وی کیجاتی ہے''۔ای وی نے تھ اللہ کو نی بنایا۔جب مرزائیوں کے اعتقاد میں مرزاصاحب پر بیآیت دوبارہ نازل ہوئی اوراب بجائے محمد عظی کے مرزا صاحب خاطب ہیں تو مرزاصا حب محمد علی جیسے نی ہوئے تشریعی وغیر تشریعی وظلی و بروزی کی بحث بالکل فضول اورمسلمانوں کے ڈرسے ہے۔ کیونکہ اس وحی الٰہی میں غیرتشریعی وظلی وبروزي كاكوئي لفظنهيں اور مرزاصاحب وحي الهي ميں تحريف يعني كمي وبيشي نہيں كريكتے پس مرزاصاحب خاصے افضل الرسل موئے۔ پھر دیکھو براین احمدید: "و ما ارسلناک الا رحمة للعالمين لعني بم في تجويكوواسط رحمت دونول جهانول كي بيجام، فيهرد يكمو هقة الوى، خداتعالى مرزاصاحب كوفرماتا ب: "انك من المرسلين ليمني تومسلول ہے ہے''۔مرزاصاحب کے الہامات ووتی وہی ہیں جو کہ تحد ﷺ کوخدا تعالی نے مخاطب کر عَقِيدَة خَالِنُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَ

#### Click For More Books

کفر مایا اور نبوت ورسالت عطافر مائی۔ اب جب مرزاصاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ آیات مجھ کر دوبارہ نازل ہوئی ہیں اب میں مخاطب ہوں جس طرح خدانے محمد مختلف کو مخاطب کر کے نبوت ورسالت دی ہے اور میراائیان نبوت ورسالت دی ہے اور میراائیان اس بات پر کہ جھے کو دی ہوتی ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ قر آن انجیل تورات وغیر آسانی کتابوں پر۔ (دیکھوار بعین نبر ۴ مغید ۱۵ معنف مرزاصاحب)

اب ظاہر ہے کہ وہ سار ٹیفکٹ جسکی رو سے محمد ﷺ کورسول و نبی مانا گیا وہی سار ٹیفکٹ مرزاصاحب کو دیا گیا تو مرزاصاحب کی نبوت ورسالت میں وہ مخض ہرگز ہرگز شک نہیں کرسکتا جومرزاصاحب پرایمان لایا ہے۔مرزاصاحب بیشک مرزائیوں کے پیغمبرو نی تھے جب انہوں نے مرزاصاحب کو یو حی مان لیا تو کچھ شک نہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کونی ورسول ، گد اللے کے برابر مان لیا کیونکہ کھ اللے کے یاس یمی ماہدا تمیازوی تھاجوكمرزاصاحب نے ليا،اب محد الله كل بيروى اورقرآن يرعمل كرنا يحفائد فييس وے سکتااور نبدذر ربیہ نجات ہے جب تک مرزاصاحب کو نبی ورسول نبدمانا جائے۔ جب مرزا صاحب نبی درسول ہیں تو قادیانی جماعت کی کمزوری ہے کہ وہ مرزاصاحب کوغیرتشریعی نبی کہتی ہے۔جب مرزاصاحب نے خودار بعین نمبر ہم پر لکھاہے: ' مشریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وجی کے ذریعہ چندامرونہی بیان کئے اوراینی امت کیلئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہوگیا"۔ آ کے لکھتے ہیں: "میری وجی میں امر بھی ہے اور نہی بھی"۔ اور اسکے ندبب میں ای کا نام شریعت ہے۔اب لا ہوری جماعت جوسلمانوں کومغالط میں ڈالتی ے کہ وہ مرزاصاحب کو نبی ورسول نہیں مانتی، اور صرف مجدد مانتی ہے، مرزاصاحب کے وعاوی کے برخلاف ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب مجدد کے معنی بھی نبی ورسول کے ہی کرتے



رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِينَ ہیں۔ دیکھوضر در ۃ الامام ،صفحہ ۲۲، مصنفہ مرز اصاحب، اصل عبارت مرز اصاحب کی نقل کی جاتی ہے: ''یا در ہے کہ امام زمان کے لفظ میں نبی ، رسول ، محدث ، مجد دسب داخل ہیں''۔ ای کتاب کے اس صفحہ برموٹے الفاظ میں لکھتے ہیں: ''امام زمان میں ہول'' اورای کتاب میں پہلے لکھ آئے ہیں کہ "محر ﷺ بھی امام زمان تھا"۔اب ظاہرے کہ لا موری جماعت نے جب مرزا صاحب کومجدد مانا اورمجد داور نبی اور رسول کے جب ایک ہی معنی ہیں تو پھر مرزاصاحب کی مریدی میں رہ کر مرزاصاحب کی نبوت سے انکار ہر گرنہیں كرسكتے كيونكه مرزاصاحب كا دعوىٰ نبوت تھااور ساتھ ہى مكمل نبى ورسول ہونے كا دعوىٰ تھا اورصاحب شریعت ہونے کا دعویٰ تھا۔ بیمسلمہاصول ہے کہ پیرکی پیروی مرید برواجب ہے۔اورمر پد جب تک من کل الوجوہ اسے آپ کو پیر کے حوالے نہ کردے ، یکامر پدنہیں۔ اگرلا ہوری جماعت مرزاصاحب کو نبی نہیں مانتی تواسکی بیعت میں کس طرح رہی کیونکہ مرید کا اعتقاد پیر کے اعتقاد کے موافق ہوتا ہے۔ جب پیر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میری وی میں اوامر ونواہی بھی ہیں تو مرید ہرگز نہیں کہ سکتا کہ میں اسکونہیں مانتا، اسطرح تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔اگر لا ہوری جماعت کوخوف خدااورنو رایمان اور قلب سلیم نے بتادیا ہے کہ مرزا صاحب دعوی نبوت میں سے نہ تھے اور ایک فرد امت تھے تو صاف صاف مرزا صاحب کی بیعت سے توبیر کے ایے تین کروڑ ملمان بھائیوں میں طحائیں ورنہ خدا سے خوف کرے مسلمانوں کودھوکہ نددیں۔ اہل اسلام کے عام جلسوں میں محمد عظی کی اور قرآن ک تعریف کرے مسلمانوں کے دلوں کوائی طرف مائل کرنا اور دل میں محد اللہ وقر آن کے مانے والوں کے جنازے نہ پڑھنا،ان سے رشتہ نا تہ توڑ نا اور مرزاصا حب کے دیگر خلاف نصوص شرعی دعاوی کو ماننا اور پھر زبانی شور مجانا کہ ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے اور عقيدة خَالْتُوةُ المِدْبِرِينَ

#### **Click For More Books**

رَقِ قَادَ بَالِین عَبِراحمہ یوں کوکا فرنہیں بیجھے ، نفاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر غیراحمہ کی مسلمانوں کو آپ کا فرنہیں بیجھے تو ان کے ساتھ ملکر نمازیں کیوں نہیں پڑھے ، ایجے جتازے کیوں نہیں پڑھے۔ دوسری طرف میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ اس بؤ فروثی وگندم نمائی سے ہوشیار رہیں اور جہاں کہیں لیکچر میں منافقانہ کارروائی دیکھیں تو بھول نہ جا نیں اور مرزائیوں کو خیرخوا و اسلام نہ بجھیں۔ اصل میں بیلوگ قادیانی جماعت سے زیادہ مضر ہیں۔ خدا کی شان ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایسے گئے گذرے ہیں اور جامے میں مختر ہیں۔ خدا کی شان ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایسے گئے گذرے ہیں اور جامے میں بھولے نہیں ساتے اور کہتے ہیں کہ لا ہوری جماعت اچھی ہے کہ ہم کوکا فرنہیں کہتی اور بینہیں جانے کہ بیرحیلہ سازی صرف چندہ لینے کیواسطے ہے۔

مجدد کی بحث

اب ہم مجدد کی بحث شروع کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ مرزاصاحب مجدد دین محمدی ﷺ ہرگز نہ تھے۔ بلکہ انہوں نے بجائے تجدید دین واحیاء سنت کے بہت باطل مسائل اصول اسلام کے برخلاف، اسلام میں داخل کئے ہیں۔

صدیت شریف بیل جسکوم زاصاحب اوران کے مرید بھیشہ پیش کیا کرتے ہیں اس میں رسول اللہ وہ اللہ وہ میں جسکوم زاصاحب میں رسول اللہ وہ مجدد ہیں ورنہ دعویٰ غلط ہے۔ اورانکو مجدد دین محمدی کہنا سخت غلطی ہے۔ وہ صدیث یہ ہے: "ان اللّٰه یبعث لهذه الامة علی رأس کل مئة من تجدد لها دینها" یعنی 'مرصدی کے سر پراللہ تعالیٰ اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کیا کرے گا جو دینها" یعنی 'مرصدی کے سر پراللہ تعالیٰ اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کیا کرے گا جو کے مسلمانوں کے دین کو تازہ کردیا کرے گا"۔ (دیکھوکنز العمال، مشکورہ وغیرہ کتب احادیث)۔ صدیث صحیح ہے اور الو ہریرہ منظینہ اسکے راوی ہیں۔ اور سنن الوداؤد، متدرک حاکم ، یہنی میں مذکور



رَدِ قَادِیَاندِی ہِم مَضَامین :
ہے۔اس حدیث میں رسول مقبول اللہ نے مجدد کی مفصلہ ذیل صفات بیان فرمائی ہیں:

ا است ہرا یک صدی کے سر پر مبعوث ہوتا: مرزاصا حب صدی کے سر پر مبعوث ہیں ہوئے۔
کیونکہ مرزاصا حب کی پیدائش کا سن بموجب تحریو سل مصفی ۱۸۳ او ۱۸۸ ہے۔ ۸۸۸ یا کے
د کمبر میں مرزاصا حب نے بیعت لینے کا اشتہار دیا۔ (دیکو سل مصفی بسنی ۱۵)۔ جمادی الثانی
۸ میں وی گئی موجود ہونے کا کیا۔ (صل صفی بسنی ۱۵)

المو اليجيد الدوين عن تجدد لها دينها ليمنى مسلمانوں كے دين كى تجديد كريگااور المستجديد دين ہے: من تجدد لها دينها ليمنى مسلمانوں كے دين كى تجديد كريگااور برعات اور باطل عقائد جو كه مرورايام سے اسلام ميں ملاوٹ پاگئے ہيں انكو دور كريگا۔ مر مرزا صاحب نے بجائے دين كے تازہ كرنے كے اور رسول اللہ اللہ اللہ على اور صحابہ كرام و تابعين و تبع تابعين كا جودين تھا اسكے برخلاف باطل عقائد عيسائيوں اور يہوديوں اور الل ہنود كے جو كه كفروشرك كے تھے اسلام ميں داخل كئے جس كا ثبوت ہم الكى كتابوں سے ديتے ہيں۔ و هو هذا:

اول: (مسله بروز واوتار) دیکھولیچرم زاصاحب مورخد تادیمبر ۱۰۹ی: "خدا کا وعده تھا که
آخرز مانه میں اسکا کرش بروزیعنی اوتار پیدا کرے سویدوعدہ میر نظہور سے پورا ہوا۔ یعنی
مرز اصاحب کرش جی کے اوتار ہیں اور چونکہ کرش جی قیامت کے منکر اور تناخ کے معتقد
سخے اسلئے مرز اصاحب بھی تناسخ کے قائل اور قیامت کے منکر ہوئے ۔ اور قیامت کا منکر بھی
مجدودین محمد کی چھی نہیں ہوسکتا ۔ پس ثابت ہوا کہ یا تو بید غلط ہے کہ مرز اصاحب بروز و
اوتار کرش سخے اور اگر بروز کرش ہونا سچا ہے تو مجدد ہونا باطل ۔ کیونکہ کوئی مجدد کرش نہیں
ہوسکتا ۔ کفر واسلام کیے جمع ہو سکتے ہیں ۔ دوسر االہام مرز اصاحب: "برہمن اوتار سے مقابلہ
کرنا اچھانہیں "۔ (دیکھو ھیت اوتی، معنفہ برز اصاحب) ۔ پس مسئلہ اوتار کا قائل مسلمان ہی نہیں ،



رَدِّ قَادِیَانیک بِرمَضَامین کرد مونا توبدی بات ہے۔

دوم: عیسائیوں کا مئلہ ابن اللہ کا ہے جسکی قرآن میں بدی سختی سے زدید کی گئی۔اللہ تعالیٰ فرماتا ٢: ﴿ وَتَنْشَقُّ الْارْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ٥ أَنُ دَعَوُا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ٥ ﴾ یعی ' پھٹ جائے زمین اور گر پڑی بہاڑ کانپ کراس سے کہ دعویٰ کیا واسطے رحمٰن کے اولا د كا " ـ دوسرى جَكْ فرمايا: ﴿ لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلُكِ ﴾ " تهين پکڑااس نے بیٹااور نہیں اسکا کوئی شریک' لیعنی اللہ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ وہ کسی کو بیٹا پرتا ہے جسکا صاف مطلب ہے کہ خدا تعالی نسبت پدری سے پاک ہے اور کوئی مخص اسکا بیٹا واولا ذہیں کہلاسکتا ۔ مگر مرزاصاحب نے خلاف نصوص قر آنی اینے آپکوخدا کا بیٹا بنایا اور "هيقة الوحى" مين اليام الله على كه خدا مجهوكم المين "انت منى بمنزلة ولدى" ترجمه: تومير ، بين كى جابجا ب- "انت منى بمنزلة او لادى" ترجمه: توميرى اولا و کی جابجا ہے۔ جب مرزاصا حب خدا کی اولا داور بیٹے کی جابجا ہوئے تو خدا کی اولا داور بال بيح ثابت ہوئے۔مزيد برآن غضب كيا ہے كەخداكے يانى سے ہونے كادعوى بھى كيا - كتابحة "اربعين تمبر اصفيه ان يكحة بيل كه "خدا جهكوكمتا بك انت من مائنا وهم من فشل" ترجمه: توجارے یانی (نطفه) سے باوروه خشکی سے۔اس الہام سے تو مرزاصاحب خدا کے حقیقی وصلمی بیٹے بن گئے ۔اب جائے غور ہے کہ بیتجدید دین ہے کہ جن باطل مسائل کواسلام نے ۱۳۰۰ برس کی کوشش سے مثایا تھا وہی باطل مسائل جو دین اسلام میں داخل کر کے اسلام پر ہنی کرائے وہ وشمن دین ہے یا مجدد ہے۔ پس یا توبیہ الہاماتِ مرزاصاحب، خداکی طرف سے تھے یا نعوذ بالله قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کا ﴿لَمْ يلدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ فرمانا درست نه تقار عمر چونكة قرآن كافرمانا بجاب اورمرزاصاحب قرآن

وعقيد من المنظمة المنظ

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين کے برخلاف میلے ہیں اس واسطے ہرگز وہ مجدد نہتھ۔ سوم: عيماتيون كاستكة تثليث كوبهي مرزاصاحب في اسلام مين داخل كيا-مرزاصاحب "توضیح المرام" کے صفحہ ۲۲ پر لکھتے ہیں:"خدا تعالی کی محبت سے پھری ہوئی انسانی روح جو ----اب محبت سے بھر گئ ہے ایک نیا تولد بخشی ہے اسواسطے اس محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالی کی روح سے جو نافح الحبت ہے استعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہو، ۔۔۔۔ ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہاں لئے کہدسکتے ہیں کہوہ ان دونوں کیلئے بطور ابن ہاور یہی یاک تثلیث بیعنی خدااورانسان کی محبت سے روح القدس پیدا ہوتی ہے اور یہ تینوں ملکریاک تثلیث ہے'۔ کوئی بتاسکتا ہے کہ یہ یاک تثلیث کن نفن شرعی سے ثابت ہے؟ اور ای تجدید دین کے ہونے برمرزاصاحب کومجد دہونے کا دعویٰ۔ بیتر برعلاوہ خلاف نص قرآنی کے قولہ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ مَا اِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمُ مَا اِنَّمَا اللَّهُ اِلَّهُ وَاحِدٌ م سُبُحْنَهُ أَنُ يَّكُونَ لَهُ وَلَدَّ ﴾ ترجمه: "مت كهوتين، بإز رجو بهتر جوگا واسطيتهمار بسوااسكينيس الله معبود اکیلایا کی ہے اسکواس سے کہ ہوواسطے اسکے بیٹا'۔اب مرزاصاحب کی تحریرصاف نص قرآنی کے برخلاف ہے۔ایک خداکی روح دوسری انسان کی روح کے جوڑہ ہونے سے مرزا صاحب کے مذہب میں روح القدس پیدا ہوتی ہے۔اس پر ذیل کے امورغور طلب س اول: خدا کی روح کاانسانی روح کے ساتھ اختلاط یعنی میل جول ہونا۔

موم: انسانی روح کاخداکی روح میں جذب ہونا۔

سے **م**: دونوں روحوں کا آپس میں جوڑہ ہونا اوران ارواح سے روح القدس کا پیدا ہونا۔ سے



رَدِ فَاد عَانبِ مِنْ الْمِنْ الْمَانِ الْمَالِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللل

ذات اورانسان کی ذات کی کمیز نه ہواور خدااورانسان کی نوعیت میں فرق نہ کر ہے۔

۲ .....دوسراام بھی محال ہے کہ مخلوق خالق میں ال سکے اورانسان کا ہرگزیہ مرتبہ بھی نہیں ہو

سکتا کہ خدا کے ساتھ مجائے ہے صرف غلبہ محبت سے ذات باری تعالیٰ میں مغلوب الحال ہوسکتا

ہواوروہ بھی صرف تھوڑے عرصہ کیلئے ۔ جیسا کہ حدیث ہے: "لی مع الله وقت لا

یسعنی فیه ملک مقرب و لا نبی و لا مرسل" نہ کہ خدا تعالیٰ کی روح سے حاملہ

ہوکر بچہ جن سکتا ہے۔ یہ بالکل لغو ہے کہ انسانی روح خدا کی روح سے فاعل مفعول ہوکرایک

تیسری چیز روح القدی پیدا کرے یہ تو صرف مادی اشیاء کا خاصہ ہے کہ زمادہ کے جوڑہ

ہونے سے بچہ پیدا ہوتا ہے عالم ارواح و عالم ملکوت ایسے جوڑہ کہلانے سے پاک ہے۔ پس

ہونے سے بچہ پیدا ہوتا ہے عالم ارواح و عالم ملکوت ایسے جوڑہ کہلانے سے پاک ہے۔ پس

اس عقیدہ کا موجدا سلام کا دیمن ہے نہ کہ مجدد جو کہ ایسے بعدا زعقل و شرع ، باطل عقا کدا سلام

میں داخل کرتا ہے اوراسلام کی ہنی کا باعث ہوتا ہے۔

٣ ....روح القدس كوانسانى روح اورخدائى روح سے پيداشده ماننا بالكل باطل خيال ہے كونكدروح القدس توامرالله تعالى ہے جوانبياء عيم اللام كلطرف خدا تعالى كى طرف سے آتا ہوادريدا كي فرشتہ موتا ہے جموائے آية كريمہ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ ﴾ يعنى بشركوريم رتبه حاصل نہيں بكرالله تعالى ان سے بغير وحی اور حجاب کے بلاواسطہ کلام کرے۔ وحی کا آنا صرف انبیاء ملیم اللام پر ہوتا تھا اور وہی فرشة حفرت محدرسول الله الله الله على كياس آتا تفاجكى كيفيت "صحيح بخارى" ميس (جواضح الكتب بي تمام فرقبها ي اسلام مانة بين بلكه مرزاصا حب بهي صحيح بخارى كواضح الكتب مانة ہیں) حضرت جبرائیل کا آنا مٰدکور ہے۔ یہاں تمام حدیث کی نقل کی گنجائش نہیں۔ ناظرین وہاں سے دیکھ کتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی ندہب تھا کہ تھ ﷺ کے یاس حفرت جرائيل پيغام لاتے ہيں۔ چنانچه امام غزالی''مكاشفة القلوب'' ميں لکھتے ہيں كه''حضرت ابو برصدیق ﷺ رسول الله ﷺ کے جنازہ یر کھڑے ہو کر درود یڑھنے لگے اور لگے اور کہنے لگے کہ یارسول اللہ عظیما آپ کے وصال سے وہ بات منقطع ہوگئی جو کی نی و رسول کے وصال سے منقطع نہ ہوئی تھی لیعنی حضرت جبرائیل کا آنا۔ (دیمور مافقة القلوب، بابااا) حضرت محى الدين ابن عربي مقدمه "فصوص الحكم" مين فرمات بين: "وحى بوساطت فرشتہ کے نازل ہوتی ہے ای واسطے" حدیث قدی" کودی یا قرآن نہیں کہتے انتہی ۔ (ضوی الكم، ص٥٨) \_ پس جو تحف رسول الله علي اور صحابه كرام كا مذهب جيور كرايي من كفرت ڈھکو سلے لگائے اور اپنے خوابوں اور کشفوں اور خیالوں کو وحی الٰہی کا رتبہ دیکر مدعی نبوت ورسالت ہووہ مجدد کس طرح ہوسکتا ہے۔ مجددتوای دین کو جورسول اللہ عظی اور صحابہ کرام ك وقت تقااى كوتازه كرتا ب جيما كدهديث سے ثابت ب: "من تجدد لها دينها" مگر جوشخص اینے ایجاد کردہ مسائل خلاف نصوص شرعی ایجاد واختر اع کرے وہ مجدد کس طرح مانا جاسكتا ہے۔ س حفرت عیسی التکلیکاز کاصلیب برانکایا جانا اورصلیب کے عذابوں سے معذب ہونا عَلَيْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

#### Click For More Books

رَدِّ قَادِيَانينَ بِرِمَضَامِين ہے۔حضرت محدرسول اللہ عظی اور صحابہ کرام اور اجماع امت بنص قرآن اس بر جلاآیا ہے کہ حضرت عیسی التکلین اللہ نہ مصلوب ہوئے اور نہ صلیب کا کوئی عذاب انکودیا گیا نہ صلیب تك خدائة آف ويا جيا كرآن من الله تعالى فرماتا ب: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُونُ ﴾ يعنى حضرت عيسى التليق في مصلب يرافكائ كي اور فقل كي كي مرا عوضداني اٹھالیا۔ مرمرزاصاحب نصوص قرآنی کے برخلاف فرماتے ہیں کہسے صلیب برچ ھایا گیا اور "ما صلبوه" كے لفظ سے مركز يہيں ہے كمسے صليب يرج هايانبيں كيا\_ (ديكموازاله ادمام، مخد ٢٥٨) عرصني ١٨٠ ير لكست بين: " پهر بعد اسكمي ان ك حواله كيا كيا يعني يبوديوں كے اور اسكوتازيانے لگائے گئے، طمانچے مارے گئے، ميح كودو چوروں كے ساتھ صليب پرچرهايا گيا''الخيه پهرصفحة٣٩١ پر لکھتے ہيں: ''مسے پر جومصيبت آئی که وه صليب پر چڑھایا گیااورکیلیں اسکےاعضاء میں ٹھونگی گئیں جن سے وہ غثی کی حالت میں ہوگیا''۔ افسوس! مرزا صاحب اس عقيده مين كه حضرت عيني التَليِّيّالِ مصلوب موكر ملعون ہوئے بہود یوں کے ساتھ متفق ہو گئے کیونکہ جب صلیب پر چڑھائے جانا ملعون ہونے کا نثان ہے تو جب حضرت علیلی العَلین العَل عذاب دیئے گئے اور تمام لوگ و مکھ رہے تھے کہ مدی رسالت حضرت عیسی التکانیکالم کا تھ پر لئكايا كيا اورطرح طرح كے عذاب اسكودئے كئے جو كہ خدا تعالى كے وعدہ ﴿ وَرَافِعُكَ الني وَمُطَهِّرُكَ ﴾ كرخلاف إوراس عقيده عقرآن كى تكذيب موتى عجس میں بڑے زورے فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہتے ہیں اور قرآن کا پیفر مانا كم ﴿ وَمَكُولُوا وَمَكُواللَّهُ ﴾ بالكل باطل موتاكه كفاركا داؤكميح كوصليب يرازكايا جائے اوراسكى ذلت تمام جہان ميں كى جائے ،اس ميں وہ كامياب ہوئے اور خدانے جوقر آن ميں

#### **Click For More Books**

عَقِيدَة خَالِلْنُوقَ المِدْبِرِ ١١١) 253

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِمِمَضَامين فرمایا که ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ المُماكِرِيْنَ ﴾ غلط موا كيونكه خدا تو كفار كامنه دي ما رماكم على صلیب پراٹکا یا گیا، عذاب دیئے گئے ، اسکے اعضاء میں کیلیں ٹھوئگ گئیں اورصلیب کے عذابوں سے زخمی ہو کرغثی کی ایسی حالت میں ہو گیا کہ مردہ وزندہ میں تمیز نہ ہو تکی ۔ یہ بالکل غلط ہے کہ سے کی جان صلیب برنہیں نکلی تھی۔ کیونکہ انجیل میں صاف لکھا ہے۔ دیکھوانجیل لوقاء باب ٢٣٠ آيت ٢٨: "اوريوع نے بري آواز سے كہا كدا باب ميں اين روح تیرے ہاتھوں میں سونیتا ہوں۔ بیا کہہ کے دم چھوڑ دیا اور صوبہ دارنے بیرحال دیکھ کرخدا کی تعریف کی'' \_ پس مرزاصاحب کا ڈھکوسلہ کے صلیب یرسیج کی جان نہیں نکلی تھی اور زندہ اوتار لیا گیا تھا، بالکل غلط اور آسانی کتاب کے مقابلہ میں بے وقعت اور بے اعتبار ہے اور کوئی مسلمان نبيس مان سكتاب ۵....قسور کا بنانا اور رکھنا جو کہ شرع محمدی ﷺ میں حرام تھا، جائز کیا اور اپنی عکسی تصویر

بنوائی اورمریدوں کور کھنے کی اجازت دی۔

٢ ..... دعوى نبوت ورسالت ميں مرزاصا حب نے محدرسول اللہ ﷺ كفرمان كى (جس ين فرمايا تقا" لا نبى بعدى" اورقر آن شريف من محدرسول الله الله النبيين فرمايا تھا) کھلی کھلی مخالفت کی ہے جو کہ مجد دکی ذات ہے ہرگز نہیں ہوسکتا۔ مرزاصا حب کذابوں

کی حال طلے ہیں نہ کہ مجدد کی۔ پس کذابوں کی فہرست میں آسکتے ہیں نہ کہ مجددین کی فهرست میں جمکی تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے:

ا .....مرزا صاحب کا دعویٰ کہ میں امتی نبی ہوں، رسول اللہ عظظ کی پیشگوئی کے مطابق "سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى ولا تزال طائفة من امتى على الحق" (رواه أبوداؤه



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين والترمذي. ليعني ميري امت مين تيس (٣٠) جمول مدى نبوت بوظ جوكه امتى بهي ہو نگے اورائے آپ کو نی بھی کہلائیں گے حالانکہ میں خاتم النہین ہوں میرے بعد کوئی جی نہیں۔ پس جس فذر مدعی نبوت ورسالت گذرے ہیں سب امتی تھے اور مرزا صاحب کی طرح محدرسول الله على كالعداري سے نبوت حاصل ہونا بتاتے تھے اور مرزاصاحب كى طرح کہتے تھے کہ قرآن کی آیات ہم پردوبارہ نازل ہوتی ہیں۔چنانچہ یجیٰ بن زکروبیقرمطی جس نے بغداد میں دعویٰ نبوت کیا تھاوہ کہتا تھا کہ قرآن کی آیات مجھ پر دوبارہ نازل ہوتی ہیں۔ مرزا صاحب نے بھی اسکی پیروی کر کے ازالہ اوہام ص ۳۸۹ میں لکھا ہے کہ "یا عيسلى انى متوفيك ورافعك (الخ)"ليني اعيسي من تجهوكوايخ قضم من كرلول كا اوراین طرف اٹھالوں گا۔ بیآیت جھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے اور میں عیسیٰ بن مریم ہوں اور یمی ا نکے سے موعود ہونے کی دلیل ہاور بیخت غلط جمی ہے کیونکہ اگر خواب میں کوئی آیت قرآن کسی مسلمان کی زبان پرآجائے تو وہ دوبارہ نازل نہیں ہوتی قریباً تمام مسلمان خواب میں قرآن کی آیات پڑھتے ہیں بلکہ حافظوں کی زبان پرتو کئی کئی ورق جاری رہتے ہیں۔ مگر سوام رزاصاحب اور یخیٰ کاذب مدعی نبوت کے کوئی مسلمان اس بات کا معتقد نہیں كه جُه يرآيات قرآن دوباره نازل بوتي بين\_

السب یمی آیت پہلے محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی تھی اس نے (محمد ﷺ) جو افعی اللہ سب آیت میں ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی العرب تھا اور اہل زبان تھا اس نے توعیسیٰ کے معنی جو اس آیت میں ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی سب سب کھے اور بیر نہ کہا کہ خدنے میرا نام عیسیٰ رکھا ہے حالانکہ اس وقت ابتدائے اسلام میں اس بلت کی ضرورت بھی تھی کرعیسائیوں کوساتھ ملایا جائے۔ اور دوسری طرف انجیل میں حضرت میسیٰ کی کا دوبارہ آنا بھی موعود تھا۔



رَدِّ قَادِيَانيتُ برمَضَامين سسب بالكل غلط خيال بكرقرآن مجيدين جونام كى قصد كےسلسلديس مذكور موده آيت دوبارہ نازل شدہ سمجھ کرملہم یا خواب میں خود وہی شخص بن جائے جس کا ذکر قصہ میں ہورہا ب\_ جبيا كهمرزاصاحب كى زبان يرخواب ميس جب"يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة" جارى مواتو مجهليا كه خداني ميرانام آدم ركها ب- اورم يم كانام آياتو كهدوباك مجھ کوخدانے مریم کہا ہے اور حاملہ بھی ہوگئے۔ایے ایسے تاویلات اور بے سند دعاوی میج د ماغ کا کامنہیں۔ایسی کچی باتیں بنانے والے کو بھی مجد دنہیں کہہ سکتے۔ ٣ .....مرزاصاحب كايد دعويٰ كه ميرا كلام قرآن كي مانند بے مثل ہے، يبھى كذابوں كي جال ے۔ مسلمہ نے قرآن بنایا۔ صالح بن ظریف نے اپنے کلام کوانسانی طاقتوں سے برتر کہا۔ محرعلی باب اورمتبنی شاعرنے بھی اینے کلام کو مجزہ کہا،غرض کذابوں کی حال ہے کہ مرزا صاحب نے قرآن کے تحدی کوتو ڑا۔ کوئی بتائے کہابیا شخص مجدد کیونکر ہوسکتا ہے جس نے وہ كام كردكهلايا جوكسي كافرسے نه ہوسكا ليعني قرآن كي مثل لانا۔ ۵..... تکفیراہل اسلام میں بھی مرزاصا حب کذابوں کی حیال چلے ہیں۔سید جو نپوری نے اپنا چیزہ دوانگیوں میں پکڑ کر کہا کہ جو مخص اس ذات سے مہدویت کامنکر ہے وہ کافر ھوم: افری کذاب نے بھی کہاتھا کہ جو جھے کونبیں مانیا وہ خدا اور کھر ﷺ کونبیں مانیا، اتک نجات نہیں ہوگی۔ بیس کر لاکھوں نے اسکی بیعت کرلی۔ (دیکھوافادۃ الافہام، ص۲۸۸)۔مرزا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جو مجھ کونہیں مانتاوہ خداور سول کو بھی نہیں مانتا۔ (ويجموهمة الوحي، ص١١٣) ٢....تنيخ مائل شرع: مرزاصاحب نے اکثر مائل شرع کی تنینخ کی،جیبا کہ جہاد فی عَقِيدَة خَالِلْبُوقَ الدَّبِرِينَ 462

#### Click For More Books

رَدِ قَادَ قِانِعِنَى بِمِ مَضَامِینَ سبیل اللّٰدُ کُورَام کردیا۔ یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ مسلمہ نے ایک نماز معاف کردی تھی۔ عیسیٰ بن مہرویہ نے بہت مسائل بلیٹ دیئے۔ مرزاصاحب کی طرح قوائے انسانی قرار دیتا تفاجیسام زاصاحب نے حضرت جرائیل وغیرہ ملائکہ کواروح کواکب کہا ہے۔ پس مجدد کس طرح ہوئے۔

ک .....وفات حضرت عیسی اور اسکے بروزی ظہور کاعقیدہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ ابراہیم نذیہ کذاب بھی یہی چال چال ہے۔ ابراہیم نذیہ کذاب بھی یہی چال چلاتھا کہ حضرت عیسی فوت ہو گئے ہیں وہ نہیں آسکتے اور سے موعود عیسی ابن مریم ہیں ہوں اور مرز اصاحب کی مانند نزول کے معنی پیدا ہونے کو بتا تا تھا۔ ایک حبثی بھی جزیرہ جمیکہ میں عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ مرز اصاحب سے پہلے کر چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ بیم مجدد دین کی چال ہے جو مرز اصاحب چلے ہیں یا کذابوں کی جمی مجدد نے بھی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ میں اس کا دعویٰ گیا؟

۹ .....رمضان میں سورج و چاندگر بن کواپے مہدی ہونے کی دلیل پیش کرنا یہ بھی کذابوں کی چال ہے۔ ۲۲ و ۲۳ ہجری میں محمد بن حنفیہ کاذب مدگی نبوت نے اپنی صدافت کا آسانی نشان بتایا کہ میرے وقت رمضان میں ہر دوگر بن ہوئے۔ ۷-۱و۸۱ ہجری میں جعفر کاذب کے وقت رمضان میں ہر دوگر بن ہوئے۔ ۲۷۷ ہجری میں عباس کاذب مدعی مہدویت



**Click For More Books** 

رَدِّ قَادِيَانيتُ برمَضَامين کے وقت رمضان میں ہر دوگر ہن ہوئے ۔ ۸۸ ۱ ابجری میں محمد نے دعویٰ مہدویت کیااور ہر دوگر ہن ہوئے \_غرض می بھی کذابوں کی حال ہے کہ جب رمضان میں جاند وسورج کا گر ہن ہوتو کوئی نہ کوئی مہدی کھڑا ہوجا تا ہے۔ ٠١.....نبوت دونتم تشريعي وغيرتشريعي قرار ديكرنبوت ورسالت كا دعويٰ كرنابي بھي كذابول كي عال ہے۔رسول اللہ علی نے "لانبی بعدی" فرمایا ہے کہ کی قتم کا نی میرے بعدنہ ہوگا۔ گرمرزاصاحب كل اجماع امت كے برخلاف كذابوں كى جال چلے ہيں۔سيد محمد جو نیوری مہدی غیرتشریعی نبوت کا مدعی تھا اور مرزاصا حب کی طرح کہتا تھا کہ میں تا لع محمر ﷺ ہوں اور فنافی الرسول ہونے کے سبب نبی ورسول ہوں۔ چنانچہ" رساله اعتقادیات" مصنفه عالم ميال مهدوي مين لكها ب: (پس مونا مهدى التليكاني كاليخي سيدمحد كاان اوصاف یر نہیں مخالف ہے کتاب وسنت وا جماع کا۔ کیونکہ نبی مشرع ہونا شرع شریف ہے ممنوع ہےنہ کمتبع نی ممنوع ہے' ۔ یعنی نی غیرتشریتی سید تھ جو نیوری محدرسول اللہ عظی کا تالع ے اسواسط اسکادوی نبوت کھ بھٹا کے تالع ہے۔

مرزا صاحب بھی لکھتے ہیں کہ میرے دعوے نبوت سے مہر نبوت نہیں ٹوٹی۔
کیونکہ میرادعو کی نبوت محمد ﷺ کی تابعداری سے ہے اور پی خبرنہیں کہ سب کذابون امت
محمدی ﷺ میں اور تابع قرآن وسنت کے ہوکر مدعی نبوت ورسالت ہوئے ہیں۔ کیونکہ محمد ﷺ کی پیشگوئی ہے کہ امتی بھی ہوئے اور نبی ہونے کا بھی زعم کریئے ہیں مجدد کی شان
سے بعید ہے کہ نبوت کا دعو کی کرے اور نہ مدعی نبوت ووجی بھی مجدد ہوسکتا ہے۔
ااسس رسولوں کا ہمیشہ آنا۔ یہ بھی کذابوں کی جال ہے۔ منہاج السنة میں لکھا ہے کہ ابومنصور مور قدمنصور یہ کا بانی ہے اسکی تعلیم میتھی کہ رسالت بھی منقطع نہیں ہوتی۔ مرزاصا حب بھی



رَقِ فَادِمَانِينَ بِمِ مَضَامِينَ ﴾ کہتے ہیں کہ امتی ہمیشہ آتے رہیں گے۔ یہ دعویٰ نبوت شان مُدی ﷺ کو دوبالا کرتا ہے کہ اسکے امتی ہمیشہ آتے رہیں کہ سب کذابون ایسا کرتے آئے ہیں۔ بھلا بھی صحابلہ کرام و اولیاءعظام میں سے بھی کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس مدعیان نبوت ہرگز مجد دنہیں ہو سکتے۔

دوم: ازالهادہام، صفح ۱۱۳ این اخوجت الارض اثقالها لینی زمین این تمام بوجھوں کو تکال دے گی۔ یعنی انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات مخفیہ کو بمنصہ ظہور لا کیں گے اور



رَدِ قَادِیَاندِینی بِرِمَضَامِینی جو کچھا کے اندرعلوم وفنون کا ذخیرہ ہے یا جو کچھا محدہ دلی ورماغی طاقتیں اورلیاقتیں ان میں مخفی ہیں،سب کی سب ظاہر ہوجا کمیں گی۔اورانسانی قوتوں کا آخری نچوڑ باہر نکل آئے گا''(الحے)۔

یہ خوب تھا کُق و معارف ہیں کہ قیامت ہی ہے انکار ہے اور ایم الآخرت کو صاف جواب ہے کہ قیامت وغیرہ کوئی نہیں آئے گی۔ صرف علوم وفنون کے زمانہ کو قیامت کہتے ہیں۔ اب کوئی بتاسکتا ہے کہ ایسا شخص مجدو ہے یا بدعتی ۔ کہ ایسے ایسے من گھڑت مسائل سے اسلام کو مکدر کرتا ہے۔ ابومنصور مدعی نبوت بھی ایسے ایسے معارف بیان کیا کرتا تھا اور اسکے مرید مرزائیوں کی طرح تھا کُق و معارف پر فخر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید ہیں جو ﴿ حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ الْمُمُنِّمَةُ وَ الدَّمُ وَلَحُمُ الْبِحنَوْرِيُو ﴾ یعنی خدانے تبہارے پرمردہ اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ اسکا یہ مطلب نہیں جو سمجھا گیا ہے۔ دراصل یہ چند خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ اسکا یہ مطلب نہیں جو سمجھا گیا ہے۔ دراصل یہ چند اشخاص کے نام ہیں جنگی محبت حرام کی گئی ہے۔ بھلا ایسی چیز وں کو جوانسان کی قوت کا باعث ہے خدا کیوں حرام کرنے لگا تھا۔ (دیکھونہان النہ)

فاظرین! اب معلوم ہوگیا کہ مرزاصاحب بھی انہیں حقائق ومعارف بیان کرنے والوں میں سے تھے، نددین محررسول اللہ وہائے کے مجدد۔

۱۱ .....مهدى موعود ك دعو ميں بھى مرزا صاحب كذابوں كى چال چلے ہيں۔سيد محمد جو نپورى نے جب دعوىٰ مهدى ہونے كاكيا اور مدى وى جواكہ بھى كودى الله بوئى ہے: "قل انى عبدالله تابع محمد رسول الله مهدى الزمان وارث نبى الرحمان عالم الكتاب والايمان مبين الحقيقة والشريعة والرضوان أى (ديمو من عتيده شريف جواك كتاب قد مهدى كي كمهدى مودود آل رسول ہو كي اور كتاب و الايمان مبين الحقيقة والشريعة والرضوان أى الرحود والى الله مهدى كي كودود آل رسول ہو كي اور

عَلَى الْمُعَالِينَةِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَةِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْعِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّى الْمُعِلَّيْعِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعِلِيلِين

آپکانام محمد الله اورباپ کانام عبدالله اوگا و چونکه تمهار ب باپ کانام سیدخان ہے اسلائے تم مهدی موعود نہیں ہو سکتے ۔ تو اسکا جواب جو نپوری نے بید دیا کہ خدا قادر نہیں کہ سیدخان کی بیٹی مہدی موعود نہیں ہو سکتے ۔ تو اسکا جواب جو نپوری نے بید دیا کہ خدا قادر نہیں کہ سید بھی نہیں ، کومہدی بناد ہے ۔ ایسا ہی مرز اصاحب پر جب اعتراض ہوا کہ آپ مخل ہیں ، سید بھی نہیں ، مہدی موعود کس طرح ہو سکتے ہیں ، بیدوعوی سے حدیثوں کے برخلاف ہے ۔ تو آپ بھی جواب دیتے ہیں کہ اسکی کیاضر ورت ہے کہ مہدی ضرور آل رسول ہواور سید ہو، روحانی آل مراد ہے ۔ گویا مرز اصاحب محب خرصادت محمد کی شراک سید ہونا اور فاطمی ہونا جو حدیثوں میں آیا ہے ، غلط ہے ۔ اب بتاؤ مرز اصاحب کی بیکار روائی مجد دوں کی ہے یا کاذبوں کی ۔ اب فال انصاف کرے اورا کمان سے کہ کہ مرز اصاحب نے گوئی تجد بیددین کاذبوں کی ۔ اب کوئی انصاف کرے اورا کمان سے کہ کہ مرز اصاحب نے گوئی تجد بیددین واحیا ہوئت نبوی کی ہے کہ انکومجد د مانا جائے ۔

برگز ند ری به کعبه ای اعرابی کهاین راه که تو میروی به ترکتان ست پس مسلمان بوش کرین اور ابل ایمان مسلمانوں کی طرح رسول الله الله اور صحابہ کرام کی چال چلین اور گذابوں کی چال نہ چلین ۔ و ما علینا الا البلاغ.



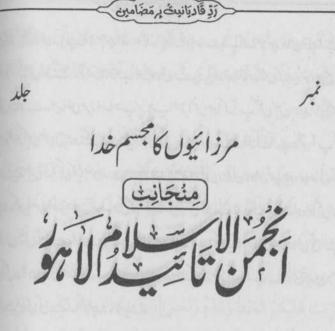

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

منظرین! ذیل میں مرزاصاحب کی کتاب ''حقیقة الوتی' سے ایک نشان انکی صدافت کا نقل کیا جاتا ہے جس میں انھوں نے لکھا ہے کہ مجھ کوخدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ دیکھو حقیقة الوجی ،نشان ۲۰ اصفی ۲۵۵: (نقل اصل عبارت حرف بحرف) ''ایک دفعہ شیلی طور پر مجھے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشگو ئیاں ککھیں جن کا بیہ مطلب تھا کہ ایسے اقعات ہونے چاہئیں تب میں نے وہ کاغذ و سخط کرانے کیلئے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کئے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تا مل کے مرخی کے قلم سے اس پر وستخط کئے اور وسخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑ کا جیسا کہ جب قلم پ

Click For More Books

عَقِيدَةُ خَالِلُبُوعُ الْمُرْبِرِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُرْبِرِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ المُرْبِرِ اللَّهُ عَلَيْكُ المُرْبِرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

سابی آجاتی ہے تو ای طرح پر جھاڑ دیے ہیں اور پھر دیخط کر دیے اور میرے پراس وقت نہا مین ہے تو ای طرح پر جھاڑ دیے ہیں اور پھر دیخط کر دیے اور میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو نہایت رفت کا عالم تھا اس خیال ہے کہ کس قد رخدا تعالیٰ کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو پھر سے نے چاہا بلاتو قف اللہ تعالیٰ نے اس پر دیخط کر دیے اور اس وقت میری آگھ کھل گئ اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مجد کے جمرہ ہیں میرے پیر دبارہا تھا کہ اسکے رو بروغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اسکی ٹوپی پر بھی گرے اور عجیب بات بیہ کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا ایک بی وقت تھا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آ دمی اس راز کوئیں سمجھے گا اور شک کرے گا کہ کیونکر ، اسکوصرف ایک خواب کا معاملہ ایک غیر آ دمی اس راز کوئیں سمجھے گا اور شک کرے گا کہ کیونکر ، اسکوصرف ایک خواب کا معاملہ محموں ہوگا۔ مگر جس کو روحانی امور کا علم ہو وہ اس میں شک نہیں کرسکتا۔ اس طرح خدا نیست سے ہست کرسکتا۔ غرض میں نے بیسارا قصہ میاں عبداللہ کو سابیا اور اس وقت میری آئھوں سے آنو جاری شے عبداللہ جو ایک رویت کا گواہ ہے اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میرا کرتہ بطور تبرک ایے یاس رکھ لیا جو اب تک اسکے یاس موجود ہے'۔

فاظوین! یه پوری پوری عبارت نقل کی ہے تا که مرزائیوں کا کوئی عذر باقی نہ رہے که ساری عبارت کا کچھاور مطلب ہے۔ اس نشان صدافت مرزاصا حب میں چندامور خلاف عقل وظلاف قانون قدرت جسکی بناء پر مرزا صاحب آسانی حیات وصعود حضرت عیسی النظینی ہے انکار کرتے تھے۔ و ھو ھذا:

معبو 1: مرزاصاحب عالم کشف وخواب میں آسان پر گئے یا خداتعالی قلم دوات کیکر مرزا صاحب کے پاس آئے جو کہ دونوں صورتوں میں باطل ہے۔ مرزاصاحب کا خدا کے پاس جانا بمعدلباس وجسد عضری باطل ہے کیونکہ مرزا صاحب کی اپنی تصانیف اسکے برخلاف ہیں۔ قلم دوات و کاغذ مادی اشیاء کا خدا تعالیٰ کے پاس ہونا باطل ہے اور خدا تعالیٰ کا دنیا میں



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِمَضَامين قلم دوات كيرآ نام شحكه خيز بات ب-معبو ؟: قلم دوات وكاغذ جس يرمرزاصاحب كي پشگوئيال كھيں،خداتعالي ايخ ساتھ لایا تھایا مرزاصاحب کے پاس سنوری مجدمیں پہلے سے موجود تھیں۔ اگر کہو کہ اسکا کیا ثبوت بيتو ديكهوالهام مرزاصاحب هقيقة الوحي، صفحه ٨: "وننزل عليك اسوار من السماء" ترجمہ: ہم تیرے لئے آسان سے پوشیدہ باتیں نازل کرینگے۔جس سے ثابت ہے کہ خدائی سامان سب آسان پر ہے۔ معبو ٣: جب كرية اورثوبي يرمرخي ك نشان يؤية ثابت بواكه مرخى حقيق تقى جب مرخى حقيقي تقى توقلم دوات وكاغذ بهى حقيقى هونكك اور جب كرية موجود ہے تو قلم دوات وكاغذ جس یر خدا تعالی کے دستخط ہوئے ضرور موجود ہوگا، وہ بھی نکالنا جاہے تا کہ قادیانی خدا کے و شخطوں کی زیارت کی جائے اور سے جھوٹ کے ظاہر کرنے کے واسطے کی کیمیکل اگزیمز کے پاس واسطے شخیص کے جیجی جائیں کہ کس کارخانہ کی ساخت ہیں۔ فهبوع: اگر بموجب قاعده كلية خواب كي باتين حقيقي نتھين تو پھريه بالكل جھوٹ ثابت ہوا كەسرخى كے قطرے كرية اورثو يى يرخدانے ۋالے اور خدا تعالى كى حقیقی زیارت بھی جھوٹ نمبو0: يددليل كه خدانيت عصت كرسكتا ع اگرم زاصاحب كى محى عن چ حضرت عیسیٰ العکیفی کے آسان برجانے اور نزول فرمانے کو یہی دلیل ایکے مخالفین کی طرف ے كافى بر جب خدانيت سے ست كرسكتا بو حضرت عيسى العَلَيْعَالِ جو يہلے ہی خاص کرشمہ قدرت سے بغیر باپ بیدا ہوئے اور ہست تھے اسکا آسان پر لے جانا اور كچھىدت درازتك زنده ركھناكيامشكل ہے۔آساني كتابوں سے ثابت ہے كەحفرت آدم،

# عقيدَة خَالِلْنُوعَ المِدْبِرِ ١١٧)

رَدِ قَادِیَانیٹ بِرِمَضَامین رَدِ قَادِیَانیٹ بِرِمَضَامین نوح وغیرہم علیم اللام کی عمریں ہزار ہزار برس کے قریب تھیں۔ پس مرزا صاحب خود مان

گئے کہ حضرت عیسی النظیم خدا تعالی کی خاص قدرت کاملہ ہے آسان پر جاسکتے ہیں ورنہ

محال عقلی کے روے مرزاصاحب کا کشف باطل ہے۔

فعبو ٦: حفرت عيلى العَلَيْ المُعَلِينَ كَ صعود الله واسطانكاركت بين كمال عقلى به كمال عقلى به كمال عقل به كمره زمبريس كوئ شخص كزرنبين سكتا، خود كس طرح خدا تعالى ك پاس چلے گئے اور كرية

کہ مرہ رہم ریسے توی عل اگر رئیں سلماء خود من طرح خدا تعالی کے پاس چلے گئے اور کریہ بھی ساتھ تھا۔ جس سے ثابت ہے کہ جسم خاکی کے ساتھ گئے بلکہ میاں عبداللہ بھی ساتھ تھا

کیونکہ اسکی ٹوپی پرسرخی کے قطرے پڑے تھے اگر کہو کہ عالم کشف کی باتیں وہمی وخیالی ہوتی ہیں اصلی نہیں ہوتیں مرزاصا حب روحانی طور پرخدا کے پاس گئے تھے توبیہ باطل ہے کیونکہ

سرخی کے قطرے جو پڑے وہ بتارہے ہیں کہ وہمی وخیالی باتیں نتھیں بلکہ اصلی وحقیقی تھیں جو کہ ابتک تبرک کے طور پر دکھے ہوئے ہیں۔

نمبو٧: حفرت عینی النظیمالی كے صعود كے واسطے نظیر طلب كرتے ہیں اب خود نظیر پیش كریں كہ جب سے دنیا بی ہے كی شخص نے خدا سے دستخط كرائے اور اسكے كیڑوں پرسرخی

کے دھیے وقطرے ڈالے گئے؟ایک کانام بتاؤ۔ نب یم بنیات ال سینار نبک کرنظ میں میں شخف کے میں

فعبو ٨: خدا تعالى كے دستخط كرنيكى كوئى نظير ہے تو پيش كروكه فلال شخص كى پيشگوئياں پر پہلے بھى خدا تعالى نے دستخط كئے تصاوروہ دستخط كس زبان ميں تصامگريزى ياعر بى ميں اور ان ستخطوں ميں كيا كھا ہوا تھا: اللہ، يرميشر، رام، كا ڈ - يا غلام احمد ونور دين -

ان و صول یں تیا معها ہوا تھا: القد، پر پسر، رام ، کا ڈیاغلام احمد وتوردیں۔ معبو ۹: د شخط پورے تھے یا مختصر کیونکہ مرزاصاحب نے تشریح نہیں کی د شخط پورے نام کے بھی ہوتے ہیں اور انیشل بھی ہوتے ہیں یعنی مختصر اور حکام د شخط کرتے وقت دونوں میں سے ایک طریق اختیار کرتے ہیں۔



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين فاخلر بین! بیے اس فلفی وسائنس دان اور موجودہ علوم جدیدہ کے عالم کی فلاسفی کے خدا تعالیٰ کی آپوزیارت ہوئی اورانسانی شکل میں اپنے خدا کو ہاتھ یا وَں ناک کان والا ایک ج كي شكل مين متشكل وتتمثل ويكها جوكه نه عقلاً ونه ثما ونه عاد تأكى طرح بهى نهيس موسكتا \_م زا صاحب کی عجیب حالت تھی کہ جب گرتے توا لیے گرتے کہ جسکی کچھ حدنہیں۔ یہاں تک زمین وآسان کا خالق اور خدا بن جاتے اور جب بھی دنیا کے علوم وعقول کی طرف توجیر تے تو پھرا ہے بلند برواز ہوتے کہ جزات انبیاء میم اللام سے بھی انکار کردیے کہ وہ ایک روح ک گری وسمریزم کاعمل تھااور میں مکروہ نہ مجھتا تو حضرت عیسیٰ النگلیٹان سے زیادہ کرسکتا اور قبرے عذابوں یر ہنمی ومخول اڑانا کہ کوئی قبر کھود کرسانپ بچھو دکھاؤ یخت رب العالمین پر تمسخر کے راہ سے سوال کرتے کہ سونے کا ہوگا یا جاندی یالکڑی کا وغیرہ وغیرہ ۔اب کوئی مرزائي بتاسكتا بكريكوني فلاسفى بكه خدا تعالى كى زيارت تمشلي طور يرمرزاصا حب كوموكي اور قرآن مجيد كي صريح نص كے برخلاف كيا ﴿ لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيْرُ ﴾ ترجمہ: 'دنہيں ہے شل يعني ما ننداسكى كوئى چيز اوروہ سننے والا اور ديكھنے والا ہے''۔ لعنی الله تعالی کیمثیل ہونہیں عتی جب خدا کیمثیل نہیں ہوسکتی تو مرزاصاحب نے کیادیکھا۔ ٢..... كشفي حالت ميں اپنے آپ كوخدا ديكھا اوريقين كيا كہ واقعی خدا ہوں اور زمين آسان بنائے۔جیسا کہ پہلے ہم رسالہ نمبر ۱۲ میں یوری پوری مرزاصاحب کے کشف کی نقل کر چکے

٣ .....كشفى حالت مين قاديان كالفظ قرآن مين ويكها

٣ .....حالت خواب ميں اگر کوئی آيت قر آن مرزا صاحب کی زبان پر جاری ہوتو وحی الٰجی

ہے اور اگر دوسرے مسلمانوں کی زبان پر جاری ہوتو وجی البی نہیں۔ دوسرے اس آیت کے



رَدِّ قَادِيَانبِيثُ بِرِمَضَامين جاری ہونے سے امام زمان ورسول و نبی نہیں ہو سکتے اور مرزاصا حب ہو سکتے ہیں کہیں ہے

دلیل بات ہے کدایک ہی امر یعنی آیت قرآن کا حالت خواب میں زبان پر جاری ہونا مرزا

صاحب کورسول بنائے اور دوسر مے خض کے واسطے مراللہ وسوسہ ہو۔

٥ .... قرآن شريف كي آيت ﴿ وَمُبَشِّرُ ام بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ م بَعُدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ ے يہ جھنا كه ميں رسول اور نبي ہول اورعيلي التلفيال نے ميري نسبت بيشكوئي كي تقى ميسى کی بات ہے حالانکدالفاظ آیت کے صاف صاف بتارہے ہیں کہ حضرت عیسی التیلین ال نے فر مایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا میں اسکی بشارت دیتا ہوں۔"بعدی" میں یاء منظم کی ہاب ظاہر ہے کہ حضرت عیسی العلی کے بعد محدرسول اللہ عظی آئے یا غلام احرآیا۔جب عین العلیلا کے بعد مجد اللہ اے تو ٹابت ہے کہ مجد اللہ کے حق میں بشارت بندكم فلام احد كحتى من جور الله الله الماس برس بعداً يا-

قال: اني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وان آدم لمنجدل في طينته، سأخبركم بأول امرى: دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمّي الّتي رأت

حين وضعتني وقد خرج لها نورٌ أضاء ت لها منه قصور الشَّام"

(رواه في شرح السنة عن ابي امامة)

"روایت ہے م باض بن ساریہ ہے انھوں نے نقل کی رسول خدا ﷺ ہے کہ فرمایا تحقیق میں لکھا ہوا ہوں اللہ کے نز دیکے تم کرنے والا نبیوں کا کہ بعد میرے کوئی نبی نہ ہواس حال میں کے خیق آدم ہڑے تھے زمین یرا پی مٹی گوندی ہوئی میں اوراب خرروں میں تم کوساتھ اول امراپنے کے کہ وہ دعا حضرت ابراہیم کی ہے اور نیز بدستور اول امر میرا



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين خوشخری دیناعسی کا ہے یعنی جیسا کہ اس آیت میں ہے ﴿وَمُبَشِّرًام بِرَسُولِ يَّالَتِي مِنْ بَعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ ﴾ اور برستوراول خواب و يكناميرى مال كاب كدو يكها أهول ن اور تحقیق ظاہر ہوا میری مال کیلئے ایک نور کہ روش ہوئے اس کے لئے اس نور سے کل شام کے ' ۔ ( نقل کی پیغوی نے شرح السند میں ساتھ اسناد عرباض کے اور وایت کیا اسکوامام احمد نے ابوا مامہ ہے ساخبر کم ہے آخرتك، ديكهومظا برحق ،جلد ٢٧ صغحه ٥٥ مطبوعة ولكثور) يس ثابت بواكديد بالكل غلط ب كه حضرت عيلى التكنيكان في غلام احد كآن کی بشارت دی تھی۔ دوم: مرزاصاحب كانام غلام احدب ندكه احدال سے بزار درجه بهتر سرسيداورسيداحد بريلوي كادعوى موسكتا تفاكيونكها نكانام فقط احد تفااورسيدانكي ذاريخي-سوم: محد الله في حب خود في المرويا كديد بشارت مير عدوا الطيسى العَلَيْل في ك ہےتو پھر اسوبرس کے بعد ایک امتی کا کہنا کون مان سکتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہے یعنی مدى بھى آپ ہى ہے اور ثبوت بھى خود ہى بناليتا ہے اور المضمعنى كرتا ہے حالا نكدرسول الله ﷺ نے یہ بثارت این واسطے فرمائی دیس مرزا صاحب رسول الله الله الله الله كاك عكة اورندا كابطلان كرسكة بين اورندكوني ملمان مان سكتا ب-٢.....الهام مرزاصاحب"انت من مائنا وهم من فشل" توبمارے یانی ہے ہے اوروہ خشکی ہے۔ (ابعین نبر ۴ سخت ایکوئی مرزائی بتاسکتا ہے کہ آج تک کوئی خدائے پانی ہے ہوا؟ البهام هقيقة الوحى صفحة ٢٤: "يا مويم اسكن انت وزوجك الجنة" ترجمة اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں رہو۔اس الہام سے تو مرزاصاحب عورت بن گئے خدا تعالی عورت ومرد میں تمیز نہیں کرسکتا کہ مرد کوعورت کہدر ماہے یا مرزاصاحب غلط

عَلَيْ مَا لَيْنِهِ النَّبِيرَةِ مَا لَيْنِهِ النَّبِيرَةِ المِنْرِينِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيرِ اللَّهِ المُنْرِينِ اللَّهِ المُنْرِينِ اللَّهِ اللَّاللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِ الللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ اللَّهِ ا

رَدِّ قَادِ عَادِین مِیمَضَامین کے ایک عربی عبارت جوخواب میں انکی زبان پر جاری ہوئی اسکووی اللی سمجھے اور خود مریم بن بیٹھے۔

٨..... "انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون" ترجمه: تحقيق اب مرتبه تيراييب كه توجل جريز كااراده كرك ليس اس قدر كهدد كه بوجاده بوجا يكى كيابيه

سرب یرانیہ کے ندو کی پیرہ ارادہ سرے پن ال فدر کہدوے کہ ہوجاوہ کن فیکون کے خدائی اختیارات نہیں۔ (اخبارا کلم بدونہ ۲۲ رفروری ۱۹۰۵ء)

۹..... "انت منی بمنزلة ولدی، او لادی، عرشی، تفریدی "بیتمام اسلام تعلیم ونصوص شرعی کے برخلاف بیں۔

ا ..... " يحمدك الله ويمشى اليك" رَجم: خدا تيرى حركرتا ب اورتيرى طرف چل ريا -

فاظوین! حد حق رب العالمین کا ہے کہ تلوق خالق کی حد کرے گریہاں خالق مخلوق کی حد کرتا ہے اور الحمد للدرب العالمین کو بھول گیا۔

اا ..... دنیا پر کے تخت اترے پر تیرانخت سب سے او پر بچھایا گیا ہے۔ (هینة اوی، منجه ۸۸)۔

یہاں پرتو مرزاصاحب سب انبیاء میں المام سے بڑھ گئے۔ میں میں میں میں میں المام سے اللہ میں اللہ میں

۱۲..... برہمن اوتار سے مقابلہ اچھانہیں۔ یعنی مرزاصاحب برہمن اوتار ہیں اب ہندؤں کے اوتار کا مسّلہ بھی مانتے ہیں۔

فاضوین! مرزاصاحب کے کشوف والہامات بہت تعداد میں ہیں جوخلاف شرع وقر آن وحدیث ہیں اور چونکا ف شرع وقر آن وحدیث ہیں اور چونکہ شریعت محمدی ﷺ میں باجماع امت کشوف والہامات جمت شرعی نہیں اور جب تک کشوف والہامات شریعت کی کسوٹی پر پر کھے نہ جا کیں، قابل اعتبار نہیں اور وساوس ہیں۔ مگر مرزا صاحب اپنے انہیں کشوف والہامات کو بلادلیل وحی اللی کا مرتبہ



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِ مَضَامين دیتے ہیں اور انہیں کشوف والہامات کی بناء پر نبوت ورسالت کے مدعی ہوئے ہیں۔م زا صاحب "تتمدهيقة الوحي" كصفحة مركعة بن" لين خداتعالى في اين سنت كموافق ایک نبی (مرزا صاحب) کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتوی رکھا اور جب وہ نبی (مرزا)مبعوث ہوگیااوراس قوم کو ہزاروں اشتہاروں اور رسالوں سے دعوت کی گئی تھو و وقت آگیا که انگوجرائم کی سزاد بچائے''۔ پھر صفحہ ۲ پر ککھتے ہیں:"ما کنا معذبین حتی نبعث رسو لا يعني بم كسي قوم يرعذاب نبيس بهيجة جب تك كديميا رسول ندبهيج دير \_ پر جس حالت میں چھوٹے جھوٹے عذابوں کے وقت رسول آئے ہیں جبیبا کہ زیانہ گذشتہ کے واقعات سے ثابت ہے تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس عظیم الشان عذاب طاعون کے وقت میں جوآخری زمانہ کا عذاب ہے اور تمام عالم برمحيط مونے والا ہے جسكی نسبت تمام نبيول نے پیشگوئی کی تھی خدا کی طرف ہے رسول ظاہر نہ ہو ۔ پس وہی رسول مسیح موعود ہے (الخ)۔ فاظرين! يتمام جموث ب محدرسول الله الله على ك بعدكوكى ني آيا ب توبتا أيل حالاتك سینکڑوں وہائی بیاریاں اور زلز لے یعنی عذاب آتے رہے مگر کوئی نبی محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد ۱۳ سو برس تک نہ آیا ۲<u>۹ سے میں سخت</u> طاعون آئی مگر کوئی نبی نہ آیا۔ ہندوستان میں شاہ جہان کے وقت سخت طاعون پڑے کوئی نبی نہ آیا پس پیفلط ہے۔ پھڑ'' تتمہ هقیقة الوگ'' صفيد ٢٥ ير لکھتے ہيں: "عذاب رسول كے وجود كامقتضى ہاوروى رسول سيح موعود ہے" -يد غلط ہے میج موعود کا رسول و نبی ہونے کا ہرگز دعویٰ نہ ہوگا بلکہ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز ير عے گا جيسا كه حديثوں ميں ب\_اشتہار مور خد ٥ رنوم را ١٩٠١ء ميں لكھتے ہيں: "ايك صاحب (مرزائی) پرایک خالف کی طرف سے بیاعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بعت کی ہےوہ نبی ورسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسکا جواب محض ا نکار کے الفاظ سے دیا



رَدِّ قَادِ مِانِیٹ بِرِ مَضَامِین کے اور میں اور میں اور میں ہے۔ بیا جواب میں میں میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ یاک وتی جومیرے پر نازل

گیا حالانکہ ایسا جواب سی نہیں۔ حق میہ کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جومیرے پر نازل ہوئی ہے اس میں ایسے لفظ رسول ومرسل و نبی کے موجود ہیں''۔

مناظوین! استخریم رزاصا حب سے صاف ظاہر ہے کہ وہ رسول ہیں اور مدگی وی الی ہیں جو مدگی وی الی ہے وہ ضرور مدگی نوت ورسالت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید ہیں فرما تا ہے کہ ﴿ قُلُ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِنْلُکُمُ یُو خَی اِلَیْ ﴾ یعنی فرق کرنے والی درمیان عوام و نمی ورسول کے وی ہے۔ پس جو شخص مدگی وی ہے یعنی کہتا ہے کہ جھے کو وی ہوتی ہو وہ سول و نمی ہونے کا مدگی ہے۔ چنا نچہ ملاعلی قاری شرح فقد اکبر میں لکھتے ہیں: "و دعوی النبوة بعد نبینا ﷺ کفر بالاجماع" ابن جرکی اپنے فتوکی میں لکھتے ہیں: "من النبوة بعد نبینا ﷺ کفر بالاجماع" ابن جرکی اپنے فتوکی میں لکھتے ہیں: "من منعد محمد رسول الله ﷺ کان کافوا باجماع المسلمین" پس مرزا صاحب کا دیوگی وی کا بھی ہے اور نبوت ورسالت کا بھی ہے فرماتے ہیں: "من میز بم بوحی خدائیکہ با من ست۔ پیغام اوست چوں فرماتے ہیں: "من میز بم بوحی خدائیکہ با من ست۔ پیغام اوست چوں نفس روح پرورم"۔ (دیکھورشین شفیہ ۱)۔ الہام مرزا صاحب: "قل یا ایہا الناس انی رسول الله الیکم جمیعا" ترجمہ: "کہدا ہے لوگھیتی میں اللہ کا رسول ہوں تہارے رسول الله الیکم جمیعا" ترجمہ: "کہدا ہے لوگھیتی میں اللہ کا رسول ہوں تہارے کہ کہ وہ کہ کی کے دونے کا دیان اسلے محفوظ رکھا گیا کہ وہ خدا کا رسول وفرستادہ قادیان میں تھا"۔ (داخ الباء مغیہ)۔ "خدا تعالی قادیان کواس کہ کہ وہ خدا کا رسول وفرستادہ قادیان میں تھا"۔ (داخ الباء مغیہ)۔ "خدا تعالی قادیان کواس کہ کہ وہ خدا کا رسول وفرستادہ قادیان میں تھا"۔ (داخ الباء مغیہ)۔ "خدا تعالی قادیان کواس کہ کہ وہ خدا کا رسول وفرستادہ قادیان میں تھا"۔ (داخ الباء مغیہ)۔ "خدا تعالی قادیان کواس

خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ بیا سکے رسول کی تخت گاہ ہے اور تمام امتوں کے لئے نشان ہے'۔ (الفیاء منفودا)۔''سچا خداوہ یہ جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا''۔ (الفیاء منفودا)

غرض مرزاصاحب پرتین الزام ہیں جنکے باعث مرزاصاحب کوعلاءاسلام کافر ہیں۔



رَدِ فَادِ بَانِينَ بِرِمَضَامِينَ اول: انكا خدائى صفات كا حالت كشف مين دعوى كرنا اور پيراس كشف كوسچا كرنے كى كوشش كرنا اور بجائے توبہ كے تاويلات بإطله سے خواب شرك بجرے كوجو وسوسہ تعا خدائى وى ثابت كرنا۔

دوم: نبوت ورسالت كا دعوي كرناا وربعض مسائل دين كاخلاف قرآن منسوخ كرنا سوم: انبیاء میم اللام کی تو بین کرنا اور است معجزات سے انکار کرنا اور بزرگان دین وامل سنت كى جنك كرنا\_چنانچەحفرت عيىلى التكليفانى كى نببت كلھتے ہيں: "بهم ايے ناياك خيال اور متکبراور راستبازوں کے دشمن کوایک بھلا مانس بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اسکونی قرار دیں' انتمی \_ (شیمہ انجام آئم منوے)۔ یہ تو حضرت عیسیٰ التکلیکائے کے حق میں فرماتے ہیں حالانکہ بموجب تعلیم قرآن کسی نبی کے حق میں ایسے ایسے کلمات کوئی مسلمان استعال نہیں كرسكتا مسلمان حضرت عيسلى التكنيخاني كتعظيم عيسائيوں كى خاطرنہيں كرتے چونكہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھاس میں لکھا ہے اسکو مانتے ہیں۔ پس جو شخص ایسے ایسے ہتک آمیز کلمات انبیاء عیبم اللام کی شان میں کہتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ بزرگان دین کے حق س فرماتی سی معرب "صد حسین ست در گریبانم، زنده علی س بول"-فاظرين! ملمانول كے پاس تو مرزا صاحب كى تحرير يى موجود بي جنكے خلاف شرع ہونے کے باعث مرزاصاحب اور انکے مریدوں کو کفر کافتوی دیتے ہیں اور کافر کہتے ہیں۔ مرتعب ہے کہ مرزائی صاحبان مسلمانوں کے مقابلہ یرانکو کافر کہتے ہیں مگر دلیل کوئی پیش نہیں کر کتے کہ اس وجہ ہے مسلمان کافر ہیں۔ صرف میدوجہ تکفیر بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مسلمان ہم کو کا فر کہتے ہیں اس واسطے ہم انکو کا فر کہتے ہیں اور چونکہ وہ مرزا صاحب کو نجی و رسول نہیں مانتے اس واسطےوہ کافر ہیں حالانکہ بیہ جواب بالکل نامعقول ہے۔مسلمان مرزا صاحب اور مرزائول کونبوت ورسالت کے مدعی ہونے کے باعث کافر کہتے ہیں مگرآپ

عِقِيدَة خَالِلُونَةُ اللَّهِ 172 (١٢٧)

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين مسلمانوں کو کا فراس واسطے کہتے ہیں کہ وہ مرزاصا حب کو نبی درسول کیوں نہیں مانتے۔جب وجہ تکفیر دعویٰ رسالت ہے تو پھر مسلمان کا فرکس طرح ہوئے۔ ہاں اگر آپ بیٹابت کر دیں کہ وجہ تکفیر غلط ہے اور مرزائی مرزا صاحب کو نبی ورسول نہیں مانتے اور مرزا صاحب پر بہتان ہے تو پھر مرزائی مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ مگر جب تک مرزا صاحب کا دعویٰ اور دیگر كثوف والهامات خلاف شرع موجود بين اورآب لوگ بجائے النے غلط ماننے كے حج مانتے ہیں تب تک کفر کا فتوی آپ پر بجاہے کیونکہ شریعت کے برخلاف ہے اور نصوص قرآن و احادیث کے برخلاف ہے۔مسلمان تو کسی صورت میں کا فرنہیں ہوسکتے کیونکہ وہ تو ہمیشہ ے بی گذابوں مدعیان نبوت ورسالت کو کافر کہتے ہیں اسلئے مرزاصا حب کو کا فر کہتے ہیں۔ بیق جواب نامعقول نہیں جبکہ کوئی مسلمان آیکا کوئی فعل یا قول قرآن کے برخلاف یا کرآ پکو كافر كج تو آپ اسكوكافر كتے ميں اور اپناعيب دورنہيں كرتے جسكى وجہ سے كافر كالقب ملا۔ يوق صرف زباني بدله لينا ہے اسكانام دينداري نہيں۔ دينداري تب ہے كہ جس طرح مسلمان آپ لوگوں کے تحریروں سے آپکا کفر ٹابت کرتے ہیں آپ بھی کوئی شرعی دلیل قرآن وحدیث سے پیش کر کے انکو کا فرکہیں نہ کہ چونکہ وہ ہم کو کا فرکہتے ہیں ہم انکو کہتے ہیں۔ بیرتو عورتوں کی لڑائی ہوئی کہ اس نے اسکو برا کہااورانے اسکو برا کہہ کر دل سر دکر لیا۔ آپ لوگوں کی بڑی دلیل مسلمانوں کو کافر کہنے کی ہیہ ہے کہ بیہ سے موعود کونہیں ماننے اسلئے کافر ہیں۔ بیہ وجبالكل غلط ہے مسلمان مسے موعود كو مانتے ہیں مگر مرزاصا حب كوشے موعود نہیں مانتے۔مرزا صاحب علاءامت كے سامنے اپنامسى موعود ہونا ہر گزند ثابت كرسكے اور ندابتك كوئى مرزائى کرسکتا ہے۔ بغیر ثبوت کے منوانا تو ہر گزعقلاء کے نز دیک جائز نہیں۔ایک شخص کہتا ہے کہ في رسول مول، دوسرا كمتاب كرآب ابنارسول مونا ثابت كروتو مم مانت بين اس يرمد عي کہتا ہے کہ تو رسول کا منکر ہے اسلنے کا فر ہے، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ وہ تو مانتا ہے صرف 273 ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

#### **Click For More Books**

رَدِ قَادِيَانيتُ بِرِمَضَامين ثبوت حابها ہے۔اورآپ بلاثبوت منواتے ہیں جسکومصا در علی المطلوب کہتے ہیں اور پہ باطل ہے۔ پہلے سے موعود ہونا اور پھرسے موعود کا رسول ہونا ثابت کروقر آن یا کسی حدیث سے پھر بعد ثبوت اگر کوئی نہ مانے تو جو جا ہو کر سکتے ہو، ثبوت مانگنے پر کافر کہنا ہے انصافی هوم: مرزا صاحب خود لکھتے ہیں ت<sup>ہ</sup>ے موجود کا ماننا جزوایمان نہیں۔ تو پھر آپ کس طرح مسلمانوں کو کافر کہد سکتے ہیں۔ دیکھوازالہ اوہام،صفحہ ۱۴۴ (اصل عبارت مرزا صاحب): "اول تو جاننا جاہے کہ سے کے نزول کاعقیدہ کوئی ایساعقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جزیا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو بلکہ صدبا پیشگوئیوں میں ہے ایک پشگوئی ہے جسکو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں' (الخ)۔ اب بتاؤہم تو خدا کے فضل سے مرزا صاحب کے ہی قول سے مسلمان ہیں گر اے پیاروتم محدرسول اللہ ﷺ کے سوا دوسر شخص کو نبی ورسول مائکر کیونکر مسلمان رہ سکتے ہو۔ حال کے علماء کو چھوڑ و جب پہلے علماء کا فتو کل آپ نے دیکھ لیا کہ مدعی وجی ونبوت ورسالت كافر ہے اوراسكے مانے والے بھى كافر بين تواب اس كاعلاج سواتوجه اور مراجعت کے پچینہیں۔خدا کے واسطے فور کرواور عاقبت کی فکر کرواور قیامت کے مواخذہ سے ڈرو! باطل پراڑے جانا خطرناک مقام ہے اور عذاب آخرت کا باعث ہے۔ جب سیح موعود کا مانتا ندجز وایمان ہے اور ندرکن دین ہے اور نہ حقیقت اسلام سے اس کا پچھتعلق ہے تو چھرآپ ایک ملمان کو جوقرآن برعمل کرے،محدرسول اللہ ﷺ کو خاتم کنبیین یقین کرے، مک جھوٹے نبی کونہ مانے اور ارکان اسلام نماز ، روزہ ، جج ، زکوۃ وغیرہ پورے اداکرے، ک دلیل ہے کافر کھ کتے ہیں؟ ملتمس: پیر بخش، پیشنر پوسٹ ماسٹرلا ہور بھائی درواز مرکان ذیلدار عَقِيدَة خَمْ النَّبُوعُ المدَّرِران 480

#### Click For More Books

<u>ttps://ataunnabi.blogspot.com</u> جناب ما يو بسر بخش صا رد قادیانیت پر رسائل قَاطِع فِتنَهُ قاديانُ جناب يابو بيربخش لاموري (بانی انجمن تائیدالاسلام، ساکن بھاٹی دروازہ،مکان ذیلدار، لاہور) **Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<u>رسالہ نمبرہ</u> مرزائی صاحبان کے ہینڈ بل نمبر ۱۰

رَدِّ قَاديَانيتُ بِررَسَائِل

كاجواب

مِنْجَانِبُ الْجُمِّ الْأَمْ الْمِيْتِ الْمِيْرِ الْجُمِّنُ الْمِيْتِ الْمِيْرِينِ الْمِيْرِةِ الْمِيْرِةِ الْمِيْرِةِ الْمِيْرِةِ الْمِيْرِةِ الْمِيْرِةِ الْم

> بسم الله الرَّحمن الرَّحيم نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم

ماطوین! مرزائی صاحبان نے ہینڈ بل نمبر المیں اپنے عقا کد شاگع کئے تھے جن میں ان کا اور مسلمانوں کا اتفاق تھا صرف خاتم النبیین میں اختلاف تھا۔ کیونکہ وہ محدرسول اللہ بھی کو ان معنوں میں تمام اہل اسلام تیرہ سو کو ان معنوں میں تمام اہل اسلام تیرہ سو کو ان معنوں میں تمام اہل اسلام تیرہ سو کرتے چلے آئے ہیں، یہ لوگ بروزی طور پر جو نبوت کا دعویٰ کرے، جا کر سمجھتے ہیں۔ اور مسلمان کی قتم کے مدی نبوت کو نہیں مانے۔ کیونکہ مسلمہ بھی جزئی نبوت کا مدی تھا اور رسول اللہ بھی کے تابع ہو کر کام کرنا چا ہتا تھا۔ جس کو رسول اللہ بھی نے نہ مانا تھا۔ جس کو رسول اللہ بھی کے بعد نہ ہوگا۔ اس جزئی اور ظلی و جس سے نابت ہوا کہ کی قتم کا نبی، رسول اللہ بھی کے بعد نہ ہوگا۔ اس جزئی اور ظلی و بروزی نبوت کا جواب ہم رسالہ نبر ہم میں دے چکے ہیں اور مرز اصاحب کی تحریوں سے بروزی نبوت کا جواب ہم رسالہ نبر ہم میں دے چکے ہیں اور مرز اصاحب کی تحریوں سے

وَقِقَادِ عِانَدِینَ ہِمِ رَسَمَائِلَ عَلَیْ اور واحکام جوقر آن نے فرض قرار دیے تھے وہ مرزا صاحب نے حرام کردیے۔ اور جو شخص ایسا کرے وہ قرآن کے قرار دیے تھے وہ مرزا صاحب نے حرام کردیے۔ اور جو شخص ایسا کرے وہ قرآن کے احکام کا نائخ ہے۔ جب نائخ ہے تو امتی نہیں، خود نی ورسول ہے۔ اور مرزاصاحب کی کتابوں کے صفحات کے نمبر بھی لکھ دیئے تھے جن جن بیس انہوں نے کھلے کھلے الفاظ میں لکھا تھا کہ ''میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ جب خدا جھے کو نبی ورسول کہتا ہے تو کیو کر انکار کروں''۔ قار جہاں جہاں شرک و کفر کے کلمات تھے، لکھ دیئے تھے۔ اب طریق ایمان داری بیتھا کہ مرزائی صاحبان اس مسئلہ کا فیصلہ کرتے اور عوام اہل اسلام کے شکوک کور فع کرتے جس کے صرف دوطر بق تھے:

اول: یه که مرزاصاحب کی کتابوں اور اشتہاروں جن کا ہم نے حوالہ دیا تھا ان کی تحریریں پلیک میں پیش کر کے اگر ہم نے کوئی تاریک پہلوپیش کیا تھا تو درست وروش پہلود کھاتے۔ اور مرزاصاحب کو بےقصور ثابت کرتے اور ہم کو غلطی پر ثابت کرتے۔ اور ہماری غلط ہمی پلک کوظا ہر کرتے۔ اور جمازی غلط ہمی بیلک کوظا ہر کرتے۔ اور جمن تحریروں ہے ہم نے شرک ودعویٰ نبوت نکالا تھا ان تحریروں سے وہ مرزاصاحب کا تو حید پر ہونا اور امتی ہونا ثابت کرتے اور ہمارا بہتان عوام میں شاکع کر

کے مرزاصا حب اوران کی جماعت کی بریت کرتے۔

دوم: طریق بیر تفا جیسا کہ مرزائی صاحبان کہتے ہیں کہ ایسی ایسی تحریوں اور کشفوں کے
مرزاصا حب خود ذمہ دار ہیں ہم ان کوئیس مانے تو اس بات کو مشتہر کرتے اور عوام کو بتاتے
کہ ہمارام رزاصا حب کی ایسی ایسی تحریوں پر ایمان ٹہیں ہے اور نہ ہم ان کو نبی ورسول مانے
ہیں۔ہم ان کے حرام کر دہ کو جس کو قر آن نے حلال یا فرض قر ار دیا ہو باطل ہیجھتے ہیں۔اور
ایسا بی ان کے حلال کر دہ کو جس کو قر آن نے حال کیا ہو باطل ہیجھتے ہیں۔ایسا شتہاریا تو بہ



تامد لکھ کرچھاہے اور مشتم کرتے تا کہ معلوم ہوتا کہ مرزائی صاحبان جواہے آپ کومسلمان اور امت محمدی چھاہے اور مشتم کرتے بیں، سے ہیں۔ اور جمکا بینچہ مبارک بیہ ہوتا کہ ہم اور وہ یعنی مرزائی اور غیر میں لی جاتے۔ اور آپس میں کی نفرت وعداوت کا کہ جوآئے دن میں اصول کے مطابق بھائی بھائی ہوجاتے اور آپس میں کی نفرت وعداوت کا کہ جوآئے دن عدالتوں کا مند کھتے ہیں دور ہوجاتی اور لیے نازک وقت میں جبکہ تمام دنیا، اسلام کونا بود کرنے میں کوشش کررہی ہے اشد ضرورت با ہمی انقاق کی ہے، پوری ہوتی گرافسوں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور نکلے۔ مند سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کو خاتم النہین جانے ہیں اور ممل یہ کہ جومحہ کھی اور انکا خدا کہے اسکورڈ کر کے مرزا صاحب کی تحریر کو چاہے شرک ہو چا ہے کفر ہو بلاد لیل مانے ہیں۔ گرمحہ کھی پر ہیسوں عقلی وفائی اعتراض وارد کر کے انکار کرد ہے ہیں اور توام کودھو کہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وفائی اعتراض وارد کر کے انکار کرد ہے ہیں اور توام کودھو کہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وفائی اعتراض وارد کر کے انکار کرد ہے ہیں اور توام کودھو کہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وفائی اعتراض وارد کر کے انکار کرد ہے ہیں اور توام کودھو کہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وفائی انٹریسین مانے ہیں۔



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل مرزائی صاحبان کو دعوت یا چیلنے دیتی ہے کہ وہ اپنے مولوی صاحبان کو نامزد کریں۔اور پہ انجمن بھی اپنے مولوی صاحبان کو نامز دکرد میگی تا کہ باہمی بحث کے بعد کلج ہوجائے۔ فاظرین! اس بینڈبل میں مرزائی صاحبان نے مرزاصاحب کا ایک نیاعہدہ تراشاہ یعنی وہ صلح بھی تھے۔ مگر افسوس کہ صلح ٹابت کرنے کے واسطے قلم اٹھایا اور ایک سند بھی پیش نہ کی جس میں بیکھا ہو کہ آخری زمانہ میں کوئی مصلح آئے گا۔ اول: یہ بالکل غلط ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے نداہب کوایک مصلح کا انتظار ہے۔مصلح کا لفظ کہیں نہیں لکھا۔ ہاں نصاری اورمسلمانوں کوحب پیشگوئی انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم ناصری کا نظار ہے۔اورہم بھی محدرسول اللہ عظظ کی تیرہ حدیثیں جن میں پیشگوئی ہےان تمام حديثون كواين رساله تائيد اسلام نبر المين درج كريكي بين \_اور ثابت كريك بين كه محدرسول الله على كم كمي يمي بيشكوئي ب كه حضرت عيسى ابن مريم اصالاً آخرز مانديس زول فرمائيں گے۔ چنانچ حضرت نے فرمایا: "ان عیسیٰ لم یمت وانه راجع اليكم" ليني وعيسى القليق بنهيس مرے وہ تمهاري طرف لوث كرآنے والے ہيں" جسكو مرزائی صاحبان نے مان لیا اور اس پر کوئی جرح نہیں کی۔اس انجمن کا رسالہ نمبر۳ ملاحظہ فرمائيں، يہاں دوبارہ لکھنے كی ضرورت نہيں۔ دوم: تمام قرآن اورتمام حدیثین دیکھوکہیں ہے بھی لکھاہے کہ آخرز مانہ میں کوئی مصلح آئے گا جو پنجاب قادیان کارہنے والا ہوگا؟ میرے دوست نے بہت زور لگایا اورعوام کومغالطہ میں ڈ النے کی کوشش کی ، مگرایک جگہ بھی نہ بتایا۔ بلکہ ایک مصلح آنے والا ہے وہاں مہدی کا ذکر ہے جبکا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ فاطمی وسینی ہوگا، قریثی ہوگا، عرب ہوگا۔ میرے دوست کو یہاں تک فراموش ہوگیا کہ دعوی مصلح کا کیا ہے اور ثبوت مہدی کا دے رہا ہے۔جسکا جواب



رَدِّ قَادِيَانينَ بِررَسَائِل

پہلے اس انجمن کے رسالہ جات نمبر ۲وس میں ہو چکا ہے۔ اور مرز ائیوں سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔

سوم: گدی نشینوں اور مولو یوں اور صوفیوں پر تملہ کیا ہے۔ وہ حقیقت میں مرزاصا حب
پر جملہ کیا ہے۔ کیونکہ جس طرح ان گدی نشینوں نے مریدوں کے مال تھینچنے کے واسط لنگر
جاری کئے، بیعت لی اور اپنی کرامات بیان کر کے مریدوں کو اپنی طرف ماکل کیا، وہی کام
مرزاصا حب نے کئے ہیں۔ بیعت کا سلسلہ قائم کیا، نذرانے لئے، بلکہ ہرا کی مریدی
آمدنی سے حصہ مقرر کیا۔ چنا نچہ وہ تمام مال بے تحقیق قادیان میں جانا اور مال مفت دل ب
رخم کے اصول پر خرج ہونا، بیگانے مالوں سے دنیاوی عیش ہونا۔ کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ
مرزاصا حب نے پیر پر سی میں کیا کی کی۔ بلکہ انکی دوکان تو سب سے بڑھ گئی۔ اندھا کا نے
کوطعنہ نہیں دے سکتا، عیب جوئی کے وقت اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ یہ
کوطعنہ نہیں دے سکتا، عیب جوئی کے وقت اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ یہ
عیب مجھ میں اگر نہیں ہے تو دوس سے کو کہوں۔

چھادم: چندحدیثیں جن کا مطلب تو بچھنے کا خدانے مادہ بی نہیں دیا نقل کر کے گھرا گئے اور کہتے ہیں کہ چونکہ ان حدیثوں میں اختلاف ہے پس مہدی کس کو مانیں اسلئے حضرت

مرزاصاحب مهدی ہیں۔

لطیفه: ایک مولوی صاحب نے ایک یک چٹم یعنی کانے آدمی کو کفر کا فتو کی دے دیا۔ جب لوگوں نے وجہ تکفیر وسند شرعی دریافت کی تو جسٹ کہدیا کہ قرآن میں آیا ہے "کان من الکافرین" یعنی کا ناکافروں سے ہے۔ چونکہ ہیآدی کا ناہے، پس کا فرے۔

یکی حال مرزائی صاحبان کا ہے۔ آیت اور حدیث سے ای طرح تمک کرتے

ہیں۔اگر حدیثوں میں اختلاف ہے تو اس سے مرزا صاحب کو کیا فائدہ۔جس جگہ اختلاف



ود بال مرزاصاحب کا کس طرح تن ہوگیا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک پنجا بی غلام احمد قادیا نی مہدی ہوگا۔ گرآپ تو مصلح ثابت کررہے تھے۔ مہدی کی بحث کیوں چھٹری۔ اب دلیل بھی من لو کہ آپ نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ حدیث میں ہے: "یخوج مھدی من قویة منالو کہ آپ نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ حدیث میں ہے: "یخوج مھدی من قویة یقال لھا کدعه" یعنی رسول مقبول نے فرمایا کہ مہدی ایک گاؤں سے نکلے گاجس کا نام کدھ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کدھ کے معنی قادیان ہے، اسلئے مرزاصاحب مہدی ہیں۔ اول: تو قادیان اصل میں قاضیان تھا، جیسا کہ مرزاصاحب ازالہ اوہام کے حاشیہ صفح ۱۳۳۱: "قادیان کا اصل نام اسلام پور قاضی ماجھی بتاتے ہیں جو کہ تغیر لہجہ اور انقلاب زمانہ سے قاضیان رہ گیا۔ قاضیان رہ گیا۔ قاضیان خودع بی ہے تو پھر غلط ہوا کہ قادیان معرب کدھ ہے۔ کیونکہ جو پہلے تاضیان رہ گیا۔ قاضیان رہ گیا۔ قاضیان رہ گیا۔ قاضیان رہ گیا۔ قاضیان کو رع بی بانا ہونہیں سکتا۔

دوم: جب خداتعالی نے "انا انولناہ قریب من القادیان" فرمایا تو تابت ہوا کرھی اور اصلی نام قادیان ہے۔ کدھ نہیں۔ کیونکہ خداتعالی کی ذات غلطی سے پاک ہے۔ یا نعوذ باللہ خداتعالی کو بھی معلوم نہ تھا کہ قادیان اصل میں کدھ ہے۔ یا قادیا نی خداع بی نہ جا نتا تھا۔

سوم: صلی معلوم نہ تھا کہ کدھ۔ دھوکا دینا تو مرزائیوں کا فرض ہے۔ مرزاصا حب کے مریدوں کا نمبر کی طرح زیادہ ہو، دین ایمان جاتا ہے تو جائے۔ علاوہ برآں کرھ یا کدھ تو کسی میں میں ہے۔ پنجاب سے اس کا کیا تعلق ۔ اور قادیان سے آگی کیا نبست۔ کیونکہ قادیان پنجاب تورسول اللہ فیلی کے زمانہ میں آباد ہی نہ ہوا تھا، چنا نچے مرزاصا حب از الہ اوہام میں بہنجاب تورسول اللہ فیلی کے زمانہ میں آباد ہی نہ ہوا تھا، چنا نچے مرزاصا حب از الہ اوہام میں مغلبہ کے وقت ان کے بزرگوں کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ "سکھوں کے زمانہ سے پہلے سلطنت مغلبہ کے وقت ان کے بزرگ سم قند سے آئے تھے۔ پس کدھ یا کرھ کو قادیان ای عقل مغلبہ کے وقت ان کے بزرگ سم قند سے آئے تھے۔ پس کدھ یا کرھ کو قادیان ای عقل سے مان سکتے ہیں جس عقل سے قادیان کو دشق کہا جاتا ہے اور بھی کدھ۔ حالانکہ قادیان

**Click For More Books** 

(١٧٠/١١١) خَفْيَدَةُ خَمْ النَّبْوَةُ المِدْبِر١١١)

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

صرف ایک گاؤں ہے۔ جب مرزاصاحب کے موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قادیان کو دشق بنالیتے ہیں۔ مسلح بننے کی خاطر تو اسکانام کی کھاور ہونا چاہے۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ کدعہ غلط ہے، سیح نام کرعہ ہے۔ مولوی حافظ محمد کھوکے والے اپنی پنجابی زبان میں ''احوال الآخرت'' میں اس طرح تحریر فرماتے میں:

حضرت علی امام حسن اکدن دیکھ الا با ایہہ بیٹا میرا سید ہے جویں پیغیر فرمایا
پشت اسدی تھیں مرہ ہوی نام محمد والا خواسدی جویں خونیدی صورت فرق زالا
عدلوں بحری خوب زمیں لعل مہدی ایہوجانو آمنہ نانؤ مائی دا بھی عبداللہ باپ بچھانو
کرعہ نام یمن وچہ دی اسداجمال بیارے بولن لگا اڑ کر بولے بٹال تے ہتھ مارے

(ديكموكتاب احوال الأخرت معني ٢٣، مطبوعة كم كالابور (١٨٩ع)

مناطوین! بیظم پنجابی، حدیث کا ترجمہ ہے۔ یعنی امام مہدی حضرت حسن عظیمی کی پشت سے بیدا ہوگا، جسکے باپ کا نام عبداللہ اور مال کا نام آمنہ ہوگا۔ اور موضع کرعہ سے خروج کر یکا جو یمن کی ولایت میں ہے۔ یہ بحث بہت طویل ہے بخرض اختصارا ہی پراکتفا کرتے ہیں، اگر کسی نے جواب دیا تو مفصل کھیں گے۔ کراع بھی ایک گاؤں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پنجاب میں ایسے ناموں کا رواج کس طرح ہوسکتا ہے۔ چونکہ مرزاصا حب خود مانتے ہیں کہ ان کے بزرگ قاضی تھے اور ای نام سے قاضیان گاؤں کا نام پڑ گیا کیونکہ مسلمانوں میں صف اور د قریب الحرج جی بن قاضیان قادیان بولا جانے لگا اور وہی مشہور ہوا۔
میں صف اور د قریب الحرج جیں ، قاضیان قادیان بولا جانے لگا اور وہی مشہور ہوا۔
میں صف اور د قریب الحرج جیں ، قاضیان قادیان بولا جانے لگا اور وہی مشہور ہوا۔

ایک درو ترب ہر می ہیں، فاصیان فادیان بولا جائے لگا اور وہی سہور ہوا۔ ایک دلیل قرآن مجید میں مرزاصا حب کے مصلح ہونے کی ہے اور مرزاصا حب کے مطابق حال بھی ہے کیونکہ مرزاصا حب نے امت محمدید ﷺ میں فساد والی جماعت



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل الگ کی۔م یدوں کونماز جماعت،نماز جمعہ،نماز جنازہ سےمحروم کیا۔ جب کہیں مسلمان ا تحقے ہوتے ہیں۔اورنماز کا وقت آتا ہے تو جھٹ مرزائی الگ ہوجاتے ہیں اورنماز کا وقت جا تار ہتا ہے۔ جان بو جھ کرترک واجب کرتے ہیں۔خلاف تعلیم قرآن قریبی رشتہ داروں ہے جو قادیان جا کر بیعت نہ کرتے قطع تعلق کرتے ہیں اور امت محدید ﷺ کے تکویے مكار كرك اسلام كوضعف ببنجات بين اورجب كهاجائ ايسامت كروتو كہتے بين كهم تواسلام کے خرخواہ ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ بیقر آن مجید کا معجزہ ہے جس نے تیرہ سو سال يهلي مع خررى بـ ويكهوقرآن مجيد سورة بقره: ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرُضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحُنُ مُصُلِحُونَ ﴾ "جس وقت كهاجاتا إن كوكرز مين مي فساد مت كروتو كہتے ہيں كہ ہم اصلاح كرنے والے ہيں''۔ جو شخص فساد ڈالے مسلمانوں كے درمیان، عداوت ڈالے، جماعت الگ کرے، اسلام کوضعف پہنچائے، اسلام کے احکام اور فرائض کوحرام کیے اور منہ ہے کہ کہ میں اصلاح کرتا ہوں، وہ ایسا ہی مصلح ہے جس کا ذكر قرآن نے كيا ہے اور مرزائي صاحبان نے اس واسطے اب مرزاصاحب كانام مثيل سيح، مسيح موعود،مهدی،مجدد،مرد فاری، مامورمن الله،امام زمان، کرثن وغیره وغیره بدل کرمصلح رکھا ہے۔ملمانوں کوتو ایے مصلح کی ضرورت نہیں جوتفرقہ ڈالے۔اب تو اتفاق باہمی کرنے والے کی ضرورت ہے۔ فاظرين! مرزاصاحب نے ٣٠ آيات قرآني تے تمسك كركے وفات سي ابت كرني عا بي ، مكرا يك آيت بهي نهين جس مين بيله عام و كيسيلي التلفيقاني فوت مو كئے \_ ياعيسي القلفيقاني كوخداني موت ديدي مرف دلالت تضمني كيطور يرمرزاصاحب في موت كالازي بونا ہرایک انسان کیلئے ان آیات سے ثابت کیا ہے۔ سواس سے سی مسلمان کوا نکارنہیں ، ہرایک

#### **Click For More Books**

10 (١١٨/١١١١) غَقِيدَاةَ خَالِلْنُونَةُ الدُنرِ١١٨)

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل مسلمان کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ التلک التالی بعد مزول شربت مرگ چکھیں گے اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے، جیسا کہ حدیثوں میں ارشاد نبوی ہے۔صرف بحث تو اس میں ے کہ مرزاصاحب جواینی خاطرعہدہ کی اسامی خالی کرنے کیلئے حصرت عینی التانی کا موت ثابت کرتے ہیں،غلط ہے۔ چونکہ مرزاصاحب کوخیال ہوا کہ میں مسے موعود ہوں اور جب تک سے کوزندہ مانا جائے میں می موعود نہیں مانا جاسکتا۔ اسلئے وہ حضرت سے کے مارنے کے دریے ہوئے اور بیان کا خیال صحیح نہیں کیونکہ سے کی موت کے بعد بھی تو ہار ثبوت ان پر رہے گا کہ آپ کے میچ موعود ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اسلئے بیالک خلاف فن مناظرہ مرزا صاحب نے اصول مقرر کیا ہے کہ پہلے وفات میچ پر بحث کرو،اگرمیچ فوت ہو چکا ہے تو میں مسے موعود ہوں۔ بھلا یہ کونی منطق ہے۔مثلاً: ایک مدعی ہے کہ میں لا ہور کا ڈیٹی کمشنر ہوں، جب اس سے ثبوت مانگا جائے تو کہتا ہے کہ بحث پہلے کرلو کہ دہلی کا ڈپٹی کمشنر مراہے یا نہیں۔اگر دبلی کا ڈپٹی کمشنر مرچکا ہے تو میرا دعویٰ سچا ہے درنہ جھوٹا۔اب ہم ناظرین کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل غیر معقول ہے کہ اسامی خالی ہونے کیلئے بھی اصول ہو کہ جب تک کوئی فوت نه ہواسامی خالی نہیں ہوتی۔اگر کوئی عہدہ دار دخصت پر جائے ، بیار ہو، پنش پر جائے ،موقوف کیا جائے تو اسامی خالی ہوتی ہے۔ پیضروری نہیں کہ کوئی مرکز ہی اسامی خالی كرے \_ بس حضرت عيسى التلفيقيز بھي آسان پر جا كراسا مي خالي كر گيا،اب مرزاصا حب اینا ثبوت پیش کریں۔

دوم: اسامی تواب بھی خالی ہے کیونکہ حضرت مسے اس دنیا میں نہیں ہیں اور مرزاصاحب نے جس قدر دلائل عقلی دیئے ہیں وہ سب اس دنیا سے جانے کے دیئے ہیں جن کوتمام مسلمان بھی ماننے ہیں کہ حضرت عیسیٰ النظیفیٰ بھی اس دنیا میں نہیں، آسان پر ہیں۔اور



آسانی مخلوق کی طرح لطیف زندگی میں ہیں۔آخر زمانہ میں ہزول فرما کر شریعت مجمد النان عمل کرینگانے ہے کہ انسان عمل کرینگا۔ اس جگہ مرزا صاحب اور ان کے مرید کہتے ہیں کہ یہ محال عقلی ہے کہ انسان آسان پر جاسکے اور وہاں زندہ رہ سکے۔ اور عقلی ڈھکو سلے لگا کر مسلمانوں کو بہکاتے ہیں کہ یہ لانڈ ہی اور ہے وہ یہ کی بات ہے۔ جھٹ لوگوں کو ایمان سے پھسلادیت ہے اور مسلمان وفات سے مان لیتے ہیں۔ جب وفات سے مانا تو پھر کیا ہیں مرزا صاحب سے موجود عابت ہوگئے۔ یہ بڑا بھاری ہتھکنڈ ہمرزائیوں کا ہے جہ کا جواب دینا ضروری ہے۔ طابت ہوگئے۔ یہ بڑا بھاری ہتھکنڈ ہمرزائیوں کا ہے جہ کا جواب دینا ضروری ہے۔ اول تو ہم عقلی دلائل کے جواب دینے ضروری سیجھتے ہیں کیونکہ بہت مسلمان اول تو ہم عقلی دلائل کے جواب دینے ضروری سیجھتے ہیں کیونکہ بہت مسلمان بسبب ناوا قفیت کے انہیں عقلی ڈھکوسلوں کے شکار ہوئے ہیں۔ اور ہرایک اعتراض کا جواب نہرواردینگے۔

اعتواض: می فوت ہو چکے جبکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جومر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ جب می ناصری نے واپس نہیں آنا تو چونکہ مرزاصا حب نے دعویٰ کیا ہے، ان کے سواکسی اور نے نہیں کیا۔ پس وہ می موعود ہیں۔

جواب: حفرت کی فوت ہونا قرآن وحدیث ہے ہرگز ثابت نہیں اورجس کی موت مذکور نہ ہو، یعنی قرآن نے فرمایا ہو ﴿ وَمَا قَتَلُو اُهُ یَقِیْنًا ﴾ یعنی نقین بات ہے کہ سے نہیں مرا۔ تو زندہ ہے۔ اور قرآن نجید نے اس امر کوادھور انہیں چھوڑا، یہ بھی بتادیا کہ مرانہیں اس کو ہم نے اپنی طرف اٹھالیا۔ جسکومر زاصاحب بھی مانتے ہیں کہ ہاں اٹھایا گیا گروہ رفع روحانی فرماتے ہیں۔ اب پہلے ہم مختصر طور پر رفع روحانی وجسمانی پر بحث کرتے ہیں تا کہ قوام کو موازنہ کرنے کاموقع مل جائے کہ کون حق پر ہے۔

قرآن مجيديس خدا تعالى كاوعده ب كها عيسى التَكِينَانَ مِن تَحْرِكُوا يِ قِيفٍ



میں کرنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں ۔ یعنی جب حضرت سے کو یہ خبر ہوئی کہ یہوداس کو پھانی دینا چاہتے ہیں تو آپ نے خدا کے حضور میں زاری اور عاجزی سے دعا کی کہ بھی کو سلیب کی ذات سے بچایا جائے ، جس پر یہ وعدہ ہوا کہ ہم تجھ کو بچالیس گے اور بچانے کی صورت یہ فرمائی کہ پہلے اپنے قبضے میں کرلیس گے اور پھراپی طرف اٹھالیس گے ۔ چنا نچہ ایسا مورت یہ فرمائی کہ پہلے اپنے قبضے میں کرلیس گے اور پھراپی طرف اٹھالیس گے ۔ چنا نچہ ایسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کا فروں نے تو مکر یعنی داؤ کیا تھا کہ میں کوصلیب پر لاکادیں، مگر اللہ نے بھی ان سے مکر یعنی داؤیا تد بیر بیدی کہ انہی میں سے ایک پرمیے کی شبیہ لاکادیں، مگر اللہ نے بھی ان سے مکر یعنی داؤیا تد بیر بیدی کہ انہی میں سے ایک پرمیے کی شبیہ ذائی اور اللہ کا داؤی یعنی تجویز ذائی اور اللہ کا داؤی سے بیر کہ ہم نے سیلی این مریم کوقل کیا، جھوٹ کہتے ہیں یہ اور ظن کی بیروی کرتے ہیں ۔ ویہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیلی این مریم کوقل کیا، جھوٹ کہتے ہیں اور ظن کی بیروی کرتے ہیں ۔ میں میں قبل ہوا اور منصلیب پر لائکایا گیا بلکہ اللہ نے اس

اب بحث طلب بیام ہے کہ آیار فع روحانی ہوا، جس طرح مرزاصا حب فرماتے ہیں۔ یا جسمانی ہوا جس طرح قر آن اور انا جیل اور حضرت محمد ﷺ اور تمام اہل اسلام کا لذہ ہے۔۔

اول: رفع روحانی تو ہرایک مسلمان نیکوکار کا ہوتا ہے۔ پس رفع روحانی ایک اولوالعزم نبی صاحب کتاب کا پہلے ہی ہے۔ یقنی تھا اسلئے ثابت ہوا کہ دعا حضرت عیسلی التیکین رفع روح کے داسطے نبھی ،جسم کوصلیب سے بحانے کی تھی۔

دوم: عیسی النظیمی جسم اور روح دونوں کی مربی حالت کا نام ہے۔ صرف روح کوعیسیٰ نہیں کہتے۔ اگر رفع روحانی ہوتا تو خدا تعالیٰ یوں فرما تا کہ اے عیسیٰ تیرے جسم کو ماروزگا اور تیری روح کو رفع دوزگا، مگر ایسانہیں کہا۔ ایس ثابت ہوا کہ رفع روحانی مراد نہیں۔ کیونکہ



رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِرِرَسَائِل قرآن مجید کی فصاحت وبلاغت میں فرق آتا ہے کہ کلام تام نہ کرے اور الفاظ اپنے ارادہ کےمطابق بیان نہ کر سکے۔ سوم: صليب قبل ك فعل كامحل يعنى جائ دو، درجم تفاندروح يعن صليب رجم نے چرْ هایا جانا تھانہ کہروح نے۔اور قرآن مجید ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ فرماتا ہے،جس سے صاف ظاہر ہے کدر فع جسمانی ہوانہ کدروحانی۔ کیونکدروح کوتو نہ کوئی صلیب براو کاسکا ہاور نقل كرسكتا ہے، وہ تو جو ہرلطيف ہے۔ اور حضرت عيسى العَليْ يَكُ وعا بھى جم كو صلیب سے بچانے کی تھی اور وہی قبول ہوئی۔ جب دعاجسم کے بچانے کے واسطے قبول ہوئی اور وعدہ بھی ہوا تو پھر رفع روحانی کہنا بالکل غلط ہے۔ یا خدا کا وعدہ غلط ہوتا ہے کیونک عیسیٰ التکلیکافی توجهم کی بابت دعا کرے اور قبول بھی ہواور پھرخلاف وعدہ سے جس ذلت ہے ڈرتا تھا ای کا سامنا اس کوکرنا پڑے کہ بیگناہ معصوم کے بدن مبارک پرکوڑے مارے جائیں،منەمبارک پرتھوکا جائے، کانٹوں کا تاج سر پرر کھ کرشرمساروذلیل کیا جائے۔اور عیسیٰ العَلیمان کے خداکو کچھ غیرت نہ آئے۔معمولی آ دمی کے اگر کسی دوست کوکوئی خطرہ ہو اوراس کا دوست اس سے وعدہ کرلے تو کیا وہ دوست پھراس کواس کے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جو کچھتم جا ہو، کرلو، ہر گزنہیں تو پھر قادر مطلق صاحب قدرت واختیار كونكرايبا كرتا كدايخ دوست اوررسول كوايك طرف توتسلي ديتا كهيس تجهدكو بجالون كااورتجهكو پاک کرونگا۔اور دوسری طرف میہ بے وفائی کرے کہ دشمنوں لیعنی یہودیوں کے ہاتھ دبیدیا كهلو،اس وقت تم جوچا ہو بے حرمتی و بے عزتی ز دوكوب ہرقتم كاعذاب جوچا ہودے لو۔ بيتو خدا کی ثان ہے بعید ہے کہ وعدہ تو کرے ذلت ہے بچانے کا جو کہ صلیب پر چڑھا کر صلیبی عذابوں مے محفوظ رہنے سے پوراہوسکتا ہے مگر کارروائی اس کے برعکس کرے۔ 14 عقيدة خاالنوة المذبرانا

رَدِّ قَادِيَانبِيثُ بِرِرَسَائِل

مرزاصاحب کا پیرند ہب کہ صلیب پر چڑھایا گیا، پہلے کوڑے مارے گے، منہ پر قوکا گیا اور صلیب کے عذاب اس قدر دیئے گئے کہ موت اور زندگی میں فرق نہ ہوسکا تھا۔
اگر یہ قیاس درست ما نیس تو پھر تو خدا کا وعدہ بھی جھوٹا، سے کی دعا بھی فضول اور نا مقبول، قرآن کی فصاحت و بلاغت پر دھتہ کہ وہ فرما تا ہے ﴿مُطَهِّرُکَ ﴾ یعنی تجھ کو پاک کرونگے ہے کرونگا۔ کیا منہ پر تھو کئے کانام پاک کرنا ہے؟ لہو نگلئے ہے تو جسم ناپاک ہوجا تا ہے۔ اور بعرض محال اگر مان بھی لیس کہ جان صلیب پر ندنگا تھی تو پھر جس وقت ایک سیابی نے شک مٹانے کے واسطے پہلی بھالی سے چھیدی تھی تب تو یقینا مرگیا تھا۔ اور اگر یہ ہماری عقل ماری جائے اور مان لیس کہ بھالے کے زخم سے پہلے ہے تحت جان کی جان نہ نگلی تھی تو قبر میں تو بالکل ہوا کے نہ چہنچنے سے دم گھٹ کرضر ورمر گیا تھا۔ پس اس کی جان نہ نگلی تھی تو قبر میں تو بالکل ہوا کے نہ چہنچنے سے دم گھٹ کرضر ورمر گیا تھا۔ پس اس قبل کی خوا مان کی جان نہ گو مُنا فَتَلُونُهُ یَقِینًا ﴾ اور مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ مصلوب بھی ہوا اور مقتول بھی ہوا۔

"عن عبدالله بن سلام يدفن عيسى بن مويم مع رسول الله وصاحبيه ويكون قبره رابعا" ترجمه:عبدالله بن سلام عدوايت م كرون بو على



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل عیسیٰ بیٹے مریم کے رسول اللہ ﷺ کے مقبرہ میں اور ان کی قبر چوتھی قبر ہوگی۔ ان مدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا بھی قرآن کے مطابق یقین تھا کہ عیسیٰ العَلیٰکاۃ کا رفع جسمانی ہوا اور ای واسطے جس قدر حدیثیں مزول کی ہیں سب میں آپ نے عیسیٰ ابن مریم وابن مریم فرمایا۔ صرف اس واسطے تا کہ کوئی جھوٹا مدعی نہ ہو۔ کیونکہ دعویٰ تو جھوٹا ہرایک کرسکتا ہے گرابن مریم یعنی بغیر باپ کے نہیں ہوسکتا۔ ينجم: الرعيسي اليَلْيَكُ ووسر انبياء عبم اللام كي طرح فوت بوجاتے توجس طرح رسول الله على في دوسر انبياء عليم اللام حفرت ابراتيم ،حفرت سليمان ،حفرت واؤده حضرت موی وغیر میبم اللام سے کسی کے نزول کی خرنبیں دی ،حضرت عیسی التلفظائی مابت بھی خبر ندویتے چونکہ محدرسول اللہ عظی نے حضرت عیسی العلیفان کا بی نزول اور راجع ہونا فر مایا اور دوسرے کی نبی ورسول کا نزول ورجوع نبیں فر مایا۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت عیلی التليية ووسر انبياء كاطرح فوت نبيل موع، زنده بيل-مشتشم: تمام مفسرين الل فقد ائمد اربعه وصوفيائ كرام جيما كد حضرت محى الدين ابن عر تی، جلال الدین سیوطی، شیخ محمد ا کرم صابری وغیرہ سب کے سب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اصالتاً نزول کے قائل ہیں، ایک شخس بھی نہیں جو کہ بروزی نزول کا قائل ہوجس سے ٹابت ہے کہ حضرت میچ مر نے نہیں ، زندہ ہیں اور آسان سے نزول فر مائینگے۔ فاظرين! قرآن وحديث وفقه وفرايت محرى اللط عن البت بكري وتداور اصالتاً آنے والے ہیں۔ اب ہم عقلی دلائل سے جواب دیتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں کہ خشک عقلی بحث میں جوہم بے دینی کے اعتر اضوں کا جواب بے دینی دلائل سے دینگے، اللہ تعالیٰ ہم کو

الْمُبْوَةُ الْمِدْبِرِ٢١٨ عَقِيدَةً خَالِلْبُوَةً المِدْبِرِ٢١٨ عَقِيدَةً خَالِلْبُوَةً المِدْبِرِ٢١٨ عَقِيدَةً

رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِر رَسَائِل

معاف فرمائے کیونکہ اس فلفی امت نے ہم کو مجبور کیا ہے کہ ہم بھی الحدید یصلح بالحدید ریال

اول: مَنَ كَا فُوت ہونا ضرورى نہيں كونكہ وہ انسان كے نطفہ سے نہ تھاجكى پيدائش يا ولا دت نطفہ سے نہ ہوائل كؤت ہونالازى نہيں۔ پس آپكا بياعتراض كہ من ایک نی تھااور دوسرے نبیول كی طرح اسكا فوت ہونا ضرورى ہے، غلط ہے كيونكہ سارے نی ومرسل مامور من الله نظفہ سے پيدا ہوئے آپ يقين كرتے ہيں اور منح كوخلاف قانون قدرت بلاباپ مائتے ہيں۔ اسكے جو وجو د نطفہ سے پيدا نہيں ہوااس كے واسط موت لازى نہيں۔ يا تو پہلے مضرت من كاباپ سے اور نطفہ سے پيدا ہونا خابت كرو پھر اس كى موت پر بحث ہو كتى

حوم: اگرآپ کا بیاعتقاد ہے کہ جوم جائے واپس نہیں آسکتا اور تمہار اخداجب ایک انسان مردہ کو واپس نہیں لاسکتا تو ہے انتہا انسانوں کو جتے بدن گل سرا کرخاک میں جذب ہوگئے بین، حشر میں بھی اٹھا نہیں سکتا جس سے قیامت کا اٹکار آتا ہے۔ پس یا تو زندگی اور نزول حضرت عیسیٰ النظی کا مانو۔ یا قیامت، حماب نامہ اٹمال، بل صراط، دوزخ، بہشت، عذاب قبر، شیاطین وغیرہ کل دین سے اٹکار کرو۔ اور پھر بطلبموں جالینوں وہکسی صاحب فغیرہ فلاسفروں کا مذہب اختیار کرو پھر قرآن وحدیث کا نام کوں لیتے ہو۔ ابتدائی آفرینش سے اہل مذہب کا اور لا مذہبوں کا بھی جھڑا چلا آیا ہے کہ انبیاء عیبم السام جو خرنور نبوت سے پاکر بے دینوں کو سناتے وہ بھی عقلی فلفی دلائل پیش کر کے اٹکار کرتے۔ انبیاء عیبم السام ویشر قبل بحث کر کے قیامت اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے تو وہ بھی مرزائیوں کی طرح عقلی بحث کر کے بھڑتے اور کال عقلی کہ کر اٹکار کرتے۔ یہ فلفہ کوئی نیا دنیا میں نہیں آیا ہمیشہ بے دین، دین



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل داروں کے مقابلہ میں پیش کرتے آئے گر تعجب توبہ ہے کہ ایک طرف تو ملمان ہونے کا دعوی اور دوسری طرف فلفی دلائل سے بحث کرنا کونسااسلام ہے چوں بوقلموں مباش ہر لخظہ ہر نگ یا روی روم باش یا 'رنگی رنگ یا تو ملمان بنواور مخرصادق محدرسول الله الله علی نے جوجو خردی ہے اس پریقین لا وَاورا بی عقل کے اعتراض نہ کرو۔اصل کیفیت حوالہ خدا کرو کہ خدا تعالی اپنی قدرت اورارادہ سے جس طرح جا ہے کرسکتا ہے اور کرے گامسلمان کا کام صرف ایمان لا تا ہے۔ یا افلاطون اور جالینوس وغیرہ فلاسفروں کا کلمہ پڑھواورا حاطہ اسلام سے نکل جاؤ۔ پینہیں ہوسکتا کہ دیں با تیں تو بلا دلیل یقین کرواورایک بات جس میں تمہاری غرض ہواس کے واسطے فلاسفی دلائل ما تكويعنى التلفيقين مرية مرزاصاحب اس كى كدى يربينيس-اعتداض دوم: الرسيح كوزنده ماناجائة شرك لازم آتا -**جواب**: سبحان الله! مرزاصاحب كوخالق زمين آسان ماننا اورائك الهام "انت منى منزلة ولدى". "انت منى بمنزلة اولادى انت منى بمنزلة تفريدى" \_ شرک لازمہیں آتا جو کہ آیکاعقیدہ ہے کہ مرزاصاحب نے زمین آسان بنائے ،انسان کوشی سے بنایا،خداتعالی کاالہام ہوا کہتو (یعنی مرزاصاحب) میرے بیٹے کی مانند ہے،تو میری اولادی مانند ہے، تومیری تفرید ہے۔ اور صرف ایک نبی مرسل جو کہ خاص کرشمہ قدرت سے خدانے پیداکیا اور امت محری اللے کی شان ونیا پرظام کرنے کے واسطے عائبات قدرت ے تازول ا کارفع جسمانی کیا،اس عشرک لازم آتا ہے۔شرم! دوم: اصل شرك كى جراتو بغير باب كے حضرت سے كاپيدا ہونا ہے۔ كيونكه آدم كى بيدائش کے بعد خدا تعالیٰ نے قانون قدرت مقرر کردیا کہ عورت اور مرد کی مباشرت ومجامعت سے

المُعْرِقُ الْمُرْبِةِ الْمُرْبِقِيقِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُرْبِقِيقِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُرْبِقِ الْمُرْبِقِ الْمُرْبِقِقِ الْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ الْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ الْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُ لِلْمُرِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمِلْمِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِلْمِ لِلْمُرْبِقِلِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِلْمُ لِلْمُرْبِقِلِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِلْمِلْمِ لِلْمُرْبِقِ لِلْمُرْبِقِلْمِ لِلْمُرْبِقِلْمِلْمِ لِلْمُرْبِقِلْمِ لِلْمِلْمِلِلْمِ لِلْمُرْبِقِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُرْبِقِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلِلْم

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل اولا دبو\_صرف الملي عورت كوحمل نه بو\_ ديكموقر آن مجيد: ﴿ خُلِقَ مِنْ مَّآءِ دَافِقِ ﴾ لعني پیدا کیا انسان کو او بینے والے یانی سے مینی منی سے۔ ﴿ يَخُورُجُ مِنُ م بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّوَ آئِب ﴾ وه نطفه جونكلتا ہے پیٹھ اور تر ائب كے درمیان سے ـ تر ائب سینے كی ہڈیوں كو كتتى إلى - ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّنُ مَّنِيّ يُمُنَّى ﴾ كيانبيل قامنى كاقطره جو يُكايا جاتا ہے۔ ﴿ اَلَمُ نَخُلُقُكُمُ مِّنُ مَّآءِ مُّهِينِ ﴾ كيانهيل پيداكيا بم نع م كوتنفرياني سـ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ نُطُفَةٍ ﴾ يبداكيا انسان كونطفه عد ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنُ نُطُفَةٍ اَمُشَاج نَّبُتَلِیُهِ ﴾ پیدا کیا ہم نے انسان کونطفہ سے جو ہرجنس سے ملا ہوا ہے۔جیسا کہ ہیہ مانو گے اور مانتے ہو گے کہ حضرت عیسیٰ التلفیٰ الجنیر باپ پیدا ہوئے اور انسان کے نطفہ سے پیدائہیں ہوئے تو ضرور ہے کہ جرئیل فرشتہ کے نطفہ سے پیدا ہوئے یا نعوذ باللہ خداکے نطفه سے پیدا ہوئے ، دونوں صورتوں میں مسله الوہیت کو مدد پینچی ہے اور عقیدہ الوہیت ثابت ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کوآپ فرشتہ کے نطفہ سے یقین کر بیٹھے تو اس کی موت کے كيامعنى؟ اگرفرشة فوت بوت بين توميح بهي فوت بوگا اورا گرفرشة فوت نبين بوت تو پھر جوان کے نطفہ سے پیدا ہوا ہے کونکر فوت ہوگا۔

(باقى آئنده)

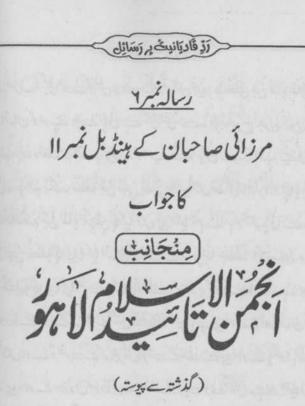

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم جب فرشتوں سے مل نہیں ہوسکتا
کیونکہ فرشتے پاک ہیں، علوی ہیں، قدی ہیں، شہوت وغضب سے پاک ہیں۔ اور ذات
باری تعالیٰ بھی پاک ہے کہ اسکا کوئی جوڑہ ہواورا سکے نطفہ سے کوئی انسان پیدا ہو سکے۔ تو پھر
اب فلنے عقل کیا کہ بی ہے کہ کیونکر ولا دت عیسیٰ السکتین ہوئی۔ ہر حال عقل انسانی حقیقت
حال کے دریافت کرنے سے عاجز ہے کیونکہ اس طرف تو کسی انسان کا نطفہ نہیں اور اس طرف حضرت مریم عفیفہ ہے جکی تصدیق قرآن نے ہوؤکہ می مُسسسنی بَشَر پی یعنی مجھ کو کسی بیشر نے چھوا تک نہیں ۔ تو پھر حضرت عیسیٰ السکتین کی بناوٹ کے واسطے نطفہ کہاں سے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ۔ تو پھر حضرت عیسیٰ السکتین کی بناوٹ کے واسطے نطفہ کہاں سے کہی بیشر نے چھوا تک نہیں ۔ تو پھر حضرت عیسیٰ السکتین کی بناوٹ کے واسطے نطفہ کہاں سے ایا۔ چنا نچہ حضرت مریم نے بھی اسوقت محال عقلی کا سوال پیش کیا تھا جہکا جواب اللہ تعالیٰ آیا۔ چنا نچہ حضرت مریم نے بھی اسوقت محال عقلی کا سوال پیش کیا تھا جہکا جواب اللہ تعالیٰ آیا۔ چنا نچہ حضرت مریم نے بھی اسوقت محال عقلی کا سوال پیش کیا تھا جہکا جواب اللہ تعالیٰ آیا۔ چنا نچہ حضرت مریم نے بھی اسوقت محال عقلی کا سوال پیش کیا تھا جہکا جواب اللہ تعالیٰ آیا۔ چنا نچہ حضرت مریم نے بھی اسوقت محال عقلی کا سوال پیش کیا تھا جہکا جواب اللہ تعالیٰ اسکتان کیا تھا جہکا جواب اللہ تعالیٰ کیا تھا۔

عَقِيدَة خَمُ النَّبُوةِ المِدْرِ ١١١

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

نى يدى الله كَذَلِكِ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ط إِذَا قَضَى اَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ اى طرح الله يهدا كرتا م جوچا مجواراده كرے موجاتا ہے۔

پس خدا تعالی کے کاموں کی حقیقت کے دریافت کرنے میں عقل انسانی عاجز ہاور بحکم ﴿ وَمَآ أُوْتِيْتُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ يعنى نبين ديا گياعلم تم كوليني انسانوں كومگر تھوڑا سا۔اس لئے انسان کا تمھی دعو کی نہیں ہوسکتا کہ میں کہنہ حقیقت عجائبات قدرت تک پہنچ سکتا ہوں۔اور ہوبھی نہیں سکتا کہ ایک محدود وجود غیرمحدود قادر مطلق کی قدرت پر حاوی ہو۔ پس انسان کے لئے لازم ہاور ہرایک مسلمان کا فرض ہے کہ فرمودہ خدااوراس کے رسول پر ایمان لائے اور کہند حقیقت حال حوالہ خدا کرے۔ جب خدا تعالیٰ اور اس کے رسول محدرسول الشي في ايك خردى اورمسلمان كاايمان بي كدوه مخرصادق بجموث کا ہرگز احتمال نہیں۔تو جب اس رسول پاک نے پیشگوئی کی کہ وہی عیسی ابن مریم نبی اللہ آخری زمانه میں ومثق کے شرقی منارہ پرآسان سے نزول فرمائے گا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا كه "ان عيسني التَّلْيُكُلُخُ لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة" لِتَّنْ حضرت عيسى التقليم فوت نهيس موئ اوروه تمهاري طرف لوث آنے والے ہيں قيامت كدن سے يہلے۔ تو پھر برايك ملمان جوامت محدى الله بونے كا دعوى كرتا باس كو فرموده رسول عظي بلاعذر وجحت مانناجا ہے جبیبا کہتمام اہل اسلام ۱۳ سوبری تک مانتے علے آئے ہیں۔ کیونکہ اوپر ثابت ہو چکا ہے کہ عقل انسانی کہنہ حقیقت امور دین اور عجائبات قدرت كالمدے عاجز ہے۔ پس جس طرح أيك مسلمان ولا دي سي التليكي بلاباب ونطفه خاص قدرت کاملہ سے بلادلیل و بر ہان عقلی بغیر اسباب ظاہری معجز ہ مانتا ہے ای طرح بلا دلیل و جحت فلسفی اس کار فع جسمانی مانے بہیں ہوسکتا کہ ایک شخص کی ولا دت تو معجز ہ مانی



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل جائے اوراس کی رفع پر ہزاروں عقلی ڈھکو سلے لگائے جائیں حالانکہ کتب اوی یعنی انجیل و قرآن سے ثابت ہو۔ اگر معجزہ ہے تو دونوں لینی جسکی پیدائش معجزہ ہے ادراس پر کوئی عقلی اعتراض نہیں ہوسکتا تو پھراسکی رفع پر جو مجمزہ ہے کیونکر عقلی اعتراض ہوسکتا ہے۔ اگرمجزه ہےتو دونوں لیمنی ولادت ورفع کیلئے اور اگرمحالات عقلی کی بناء پر رفع جسمانی سے اٹکار ہوسکتا ہے تو ولا دے سے پر رفع سے زیادہ اعتراضات محال عقلی کے ہوسکتے ہیں۔ پس جب رفع سے انکار کریں تو ولادت سے بدرجہ اعلیٰ انکار ہوسکتا ہے۔ پس مرزائی صاحبان رفع جسمانی سے محالات عقلی کی روسے انکار کرتے ہیں تو ولا دت سے بھی انکار كرير-اس جُكه مرزائي صاحبان آيت ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسنى عِنْدَ اللهِ كَمَثَل ادْمَ ط خَلَقَهٔ مِنْ تُوابِ ﴾ (ترجمه جمقق عیسی کی مثال الله کے زویک آوم کی ی ہے پیدا کیاال كوملى ) بين كريك اس مثال مين صرف عيني التليقان اورة وم التكيفان كى مماثلت مٹی سے پیدا ہونے اور معبود نہ ہونے کی ہے۔ یعنی جیسا آ دم مٹی سے پیدا کیا گیا اور مخلوق ہے معبود نہیں۔ابیا ہی عیسیٰ مٹی سے پیدا کیا گیا اور مخلوق ہے معبود نہیں۔اگر مرزائی صاحبان مماثلت تامه كهيل توبيبه ساوجه غلطب:

اول: آدم العَلَيْقِلِ مال كے پيك سے پيدائيس ہوئے اور عيلى العَلَيْقِلِ مال كے پيك سے پيدا ہوئے۔

موم: آدم التکلیکالی کے وقت عورت اور مرد کی مجامعت سے انسانوں کی ولادت کا قانون مقرر نہ تھا اور عیسلی التکلیکالی کے وقت حضرت آدم سے حضرت مریم تک عورت اور مرد سے اولا دہونے کا قانون قدرت مقرر تھا۔ مرز اصاحب یا ان کے مرید کوئی نظیر بتا کتے ہیں کہ کنواری لڑکی کے پیٹ سے لڑکا بغیر نطفہ باپ پیدا ہوا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر حضرت آدم اور

22 الله الله الماريان الماريان

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

عيسلى عليباللام كى ولا دت أيك جيسى نبيس

سوم: آیت محوله مین خلق لیعنی پیدائش آدم وعیسی کی مثال ہے نه ولادت کی اور بحث ولادت کی اور بحث ولادت کے اور بحث ولادت کے میں ہے، پھر بیمثال ہر گر درست نہیں۔

''ان سے لینی نبیوں اور رسولوں سے خدائے تعالیٰ کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسرے سے وہ ہرگز نبیس کرتا۔ جیسا کہ ابراہیم التکنیکا بھی چونکہ صادق اور خدائے تعالیٰ کا وفا دار بندہ تھااس لئے ہرایک ابتلاء کے وقت خدانے اس کی مدد کی جبکہ وہ ظلم سے آگ میں وفا دار بندہ تھااس لئے ہرایک ابتلاء کے وقت خدانے اس کی مدد کی جبکہ وہ ظلم سے آگ میں وُلا گیا خدانے آگ کواس کے لئے سرد کر دیا۔ جب ایک بدکر دار با دشاہ ان کی بیوی سے بد ارادہ رکھتا تھا تو خدانے اس کے ہاتھوں پر بلا نازل کی جس کے ذریعہ سے وہ اپنا ارادہ پورا کرنا چاہتا تھا'۔ (دیکھو چیز الوی میں ہو)



رَدِّ فَادِیَانبِیْ بِرِرَسَائِلِی 

''دواضح ہوکہ انبیاء کے مجزات دوقتم کے ہوتے ہیں ایک دہ جو گف ہادی امور ہوتے ہیں جوتے ہیں جوتے ہیں انسان کی تدبیر اور عقل کو پچھ دخل نہیں ہوتا جیے شق القمر جو ہمارے سید ومولی نبی ﷺ کا مجز ہ تھا''۔ (دیکھوازالداوہام، حاثیہ معند مرداساحب)

پس بقول مرزا صاحب سے کی ولادت و رفع چونکہ مجز ہے اسلیے عقل و تدبیر انسانی کواس میں پچھ دخل نہیں ۔ لہذا آپ کا جواعتراض عقلی ہوگا وہ مرزا صاحب کے فرمانے کے مطابق باطل ہے کیونکہ خدا تعالی انبیاء بیہم السام کی عظمت و تفوق عوام پر ظاہر کرنے کے واسطے بھی بھی محالات عقلی وخلاف قانون قدرت اپنی خاص قدرت کا ملہ کا کر شہدو کھایا کرتا و اسطے بھی بھی محالات عقلی وخلاف قانون قدرت اپنی خاص قدرت کا ملہ کا کر شہدو کھایا کرتا

چونکہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ انبیاء میں سے تصاور آپ بھی اس کو نبی مانتے ہیں تو پھران کے رفع پر جو مجز ہ ہے کوئی اعتراض عقلیٰ نہیں کر سکتے۔

ب رسم معین التیکی الیکی التیکی التیکی التیکی التیکی التیکی التیکی التیکی التیکی التیک



رَدِّ قَادِيَانِيتُ بِرِرَسَائِلُ

سوم: عیسانی تثلیث ما نیس تو کافر، مگر مرزا صاحب تثلیث فرمائیس تو وہی تثلیث جسکی قرآن ممانعت فرما تا ہے، پاک تثلیث ہوجائے۔جیسا کہ جاہل پیر پرست کہا کرتے ہیں کہ شراب پیر کے ہاتھ میں یاک ہوجاتی ہے۔

چهادم: عیسائی جہاد فی سبیل اللہ کو وحشت، ڈیمتی، خون ناحق کہیں تو کا فریگر مرزا صاحب تمام اہل اسلام کو وحثی اور خونی کہیں تو مسلمان ۔ اللہ اللہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ڈاکواور خونی، بیمرزائیوں کا اسلام ہے۔

پنجم: عیسائی انبیاء علیم اللام کی تصویریں رکھیں اور ان کی تعظیم کریں تو کافر۔ مگر مرزا صاحب کی تصویر ہرایک مرزائی کے گھر میں ہوا دراس کی تعظیم کی جائے تو جائز۔ مشتم: عیسائی بواسط صحبت انسان کوخدا اور خدا کو انسان بنائیں تو کافر۔ مگر مرزا صاحب

معتصم بین واسط مجت اسان و حدا اور حدا اواسان بنای و کافر مرزاصاحب بواسط محبت، خدا بنین اور خدا کی گود میں بیٹھ جائیں اور احدیت کی جا در میں مخفی ہوں تو جائز۔ (دیکھونو شح البیان وهیقة الوی ،مصنفه رزاصاحب)

هفتم: حضرت عیسی التکلیخالا کامفجزه مرده زنده کرنے کااور مٹی کے جانور بنانے کا اور ان میں چھونک مار کر اللہ کے حکم سے اڑانے کا اعتقاد جو کہ قر آن کے موافق ہے، رکھنا شرک و کفر ۔ مگر مرزاصاحب خالق زمین وآسان بنیں اور انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں تو موحد اور مسلمان ۔ افسوس! مرزاصاحب اور ان کے مریدوں کو اپنی آئے کھ کا شہیر تو نظر نہیں آتا مگردوسرے کا تکا پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔

فاظوین! ایک برا بھاری اعتراض مرزائی صاحبان یہ بھی کیا کرتے ہیں جس کا جاہل مسلمان جلد شکار ہوجاتے ہیں اور لا جواب ہو کر مرزائی ہوجاتے ہیں اسواسطاس ڈھکوسلہ کا جواب ضروری ہے۔اوروہ یہ ہے کہ اگرسے کو زندہ آسان پر مانا جائے تو اس میں مجدر سول

25 الباباماة قَالِمَا عَنْ الْمُعْرِقِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

آسان پر مانیں ۔جبکا جواب حب ذیل ہے:

حوم: مسلمان تو محمد رسول الله الله المعراج جسمي سدرة المنتبى تك مانة بيل - حالانكه مسيح كا آسان پر جانا صرف دوسرے آسان تک قبول کرتے بیل جس سے حضرت محمد رسول الله الله کی فضیلت اور خصوصیت تھی ۔ مگر مرز اصاحب نے سے کی رفع کے افکار کی خاطر محمد کے معراج سے بی افکار کر دیا۔ دیکھواز الداوہام ،صفحہ ک کا حاشیہ ، و ھو ھذا: "اس جگد اگرکوئی اعتراض کرے کہ جسم خاکی کا آسانی پر جانا محالات میں سے ہے تو پھر آخضرت جگد اگرکوئی اعتراض کرے کہ جسم خاکی کا آسانی پر جانا محالات میں سے ہے تو پھر آخضرت کے ماتھ کیونکر جائز ہوگا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا''۔

اب مرزائی صاحبان بتائیں کہ مرزاصاحب نے ہتک محدرسول اللہ ﷺ کی ان کے جسم پاک کوکٹیف کہااورا پی نفسانی خواہش کی ضد میں آکر حضرت کے معراج سے جو کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، انکار کردیا۔ ہم مرزائیوں سے پوچھے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے



رَدْ قَادِيَانيتُ بِرِ رَسَائِلَ جولکھ چکاہے کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے وہ دوسرے سے نہیں ہوتا اور عقل انسانی اور تدبیرانسانی ان کےمعاملہ میں کام نہیں کرتی۔خدا تعالی انبیاء سے فوق الفہم معاملات كرتا بكرآ ك كوابراجيم التلكيل يرسروكرويا اور باوشاه ظالم ك ماتھول يربلا نازل كى اور حفزت محدر سول الشريطي كى خاطرشق القمر كرديا \_اب اسكوليعني مرز اصاحب كو پہلی بات یا دہیں رہی اور یہاں محال عقلی کے پابند ہو کرخدا کو عاجز بنارہے ہیں کہ وہ تھ ر سول الله ﷺ كوجم كے ساتھ آسان پرنبيں لے گيا۔ ناظرين بير متفادعبارت دوحالت ے خالی نہیں، یااس کے مغز میں فتورے یا جان بوجھ کر دھوکہ دیتا ہے۔ ایک جگہ تو کہتا ہے كەخداكة كےكوئى بات أن مونى نہيں۔اوردوسرى جگه كہتاہے كەخدامحالات پرقادرنيں۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ آگ کوخدانے ابراہیم التلفیقان پرسر دکردیا اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ تگ رسول الله على كا خاطرش القمركيا - مرتيسرى جكه جاكر يحرخدا كوعاجز بنار باب كجم خال آسان پزہیں لے جاسکتا۔ حالانکہ بیصاف ظاہرہے کہ اگر معراج کشف اور خواب ہوتا تو قریش اور دیگر مسلمان محالات عقلی کے اعتراض کیوں کرتے۔ اور بہت ساحصہ مسلمانوں کا مرتد کیوں ہوتا۔ آنخضرت ﷺ نے تو ملمانوں کے ارتداد کی کچھ پر داہ نہ کی اوراپے جسمی معراج کے دعوے سے دست بردار نہ ہوئے۔ گرتیرہ سو برس کے بعد مرزا صاحب نے معراج كوايك خواب بنايا صرف اس واسطے كەمىح كا آسان پر جانا ثابت نەجو برو داس كا کیاجواب دے سکتے ہیں کہ جب خدا تعالی انبیاء کے بارے میں کی قانون قدرت کا پابند نہیں جبکہ ابراہیم العلیفن کے وجود کوآگ سے بیایا اور کرشمہ قدرت دکھایا تو حضرت عیلی الطِّينَة كوجودك بياني برقادر شدما؟ يكونسا ايمان بـ اگر كمي عمر فضيلت بي و حضرت آدم التيكينين كي عمر ٩٣٠، اوريا مار وولد آدم كي عمر 27 (१९/अ) हिं भी केंद्र हैं केंद्र हैं (507)

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رَدِ فَادِ بَانِينَ بِرِ رَسَائِلَ اللهِ الرَّحَ الطَّلِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### هزار و صد وسيزده ساله مرد

لیخی ایک ہزارایک موتیرہ برس عررتم کی تھی۔ جب مارا گیا تھا اور تمام نبی رسم سے افضل تھے تو حضرت عینی النظامی کی عراگر زمانہ زول تک جس قدر بھی دراز ہو باعث فضیلت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ' خدا تعالیٰ نے حضرت موی النظامی کی دراز ہو باعث فضیلت نہیں ہاتھ رکھ جس قدر بال تیرے ہاتھ کے بنچ آئیں گے استے سال تیری عمر دراز کروزگا۔ حضرت موی النظامی نے کہا کہ پر کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ پھر موت ۔ تو حضرت موی النظامی خواب دیا کہ پھر موت ۔ تو حضرت موی النظامی خواب دیا کہ پھر موت ۔ تو حضرت موی النظامی جس قدر دراز عمر علی کہ پھر ابھی موت دو''۔ اس حدیث سے ناجت ہوا کہ خدا تعالیٰ جس قدر دراز عمر علی جس موت ناب کہ پھر ابھی موت دو''۔ اس حدیث سے ناجی قرآن شریف کی آیات جن سے لاوم میں تھی جسک ہے۔ مرزاصا حب نے ناحی قرآن شریف کی آیات جن سے لاوم تاکن ہیں ہیں۔ کیونکہ عینی النظامی کی موت سے انگار کرتے تو آیات پیش کردہ مرزاصا حب درست تھیں۔ مسلمان تو پکار پکار کی کہ رہ ہی ہیں کہ عینی النظامی کی حیا کہ درست تھیں۔ مسلمان تو پکار پکار کی کہ رہ جی کی تیا کہ النظامی کی حیا کہ درست تھیں۔ مسلمان تو پکار پکار کی کہ رہ جی کہ عینی النظامی کی خبر چوتھی قبر ہوگی قبر ہوگی جیسا کہ حدیثوں میں ہے اور ہی جیسا کہ حدیثوں میں ہو تھی قبر ہوگی عیسا کہ حدیثوں میں ہو سے اور ان کی قبر چوتھی قبر ہوگی قبر ہوگی عبیا کہ حدیثوں میں ہے اور ہی میں ان اور ہی میں ان قری ہوگی قبر ہوگی قبل کے در اس کر میں کر کر میں کر میں کر میں کر کر کر ہوگی قبر ہوگی قبر ہوگی قبر ہوگی عبیں۔

حدیثوں میں ہاورہم رسالہ بمرس میں لھے جیں۔ دوم تحقیقی جواب: معجزات وخصوصیات انبیاء علیم اللام ایک دوسرے نہیں



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

تحاور يبي سنت الله تعالى ب كدحب ضرورت زمانه جس فن اورعلم مين ابل دنيا كوفخر بوتا تها ائ علم اورنن ميں كمال درجه كا حيرت ميں ڈالنے والا فوق العادت مجمز واس ني كوديا جاتا تھا۔ حفرت موی النظیمان کے واسطے جادوگروں کا زور تھااور وہ ری کے سانے بنا کرلوگوں کوئو جرت كرديا كرتے تق تو حضرت موى العليمة كومجزه بهى ويماى عطا موالعنى عصاكه بردا سانب بن کران پرغالب آتا۔ حضرت عیسیٰ العَلین کے وقت طبیبوں اور حکیموں کا زور تھا اوروہ علم سمرین م کے زورے مریض اچھا کیا کرتے تھے۔اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت منے کوروح القدی کامجر وعطا کیا۔ جس کے ذریعے سے وہ مردے زندہ کرتے اور مریض مادرزاداند ها مح كرت محدرسول الشريك كوقت فصاحت وبلاغت كابهت زوراور چ جا تھااسلئے خاتم النہین کووہ مجمزہ دیا کہتمام بلاعتوں کامنیج اورفصاحتوں کا سرچشمہ تھا۔ یعیٰ قرآن مجیدزندہ جاوید مجزہ جس نے اپنے نورتو حیدے تمام جہان کومنور کیا اور کررہا ب-ابتمام انبياء عليم اللام كم مع وات كانام ونثان تكنبيس ربا-كمال بعصاع موى اور کہاں ہےروح القدس کامعجز ہ مردے زندہ کرنے والا اور مریضوں کوشفادیے والا کہیں بهی نبیں مگر محدرسول الله ﷺ کامتحزه تیره سوبرس کیا ہزاروں اور لا کھوں برسوں تک زندہ اور موجود ہے اور رہے گا۔ بلکہ دنیا کے اخرتک رہے گا۔ حتی کہ حضرت عیسیٰ النظیمالیٰ بھی بعد زول ای برعمل کرینگے۔ پس حضرت محدرسول اللہ اللہ اللہ عظم کی والا وت یار فع جسمانی حضرت مَ كَي طرح نبيس موئي \_ تواس مين محدرسول الله الله الله الله الله على كوئي متك نبيس \_ يُومَكه جو يَحَمَّكُم رسول الله الله الله الماور جوميسي التكنين كوديا كياوه محمد الله كونيس ديا كيا تو پھراس ميں ہتک کیسی!اگرایک نبی کامعجزہ دوسرے نبی کونہیں دیا گیا تو کسی کی بھی کسرشان اور ہتک أبين \_ كى نى كوبيدارى مين معراج يعنى سيرعاكم بالانصيب نبين بهو كى \_ توكيااس مين تمام 29 (١٣٠٠) المُعَالِثَةِ المُعَالِثَةِ وَعَلَمُ المُعَالِثَةِ المُعَالِثِينَ المُعَالِثِينَ المُعَالِثِينَ المُعَالِثِينَ المُعَالِثِينَ المُعَالِثِينَ المُعَالِثِينَ المُعَالِّذِينَ المُعَالِثِينَ المُعَالِّذِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِّذِينَ المُعَلِّذِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِّذِينَ المُعِلِّذِينَ المُعَلِّذِينَ المُعْمِلِينَا المُعَلِّذِينَ المُعْتِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِيلِينَ المُعْلِيلِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعِلِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ الْعُمِينِ الْعُلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِي الْعُلِيلِينِي الْعُلِيلِينِي الْعُلِيلِ

#### Click For More Books

رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِرَسَائِل انبیاء میم اللام کی جنگ ہے؟ ہرگز نہیں، بیضداتعالی کی مرضی ہے۔حضرت موی التلا کے ساتھ خدا ہم کلام ہوتا تھا اور عسیٰ العلیہ اور کھ اللے کے ساتھ نہیں ہوا اور وی کے ذریع ا پنا كلام نازل كيا- تو كياس من بهي عيني الطيع اور عمد الله كي جك مجموع؟ يرة كي غلطی ہے۔اگرآ پاہے ایمان اور عقیدت کے نورے دیکھیں تواس میں فوراً آپ کومعلوم موجائے گا کہ اس میں تو نہایت علوشان محدر سول اللہ علیہ ہے کہ ایک نبی مرسل صاحب امت وكتاب محد على كامت من عي مونا جا بتا إور دعا كرتا ب كدا درب بخشش والے اور رحت میں غنی ، توایے خادم (عیلی) کو قیامت کے دن اپنے رسول کی امت میں بونا نصيب فرما\_ (ديموانجل برناس فهل٢١٢ منو٢٩٠) \_اور بيدعا حضرت عيسي التكليمة في قبول بهي موئی ہے۔ چنانچ حضرت عیسی التلفی لا كوخدا تعالى نے اطلاع قبول دعاكى بھى دے دى ك تجھ کوتا نزول زندہ رکھا جائے گا۔ چنانچہ حفزت سے فرماتے ہیں بحالیکہ میں جانیا ہوں کہ ختم مونے تک زندہ رکھا جائےگا۔ (دیکھوانجل برناس صل ۱۲۰مغد۲۰۸)۔اورقر آن مجیدنے مطابق انجیل ك ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ صقديق بهى كردى توأبكوكى بتائكاس من ك قدر شان محد الله كل ب كه خدا تعالى نے ايك ني كو خدمت اسلام كرنے كا موقد دیے کیلئے تا زول اپنی خاص قدرت کاملہ سے آسان پر زندہ رکھا ہوا ہے کہ قیامت کے قرب میں نزول فرما کرامت محمدی میں ہوکراس کی شریعت کے مطابق کام کرے۔اگر کی بدنصیب کواس میں کسرشان محمد ﷺ نظر آئے تو اس کوایے ایمان کی آٹھے کا علاج کرنا عابي-" گرند بيند بروز شروچش" كامعالمه-دوم: خداتعالى كاياكر في من يعنى حضرت عيلى التلفية كوتا نزول زنده آسان ب ركفے عان محدى الله وناير ظام كرنامقصود قاكدد يكمومحدرسول الله الله اس رتبدادر المَّنِينَةُ خَوْلِ النِّرِيةُ المَارِينَ الْمُعَالِّيْنِ الْمِينِةِ المَارِينَ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِمُ المُرْسِينَ

#### **Click For More Books**

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

شان کا پیغمرے کہ نبی الوالعزم جس کوہم نے بغیر باپ پیدا کیا اور اپناروح اور کلمہ کہا وہ محمد ﷺ کی امت میں ہونا اپنا فخر جانتا ہے اور ہم نے محمد ﷺ کی خاطر اس کوآسان پر تا نزول زندہ رکھا ہوا ہے۔

سوم: عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کی تر دید منظور خداتھی کہ لوجس نی کوتم خدااوراس کا بیٹا اور معبود خیال کر بیٹھے تھے ہم اس کوامت محمدی ﷺ میں کر کے بھیجیں گے تا کہ تمہارازعم کہ جو بغیر باپ پیدا ہوا ہووہ معبود ہے غلط ثابت ہوجائے۔

پس نزول عیسی النظافی کاعقیدہ کہ وہ اصالتاً نزول فرمائیں گے،مطابق انجیل قرآن وحدیث واجماع امت ہے۔اگر کسی مفسر نے بیاکھا بھی ہے کہ "مُتوَ فَیْک" کا معنی موت کے ہیں تو وہ پھر زندہ ہوکر آسمان پر جانے کا بھی قائل ہے جیسا کہ انا جیل میں معنی موت کے ہیں تو وہ پھر زندہ ہوکر آسمان پر جانے کا بھی قائل ہے جیسا کہ انا جیل میں ہے۔ یہ کسی کا بھی ندہب نہیں کہ عیسی ابن مریم نہیں بلکہ کوئی اور شخص امت محمدی بھی میں سے بروزی اور ظلی طور پر ہوگا۔اگر کوئی شری سند ہے تو پیش کریں ناحق لوگوں کو دھوکا نہ دیں۔اور خوف خدا کریں۔اور مرزاصاحب کی تصنیف کردہ داستان کو خدا اور رسول کے کلام پر ترجیج نہ دیں۔

چھادم: ﴿ وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ ہے تردیدکفارہ بھی کردی کیونکہ اگر آن مجید سے
کے مصلوب ہونے کی تردید نہ کرتا تو کفارہ کے عقیدہ کوزیادہ تقویت ہوتی کیونکہ عیسائی بردی
بھاری دلیل کفارہ کی یہی دیتے ہیں کہ حضرت عیسلی التکلیف نے صلیب کے عذاب امت
کے گناہوں کے بدلے میں سے ۔ اوراپ آپ کوذلیل اور رسوا کرایا کوڑے کھائے ،منہ پر
تھکوایا، ہرایک قتم کی ذلت ہماری خاطر اٹھائی۔ پس قرآن مجید نے بہود اور نصاری کے
اختلاف کا فیصلہ بایں طور کیا کہ نہ عیسلی التکلیف نی قتل ہوئے جیسا کہ یہود کہتے ہیں اور نہ عیسیٰ

31 المرابعة عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل التكنيين مصلوب موئة جبيا كه نصاري كهتم بين الله في التكنيم كالتكنيم كوان كي دعا کے مطابق اٹھالیا اوران کا نزول آسان پرزندہ رکھا ہوا ہے تا کہ امت محدی میں ہوكر خدمت اسلام بجالائے۔ بیمرز اصاحب اوران کے مریدوں کی غلطی ہے کہ نصار کی کی مانند بداعتقادر کھتے ہیں کہ حضرت عینی التلفیۃ مصلوب ہوئے۔طرح طرح کے عذاب اس معصوم نبی کودیئے گئے۔ بدن مبارک برکوڑے لگائے گئے، ہاتھ یاؤں میں کیلول کے زخم اوران کی درداس شدت سے تھی کہ بہوش ہو گئے تھاوران صلیب کے عذابول سے ایے قریب المرگ تھے کہ مردہ مجھ کرا تار کے فن کئے گئے۔اس عقیدہ کے نامعقول اور بے سند ہونے کی نبت کے بارہ کھا گیا ہے کہ جب صلیب کی تختیوں سے اپیا قریب المرگ تھا کہ مردہ زندہ میں تمیز نہ ہوسکتی تھی تو جس وقت اس کی پہلی میں امتحان کی غرض سے کہ زندہ نہ رہے، بھالا گیا تھا تو تب تو ضرور ہی مرگیا ہوگا۔ اگر بغرض محال مان لیں کہ جان باقی تھی اور سابی اندھے ہو گئے تھے توعشل فن کے وقت تو ضرور مرگیا ہوگا۔ اگر وہاں بھی سب کی آئکھوں پریٹی بندھی تھی تو قبر میں تو ضرور ہُوا کے نہ پہنچنے سے دم گھٹ کرمر گیا ہوگا۔ خیرزندہ مردہ کی بحث ہم پھر کر ینگے فی الحال ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں کہ ایمان سے خدا کو حاظر ناظر جان کر بتا کیں کہ مرزا صاحب اور مرزائی، عیسائیوں کے عقائد کو مدود ہے ہیں یاعوام مسلمان؟ كيونكه الرميح مصلوب موااوران عذاب سم اورامت يرقربان مواتو كفاره ثابت ہوگیا۔ اور بینا معقول ہے کہ خدا وعدہ تو بیکرے کہ ﴿ يَعْيُسْلَى إِنِّي مُتَوَ فِيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ متونى كا وعده اوررفع يكباب-اس مين فاصله عقلاً ونقلاً جائز نهين -مرزا صاحب کوئی نظیر پیش کر سکتے ہیں کہ خدانے وعدہ کیا ہواور ۸۸ برس کے بعداس وعدہ کو بورا كيا بـ - وعده كو يورانه كرنا اوروقت كالمتظرر بناعاجز وجودكا كام بج جوكه اسباب كامحتاج



رَدِّ قَادِيَانبِتْ بِرُسَائِل

جـ خدا تعالی قادر مطلق ﴿عَلَی کُلِ شَیْ ءِ قَدِیْرٌ ﴾ کی شان کے خلاف ہے کہ ۸۷ برس کے بعد وعدہ کا وفا کرے۔ کمزور سے کمزور وجود بھی اتن مجلت اپ ارادہ کو پورا کرنے کیواسطے نہیں مانگنا۔ خدا کی شان تو یہ ہے ﴿إِذَ آ اَرَادَ شَینًا اَنُ یَّقُولُ لَلَهُ کُنُ فَیکُونُ ﴾ کیواسطے نہیں مانگنا۔ خدا کی شان تو یہ ہے ﴿إِذَ آ اَرَادَ شَینًا اَنُ یَّقُولُ لَلَهُ کُنُ فَیکُونُ ﴾ ویکھوانجیل برنباس فصل ۱۳۹صفی ۲۰۰۸: حضرت سے فرماتے ہیں: ''جس شخص نے اپ بھائی کے واسطے کواں کھوداوہ خوداس کے اندر گریگا۔ گراللہ بھے کو چھڑ الیگا انکے ہاتھوں سے اور گھے واسطے کواں کھوداوہ خوداس کے اندر گریگا۔ گراللہ بھے کو چھڑ الیگا انکے ہاتھوں سے اور گھے وہم کو اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ط وَ اللّٰهُ حَینُ الْمُحْدِیْنَ ﴾، ﴿وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ ﴾، ﴿بَلُ رُفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ ﴾ یعنی کمر کیا کا فروں نے کہ سے کوصلیب دینا چا ہا اور کمر کیا اللہ نے اور اللہ کا کر یعنی مرکبا کا فروں نے کہ سے کوصلیب دینا چا ہا اور کمر کیا اللہ نے اور اللہ کا کمر یعنی النظیف کی تقل ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ اللہ نے نشیر عالب رہی اور حضرت عیلی النظیف کی تقل ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ اللہ نے نصی النہ کے اللہ کا کو اللہ کے اللہ کے اللہ کا کو اللہ کا کمر کے اللہ کا کو کے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ اللہ نے کئی اللہ کے ایک اللہ کا کو کا اللہ کے کہ اللہ کھیں اپنی طرف اٹھالیا۔

منظوین! کرے مغی کیم اورالدین صاحب نے خود سے کئے ہیں کہ کی شخص کی بردی تجویز کوال پرالٹ دینے کا نام کر ہے۔ دیکھو کتاب نورالدین صفح ہی پر لکھتے ہیں: ''مفردات راغب کی متندلغت میں لفظ کر کے نیچے لکھا ہے۔ اس جگہ الممکو صوف الغیر عما یقصد بحیلة لیخی کالف کے مقاصد کو تذہیر ہے روک دینا۔ (۲) ابن الاثیر جس نے لفت قرآن وحدیث پر کتاب کھی ہے۔ ﴿مَکّرُ اللّٰهُ ﴾ ''ایقاع بلائه باعد آئه دون اولیاء'' یعنی کر کے معنی ہیں مخالفان الہی پرعذاب ڈالنااور مقربوں کوعذاب ہے بچانا۔ منظوین! اب مطلع بالکل صاف ہوگیا کہ مرزاصاحب کے خلیفہ نے خود مان لیا کہ کر فاطوین! اس مطلع بالکل صاف ہوگیا کہ مرزاصاحب کے خلیفہ نے خود مان لیا کہ کر نے والے کا کمراس پرڈالنااور مقربان الہی کوعذاب سے بچانے کا نام کر ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ النظرین کی کو جومقرب الہی تھا،صلیب کے عذابوں سے بچالیا اور مخالفین

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِسَائِل یبود میں سے یبودا کوجس نے تمیں رویے رشوت لیکر فریب سے حضرت عیسی العَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلِیْ الْعَلَیْ الْعَلِی الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلِی الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلِی الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلَیْ الْعَلِی الْعَلِیْ الْعَلِی عَلَیْ الْعَلِی الْعَلِی الْعَلِی عَلَیْ الْعِلْعِیْ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْعِلِی الْعَلِی عَلَیْ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيْعِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيْعِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي پکڑوایا تھا، اسکا فریب اس براُلٹ دیا اورصلیب کے عذاب جواس نے حفزت میج کے واسط تجویز کئے تھے ای کو وہ عذاب دلوائے اور حفزت عیسیٰی کوحسب وعدہ و پیشگوئی عیسیٰی التكفية أنهان يراهاليا اورائي قدرت كالمداور خيراً ما كوين كاثبوت ديا كدايخ خاص كرهمهُ قدرت سے حفزت سے كوعذابوں سے بچایا۔ كيونكه عليم صاحب مان حكے بيں كه خدا ایے مقربوں کوعذاب سے بحالیتا ہے۔اور سے بھی ہے کہ خدا تعالی اپنے خاص بندوں و رسولوں کی عزت کا خود مگہبان رہتا ہے۔اور شمنوں کے عذاب سے انکی حفاظت کرتا ہے۔ جبيها كه حضرت ابراجيم التكنيخاني كي كتفي حضرت يونس وحضرت نوح عليم السلام كي كي تقي -پس جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے جسم اور روح دونوں کی حفاظت کی یعنی حضرت ابراہیم و پونس ونوح میہم اللام کے جسم کوآگ، مچھلی، یانی سے بچائے ندر فع روحانی دیا جیسا كهمرزاصاحب فرمات بيں۔اى طرح سے كےجسم اورروح دونوں كوصليب سے بحايا اور كافرول كافريب أنبيل برالث ديا اورايني لامحدود طافت كاثبوت ديا ـ اورجس خدانے حضرت ابراجیم التکنیکانی برآگ سرد کردی وی خدا کرهٔ زمبر برسی پرگرم کر کے اسکوآسان پر ك كيا\_اب ﴿ وَمَكُواللَّهُ مِا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ كمعنول اورتفير ع ثابت ہوگیا کہ سے صلیب پرنہیں چڑھایا گیا بلکہ اس کا ہمشکل جس نے فریب ہے سے کو پکڑوایا تھا ای برخدانے اسکی تجویز کوالٹ دیا اورسیج کوعذابوں ہے محفوظ رکھ کر آسمان پر لے گیا۔جیسا كة رآن يل ﴿ شُبِّهَ لَهُم ﴾ عظام إعداوروه قادر عمر بات ير،اس كآكولى بات أن موني نهيں \_اب مرزاصاحب كي تصنيف كرده تمام داستان كمي صليب سے جي كر زخی یاؤں سے سترمیل چلا گیا،فلاں فلاں راستہ کشمیر پہنچ کر ۸۷ برس کے بعد فوت ہوا،ردّی

کے منہ سے نکل آئی جس سے ٹابت ہو گیا کہ کے نہ مصلوب ہوا اور نہ اسکوعذاب دیے گئے۔

کے منہ سے نکل آئی جس سے ٹابت ہو گیا کہ کے نہ مصلوب ہوا اور نہ اسکوعذاب دیے گئے۔

کے ویکہ مقرب الہی تھا اور مقرب معذب نہیں ہوسکتا۔ پس مرز اصاحب کی تمام بہار دائش والف لیلہ، انجیل وقر آن کے مقابلہ میں اور ان صحیح حدیثوں کے مقابلہ میں جو حفرت نے فرمایا کہ وہی عیسی ابن مریم نبی اللہ جسکے اور میرے در میان کوئی نبی نہیں۔ اور نہ وہ فوت ہوا خرمایا کہ وہی عیسی ابن مریم نبی اللہ جسکے اور میرے در میان کوئی نبی نہیں۔ اور نہ وہ فوت ہوا ہے۔ اس امت میں ومثق کی ولایت میں نزول فرمائے گانہ کہ اسکا کوئی مثل پنجاب قادیان میں ہوگا، میں پچھ وقعت رکھتی ہے۔ آسانی کتابیں جس مسئلہ میں اتفاق کریں لیعنی ایک انجیل اور قر آن اور حدیث واجماع امت آسکی تصدیق کرے اور تمام مضرین کا اتفاق ہوتو ایک شخص امتی جو کہ اہل زبان بھی نہ ہوتمام سلف کے برخلاف اپنی رائے سے تھیوری قائم آلکے شخص امتی جو کہ اہل زبان بھی نہ ہوتمام سلف کے برخلاف اپنی رائے سے تھیوری قائم کرلے۔ ہرگز ہرگز دسلیم کرنے کے لائق نہیں۔ یعنی من گھڑت داستان نہیں مانی جا سکتی۔

(باق آئنده)



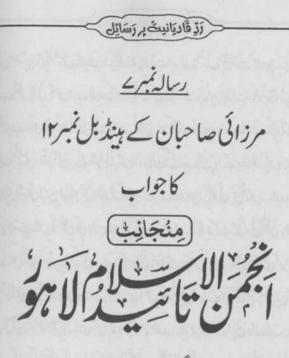

(گذشتہ سے پیوستہ) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

تحمدہ وفصلی علی رسولہ الکریم جب بہ کہاجائے کہ وہی عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ جس
کے اور محمد ﷺ کے درمیان کوئی نبی نہیں اور حدیث میں ہے کہ "ان عیسلی لم یمت
وانہ واجع المیکم" آیا ہے۔ یعنی "عیسیٰی النظیٰ المرے نہیں اور وہ تمہاری طرف واپس
آنے والے ہیں"۔ آئے گا تو اسکا شرعی جواب کسی آیت اور حدیث سے جس کے بیم محنی
موں کھیسیٰی النظیٰ المرکئے ہیں اور انھوں نے نہیں آنا، اس کے عوض کوئی اور شخص بروزی
رنگ میں آئے گانہیں دے سکتے۔ کیونکہ ایسی کوئی آیت وحدیث نہیں۔ تو تمسخرے طور پر سے
اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک پرانا نبی اس امث کی اصلاح کے
واسطے آئے اور اس میں امت مرحومہ کی جنگ ہے کہ اس میں کوئی لائق نہیں کہ امت کی

عَقِيدَةَ خَمْ النَّفِعَ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

اصلاح كرے جس كا جواب حب ذيل ہے۔

عن أبى هريرة ولله قال قال رسول الله والله لينزلن ابن مريم حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب ولَيَقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يُسْعى عليها ولتدهر الشحناء والتباغض والتحاسد ولَيَدُعُونَ الى المالِ فلا يَقبَلُهُ أحدٌ. (رواه مسلم) وفي روايته لهما قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم.

ترجمہ: ''روایت ہے ابو ہریرہ کے اس حال میں کہ حاکم عادل ہو نگے۔ پس توڑیں گے صلیہ البتہ اتریں گے عیسیٰ بیٹے مریم کے اس حال میں کہ حاکم عادل ہو نگے۔ پس توڑیں گے صلیب اور قل کریں گے سور کو اور رکھ دیئے جزیبالل ذمہ سے اور چھوڑ دیں گے اونٹیاں جوان ۔ پس نہیں کی جائے گی سواری اور کام طلب حاجات ان پر البتہ جاتا رہے گالوگوں میں سے کینہ بخض اور حسد اور البتہ بلائیں گے عیسیٰ النظیمیٰ لوگوں کو طرف قبول کرنے مال میں سے کینہ بخض اور حسد اور البتہ بلائیں گے عیسیٰ النظیمیٰ لوگوں کو طرف قبول کرنے مال کے ۔ پس نہیں قبول کرے گا کوئی ۔ اور ایک روایت مسلم و بخاری میں آیا ہے کہ فرمایا آئے ضرت کی ہے کہ فرمایا مہدی ''

فاظرين! بم في المعنى العليمان يركيسي العليمان العلمان العلمان العلمان العلم العلمان العلم العلم العلمان العلم العلمان العلم العلم العلم العلم العلم



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل

کے رسالہ نبر ۳ میں کھی ہیں وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔ یبال صرف عینی التانیخانی کا کام یا فرض جو کہ وہ بعد بزول کریں گے بتانا مقصود تھا سوآپ لوگ بجھ گئے ہوں گے۔ حدیث میں تو عینی التانیخ کی حزول کی علت غائی کر صلیب ہے۔ یعنی عیسائیت کا مثانا جو کہ مرز اصاحب سے نہ ہوں گا۔ یہیں بھی نہیں کہ عینی التانیخ امت محمدی ﷺ کی اصلاح کے واسطے آئینگے۔

مرزاصاحب خودایی کتاب "ایام صلی" کے صفحہ ۱۳۲ سطر ۱۸ میں قبول کرتے ہیں، وھو ھذا:

"اس پراتفاق ہوگیاہے کہتے کے نزول کے وقت اسلام دنیا پر پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہوجا کیں گے اور راست بازی ترقی کرے گی''۔

فاظوین! اب مرزائیوں کے مرشد نے بی تر دید کردی کہ سیلی التیکنی امت محمدی التیکنی امت محمدی التیکنی امت محمدی التیکنی امت محمدی اصلاح کے واسطے آئینے اور یہی مقصود تھا الحمد لله!

اب یہ دیکھنا ہے کہ مرزاصاحب کے وقت اورائے دعویٰ سے ملل باطلہ ہلاک ہوئے یا آئی ترقی ہوئی۔ اگر ملل باطلہ عیسائیت و یہودیت ہلاک ہوئے تو مرزاصاحب سچ ورندان کے اپنے معیارے وہ جھوٹے۔ یہ کسی جگہیں ہے کہ عیسیٰ النگلیٰ المسلمانوں کوجو ساسوبرس ہے جوعقا کدر کھتے چلے آئے ہیں ہٹا کرعیسائی یا نیچری یا دہریہ وفلفی بنانے کے واسطے بیعت لیس گے اور جوان کی بیعت نہ کرے گا اس کو نجات نہ ہوگی چا ہے تر بعت محمدی کسی بھٹ کے در قرآن وحدیث پر چلے اور ارکان اسلام پورے پورے ادا کرے۔ بلکہ حدیثوں میں توصاف صاف آیا ہے کہ شریعت محمدی بھٹی کوروان ویں گے اور عیسائیت بلکہ حدیثوں میں توصاف صاف آیا ہے کہ شریعت محمدی بھٹی کوروان ویں گے اور عیسائیت

رَدِّ قَادِيَانيتَ بِررَسَائِل

ویہودیت کومٹائیں گے۔

مرزاصاحب کے وقت سے جب کہ انھوں نے دعویٰ میسے تکیا تب سے اسلام کا زوال ترتی پذیر ہوا۔ جس پر بلاخوف تر دید۔۔۔دوست ورشمن کو اتفاق ہے کہ کئی ملک اسلامی سلطنت سے جن پر اسلامی جھنڈ کے لہراتے تھے نکل گئے اور صلیب کے جھنڈ کے نصب ہوئے۔ اور جن جن مقدس مقامات سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی وہاں سے گرجوں کے گھڑیالوں کی آواز آتی ہے بجائے اسلامی تعلیم تو حید کے صلیبی ند ہب کی مشرکانہ تعلیم کی اشاعت ہوئی اور ہزار ہا مسلمان جر أعیسائی بنائے جن کی تفصیل لکھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور اخبار پڑھنے والوں کو معلوم ہے مگر میں اس جگہ صرف ناظرین کی واقفیت

کے لئے اخبار وکیل وزمیندار کا خلاصہ درج کرتا ہوں۔
حال خود گویم اگر تاب شنیدن داری سینہ بشگا فم اگر طاقت دیدن داری لوجگر تھام کے سنو! یہ بتایا گیا ہے کہ پطرس، مولک، مرحصار سرمترا عثان جی وغیرہ کے مسلمان باشندوں کو عیسائی ند بہ قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس مدعا کے لئے انہیں شرمناک سزائیں دی گئیں۔ بلغاریوں نے ولایت سالونیکا کی نصف آبادی کوجس کی تعداد شرمناک سزائیں دی گئیں۔ بلغاریوں نے ولایت سالونیکا کی نصف آبادی کوجس کی تعداد

اختیار کرلیا۔ (ماخوذاز رساله المجمن حمایت اسلام، بابت ماه فروری ۱۹۱۳ء)

صوبہ تھریس ومقدونیہ میں ڈھائی لا کھ سلمانوں کو بلغاریوں نے طرح طرح کے جان فرساعذاب دے کر ہلاک کیا۔ (اخبار نمیندار، مورجہ ۸رتبر ۱۹۱۳ء، صغیر زیمنوان 'ارطفرل کا پیغام)

پہلی شخصی سلطنت کے وقت کے صوبے اسلامی سلطنت سے فکل کرصلیبی سلطنوں
میں شامل والمحق ہو چکے تھے۔ پھر مراکو گیا ایران کا خاتمہ ہوا، متبرک خانقا ہیں اور مقابر گرائے



#### <u> https://ataunnabi.blogspot.com</u>

رَدِ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل گئے ، مجتهد شهید کئے گئے ۔طرابلس میں وہ وحشیانہ مظالم عرب مسلمانوں پراٹلی والوں یعنی صلیب پرستوں نے روار کھے کہ شکررو نکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ان اتحادیوں نے تو کوئی وقيقة نبيل جھوڑا۔ اور حضرت عيسى النظيفال كوخدا مانے والوں كوفتح پر فتح ہوتی گئے۔ چنانچہ تمام پورپ اسلامی خلافت کے دارالخلافہ کے جھے بخرے کرنے پر تلا ہوا ہے۔اب جس کے د ماغ میں عقل ہے وہ فوراً نتیجہ ریننج جائے گابشر طیکہ تعصب و پیریری کا جن اس پر سوار نہ ہو کہ مرزاصاحب وہ سے موعود نہیں تھے جن کے آنے کی خبر مخرصادق محدرسول اللہ عظم نے دی تھی کہ سے موعود کے آنے سے اسلام کی بہتری کے دن آئیں گے اور چارول طرف ے اسلام کو فتح ہوگی اور ملل باطلہ ہلاک ہو تگے اور سیح موعود کسر صلیب کرے گا لینی عيسائيت كومنائ كارا كرمسلمان عقل خدا دا د كوكام ميس لائيس اورايمان كي آنجه ي حياصيل توائوروزروزش كي طرح ابت موجائے كاكه خداتعالى نے اسے فعل سے ابت كرديا ہے کہ مرزاصاحب وہ سیج موعود نہیں جس کے قدوم اسلام کے حق میں برکت وترتی کا باعث ہونے تھے۔ بلکہ اب خدانے مرزاصاحب کے قدوم کی نحوست اسلام کے حق میں چاروں طرف سے ثابت کر کے مرزا صاحب کی تکذیب کردی۔کوئی مرزائی بتا سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے دعوے کے دن سے لے کرمرنے تک یا آج تک کیاعیسائیت میں کی وتنزل ہوا اوراسلام میں تر قی و برکت ہوئی، ہرگز اسلام میں کوئی تر قی نہیں ہوئی بلکہ تنزل ہوا جیسا کہ اویرگذرا کدلاکھوں ملمان عیسائی ہوگئے۔جس سے صاف ظاہر ہے کہ کر اسلام ہوانہ کہ کر صلیب اورمین موعود نے کسرصلیب کرنا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا صاحب موعود نہ دوم: قرآن شريف مين خدا تعالى ميح كى دُيونى يا فرض بھى كرصليب بى فرماتا ج 40 (١٦٠٠) النَّبَعَ النَّبَاقِ المِدْرِ 520)

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

﴿ وَإِنْ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤُمِنَ يِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ يعن "كولَى الل كتاب مين نه بوگا جواين موت يا حضرت عيلى التَكِيْنَالِمُ كل موت سے بہلے ايمان ندلائے گا"۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ سے موعود کے وقت یہود ونصاری ایمان لائیں گے یا دوسر کے لفظوں میں مسے کا فرض سے ہوگا کہ یہود ونصاری کو ایمان دار بنا کیں گے نہ کہ مسلمانوں کو جو پہلے ہی سے خدا تعالیٰ کو وحدۂ لاشریک، مجمد ﷺ کورسول برحق یقین کرتے اورشريت محمري الله كوزريد نجات، ايمان ركهة بين - نماز، روزه، حج، زكوة تمام اركان اسلام ادا کرتے ہیں، ان کواپنا خالق زمین وآسان تعلیم دے گا اور اپنے آپ کوخدا کا بیٹا كہلائے گا۔اورتصور پرئ مسلمانوں كوسكھائے گا۔اورمسلمانوں میں تفرقہ ڈال كرمياں بیوی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کرے گا۔ اور اپنی جماعت بنائے گا اور مرزائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے روک کرٹرک واجب کا باعث ہوگا۔مسلمانوں کی اصلاح کوئی کیا کرسکتا ہے قرآن اور حدیث اور شریعت محمدی علی میں سب کھ آچا ہے اور ﴿اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ كى مبرے ايى يحيل بوگى كدكى زيادتى وكى كى ضرورت نہیں۔اگر کوئی مصلح امت کے واسطے آئے اور اصلاح کا دعویٰ کرے اور قر آن وحدیث کے برخلاف تعلیم دے تو ہرگز مانے کے قابل نہیں۔اوراگر وہی تعلیم دیگا جو کہ آ گے موجود ہے تو پر فضول ہے۔ ہاں جوامور بدعی مرورایام سے شریعت محمدی ﷺ میں بطور رسم مل جائیں اورشریعت میں اسکی کوئی سندنہ ہوتو علائے دین میں سے ایک برگزیدہ عالم ہرصدی پر بطور مجدد مانا جاتا ہے جوخاص دین کے مسائل کو بدعی رسوم سے الگ کردے اور اسکافضل وعلم و نا قد احادیث ہونا اور عالم علوم ہونا علمائے وقت تسلیم کریں نہ کہ علماءاس کو کفر کے فتو ہے دیں اوروہ یعنی مدعی مجدد و نبوت کا دعویٰ کرے اور فرائض اسلام کومنسوخ بتائے اورمسلمانوں کو



رق قاد تاندین بر رسکانل کوری کی تعلیم دے۔جیسا کہ مرزاصاحب فرماتے ہیں کہ ''میرے مریدوں کو جب سے وہ بیعت کرتے ہیں یقین کرنا ہوتا ہے کہ جہاداس زمانہ میں حرام ہے''۔گویا مرزا صاحب صرف ہندوستان کو ہی تمام دنیا جانے ہیں۔ایسا شخص ندجب اسلام کے کی عہدہ کے پانے کا المل نہیں جوخو درائے ہو،قر آن کے احکام کے مقابل اپنے عقلی ڈھکو سلے لگائے اور دن رات مبالغہ اور استعارات اور تاویلات بعیداز اسناد شری اپنے رائے سے لکھتا جائے جس میں ایک سطر بھی بھی نہ ہواور پھر اس کا نام وی رکھے اور امت محمدی بیت نہ کرے اور اپنا مال قادیان کی نذر نہ کرے تو اس کو نجات ہر گزنہ ہوگی چاہے قرآن کی بیت نہ کرے اور اپنا مال قادیان کی نذر نہ کرے تو اس کو نجات ہر گزنہ ہوگی چاہے قرآن کی بیروی کرے اور امراکہ کو گائے۔

سوم: یکلیة قاعده ہے کہ جس قدر جلدی پیشوا اور پیرکی بات قبول کی جاتی ہے دوسرے غیرکی نہیں کی جاتی ۔ چونکہ یہود و نصاری کی اصلاح ارادہ الہٰی بین تھی اس واسطے حضرت عیسیٰ السَّلَیٰ کُلِیٰ کا اصالتاً معجزہ کے طور پر آسان سے نزول فرما نا باعث ہدایت اہل کتاب ہوسکتا تھا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ السَّلِیٰ کُلِیٰ کا بی آنا معقول ہے۔ باتی رہایہ کہ خدا ایسا نہیں کرسکتا تو وہ مرزائیوں کا خدا میا عاجز ہوگا ، مسلمانوں کا خداجس کے بدقد رت میں زمین و آسان بلکہ کل کا نتات ہاس کہ آگے کچھ مشکل نہیں وہ تو ایسا طاقت اور قوت والا ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے لیس تھم کردیتا ہے اس کو کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسباب اور فلفی عقل کا پابند مرزائیوں کا خدا ہے جو نہ مردہ زندہ کرسکتا ہے اور نہ آسان پر اس کی حکومت ہے کوئی چیز زمین کی آسان پر نہیں لے جاسکتا اور نہ آسان کی چیز زمین پر لاسکتا ہے۔ مگر مسلمان ایسا کمز وراور عاجز خدا کوئیں مانتے ، مسلمانوں کا خدا ''عکلی کُلِ شَنی ءِ قَدِیُوں'' ہے۔

کر عماد م: یہ مسلمہ اصول اہل اسلام ہے۔ اور اس پر تمام فرقوں اسلام کا اتفاق ہے کہ جماد م: یہ مسلمہ اصول اہل اسلام ہے۔ اور اس پر تمام فرقوں اسلام کا اتفاق ہے کہ



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل اشرف البشر حضرات انبياء يبهم اللام بين ايك المتى خواه كيسابى ايخ آپ كوخدارسيده اور فنافى الله بتائے اور مکالمہ ومخاطبہ اللی کامدعی ہوا نبیاء پیم اللام کی شان کونہیں پہنچتا۔حضرت علی کرم الله وجد باوجود مجمع جمع كمالات ولايت جمكى شان مين أتخضرت على فرماياكه "انا دار العلم وعلى بابها" يعني "مين علم كا گر بول اورعلى اس كا دروازه بـ" بس جس طرح گھر میں بغیر دروازہ کے داخل نہیں ہو سکتے ایبا ہی کوئی شخص بغیر علی کے رسول عظی تك نہيں پہنچ سكتا اور بغير رسول كے خدا تك رسائي نہيں ہوتى۔ جب ايے عالى شان قرابتى رسول الله ﷺ نے جن کے دل محمع نبوت سے دن رات منور ہوتے تھے صاف فرمادیا: "الا انى لست نبى ولا يوحى الى" لين خردار بوجاؤلين غور سے سنوك ميل نه ني ہوں اور نہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ جب حضرت علی ﷺ کابیال ہوت ۱۳ سوبرس کے بعدایک پنجابی نبوت اور وحی کا دعویٰ کرے اور متابعت رسول میں بھی کامل نہ ہوجیسا کہ صحابہ کرام \_صرف لفاظی اور غلط بیانی مبالغہ آمیز عبارت آرائی سے شاعرانہ محکم سے اپنی نبوت کا ثبوت الی بودی دلیل سے دے کہ ہرایک صدی کے سر پر مجدد ہوتا ہے۔مسلمان كس طرح مان كيت بين كيونكه يهل بهي مجدد بوت رب مركى في نبوت كا دعوى ندكيا-جس سے ثابت ہوا کہ سینی العلیم کا آناامت محمدی الله میں اسلام کے واسطے باعث عزت وشرف امت ہے کہ نبی اولوالعزم جس امت کا شریک ہے اور خدمت اسلام کر کے این امت کوبھی امت محمدی ﷺ میں ہونے کیلئے وعظ ویند کرے گا اور اگر نہ مانیں گے تو حب ضرورت بقول سعدی شیرازی رحمة الشعلیہ ہے اگر پند و مندش نیا ید بکار درخت خبیث است بخش برآر یمی کرے گا۔جیسا کہ بعض حدیثوں میں قاتلِ دجال ہونا حضرت سے کا فرض قرار دیا گیا

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رَدِّ قَادِيَانِيثَ بِرِرَسَائِل

ہاوروہ خونِ د جال اپنے نیز ہ کے سر پرلگا ہوالوگوں کودکھا کیں گے۔

یہاں مرزا صاحب اوران کے مریدایک بیاعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت

عیسی العَلَیْ الله الله کا کیا قصور ہے کہ اس کو نبوت سے معطل کر کے امت بنایا جائے؟ جس کا

جواب بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ النگلیٰ کی اپنی دعائقی کہ مجھ کواے خداامت محمدی علی میں کر۔ چنا نچہ ان کے الفاظ دعا میہ میں: ''اے رب بخشش والے اور رحمت میں غنی۔ تواہے

کر۔ چنا مجہ ان کے الفاظ دعا میہ ہیں: اے رب میں والے اور رہمت میں می دوائے خادم (عیسیٰ) کوقیامت کے دن اینے رسول کی امت میں ہونا نصیب فرما''۔

(ویکھوانجیل برنباس فصل۱۲۲ص۲۹۳)

اس حفرت عيلى التلفي كل دعا بدوتين امراابت موت ين

اول: شان محر الله كل كرجس كى امت مين بوناعينى العَلَيْنَ جيد اولوالعزم بيغبر اپنا فخر

جانة بين-

دوم: خدانے حضرت عیسی التقلیقالی کو معطل نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی خواہش سے خدمت اسلام کیلئے تشریف لائیں گے۔

سوم: حدیث میں ہے کہ وہ نبی اللہ ہونگے اس سے نبوت سے معطل ہونا ہر گرمفہوم نہیں ہوتا۔ اگرایک ڈپٹی کمشنر خاص ڈیوٹی پرلگایا جاتا ہے تو وہ ہر گرمعطل نہیں ہوتا۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ النگلیکیٰ اگر خاص ڈیوٹی پر آئیں گے تو اپنی نبوت سے معطل نہ ہونگے۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاء وفقہاء وصوفیاء پکار پکار کر کہدرہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نبی ہی آئیں گے اور امام مہدی ان کو نبی اللہ پکار کر کہیں گے 'جماعت کراؤ'' یہ معطل کا اعتراض فضول اور ماطل ہے۔

(ماقى آئندە)



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِرَسَائِل

# مرزائی صاحبان کے ہینڈ بل تمبر ۱۲ کا جواب

فاظرین! اب مرزائیوں کے ہنڈیل نمبر۱۲ کاجواب دیا جاتا ہے۔و ھو ھذا:

اول: تواس بینڈیل میں مرزاصاحب کے مہدی ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے جو کہ بالکل خلاف فن مناظرہ ہے۔ کیونکہ مرزاصاحب کا دعویٰ می موعود ہونے کا ہے اور جب تک مرزا صاحب اور کا میج موعود ، مہدی ، مجدد ، رجل فاری ، امام صاحب اور ان کے مرید بیٹا بت نہ کرلیں کہ سے موعود ، مہدی ، مجدد ، رجل فاری ، امام زمان ، کرشن ، مامور من اللہ نبی اور رسول کا مجموعہ ایک شخص ہوسکتا ہے تب تک ان کی سب سندیں اور حدیثیں اور اقوال لا حاصل اور فضول ہیں کیونکہ جب بنائے دعویٰ ہی درست نہیں تو بقول

خشت اول چوں نہد معمار کے تا ثریا ہے رود دیوار کج جب پہلی این بی معمار ٹیڑھی رکھ دے تو چاہے آسان تک دیوار لیجائے وہ دیوار ٹیڑھی ہوگا۔ پہلی این بی معمار ٹیڑھی رکھ دے تو چاہے آسان تک دیوار لیجائے وہ دیوار ٹیڑھی ہوگا۔ پہلی ہوگا کہ بھوت متعلق ہوگا۔ پس جب بنائے دعویٰ درست نہ ہوگا تو سب کا معقول جواب یہی ہوگا کہ بچوت متعلق دعویٰ نہیں ۔ بھلاکوئی خداور سول کو حاضر و ناظر جان کر بتائے کہ بیہ بحث درست ہے کہ جب کہا جائے کہ مہدی اور میچ کے علامات الگ بیں اور جائے نزول و خروج الگ الگ۔ حضرت میچ کے واسطے نزول کا لفظ ہے اور مہدی کے واسطے خروج کا میچ کا جائے نزول ومثن ہے اور مہدی کا کرعہ علاقہ خراسان میں ۔ تو جواب ماتا ہے کہ امام زمان کی بیعت ضروری ہے اور مہدی کا کرعہ علاقہ خراسان میں ۔ تو جواب ماتا ہے کہ امام زمان کی بیعت ضروری ہے اور ہرصدی کے سر پر مجدد آیا کرتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب چود ہویں صدی کے مجدد بیں ۔ جب مجدد کی بحث کریں تو کسوف خوف کا جوت دے رہے ہیں ۔ یہ وہ کی مثل ہے کہ پھوٹی آ نکھاور با ندھو گھٹنا۔ یہ صرف گور کھ دھندا بنایا ہوا ہے اور بہت با تیں کر کے مثل ہے کہ پھوٹی آ نکھاور با ندھو گھٹنا۔ یہ صرف گور کھ دھندا بنایا ہوا ہے اور بہت با تیں کر کے لوگوں کو گراہ کرر ہے ہیں ۔ کوئی پوچھے کہاں کرش ، کہاں عیسی النگائی کے کہاں مجدد ، کہاں امام لوگوں کو گراہ کرر ہے ہیں ۔ کوئی پوچھے کہاں کرش ، کہاں عیسی النگائی کے کہاں مجدد ، کہاں امام

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل ز مان۔ بھا گنے والے کی طرح جس جگہ پناہ ملتی نظر آئی وہیں تھس گئے۔ یہ ایمانداری نہیں۔ اب ہم خود سے موعود اور امام کا فرق بتاتے ہیں۔ اگر مرزائیوں کے کھے لیے ہوتو سے موعود اورمہدی ایک بی شخص ثابت کریں۔آ کے چربحث ہوگی کدوہ مہدی ہوسکتا ہے یا سے سلط اصول درست کرنا جاہیے۔ کیونکہ دعویٰ جھوٹا بھی ہوتا ہے اور سیا بھی۔خاص کرایسی حالت میں جبکہ ای مخرصادق نے جس نے سے موعود کی خبردی ہے ای نے تیں (۳۰) کا ذبوں کی بھی خبر دی ہے۔جبکا ثبوت مرزا صاحب نے خود دعویٰ نبوت کر کے اپنے آپ کو کا ذب ثابت کیا ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ میری امت ہو کر نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ میں خاتم انبین ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ "سیکون فی امتی كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي الله وانا خاتم النبيين لانبي بعدي" ترجمہ: " تحقیق شان بہ ہے کہ ہو تکے میری امت میں سے تمیں جھوٹے۔سب گمان کریں گے کہوہ نی اللہ کے ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں نہیں کوئی نبی پیچھے میرے'۔ یہ بالکل غلط اور دھوکہ ہے کہ اس زمانہ میں جس کے علامات بیان کئے جاتے ہیں اس میں صرف مرزاصاحب نے ہی دعویٰ کیا ہے۔ہم بتاتے ہیں کہ مرزاصاحب کے ساتھ اور جار بھی مدعی مہدیت ہیں۔ ا ..... مهدی سودانی: جس ير برارول بلكدلا كهول مريدول نے جانيں ديں مرزا صاحب تو جان عزیز کرکے گھرہے نہ نکلے اور سیف کا نام قلم رکھ کرشہیدوں میں داخل ٢.... شيخ سنوسى: ال في اللام كي آثر وقت مين خدمت كي اور لا كون مریداس کے کام آئے اور ابتک آرہے ہیں اور حمیت اسلامی وغیریت ملکی وقومی کی داددے رے ہیں اور طرابلس کا ملک دشمنوں کے ہاتھ سے بچایا ہوا ہے۔

#### Click For More Books

526 عَقِيدَة خَالِلْبُوةَ المِدْبِرِ١١

رَدِ قَادِبَانبِتْ بِرِرَسَائِلِي رَسَائِلِي رَسَائِلِي رَسَائِلِي مِهِدى شَمِالِي لِينَد: وه بحي مرعى مهديت إور بحي بحي باته دكاتا ہے۔

۳ ..... بدی میحیت ومهدی جاوا ہے۔ ابغور طلب امریہ ہے کہ پانچ وعویدار تو سچنہیں ہو سکتے ۔ان میں سے ایک

بوگا مگر فی الحال تو بحث اس میں ہے کہ مہدی اور سے ایک ہی شخص ہے یاا لگ الگ۔
اول نام الگ، باپ کا نام الگ، حسب نسب علیحدہ، جائے نزول الگ، فرائض مضجی الگ۔ جب سب با تیں الگ اور اقوال علاء وفضلاء ومتصوفین سے ثابت ہوں تو پھر جھڑ اکر نا نشان ایمان نہیں۔ مہدی کا نام محمد ولد عبداللہ نسب فاطمی حنی ۔ جائے خروج محمد کا مام محمد ولد عبداللہ نسب فاطمی حنی ۔ جائے خروج کرعہ علاقہ خراسان ۔ سے موعود کا نام عیسیٰ بن مریم لیعنی بغیر باپ نبی اللہ ناصری۔ کاسرِ صلیب وقاتلِ دجال ۔ جائے نزول ومشق ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حفرت عیسیٰ النظیمیٰ کود کھ کرامام مبدی پیچے ہنا چاہیں گے کہ آپ نبی اللہ ہیں امامت کرائیں، تو حفرت عیسیٰ النظیمیٰ فرمائیں گے نہیں تم سب آپس میں امام ہو۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ فرمائیں گے کہ میں جماعت اس واسطے نہیں کراتا تا کہ میری امت کو یہ گمان نہ ہو کہ میں شریعت محمدی عیمی کا خوں۔

ناشخ ہوں۔

ال حديث تين امور ثابت بو كئے:

اول: عیسیٰ اور مہدی کا الگ الگ ہونا۔ کیونکہ اگر عیسیٰ الگ نہیں تو پھر امام مہدی کس کو امام مہدی کس کو امامت کے واسطے کہتے اور کس کی خاطر پیچھے ہٹنا چاہتے اور کس کو کہتے کہ آپ نی اللہ ہیں۔ موم: مرزاصاحب نے جو "امام کم منکم" کے معنی "حضرت عیسیٰ ہے" کئے ہیں غلط ہیں۔ کیونکہ اگر عیسیٰ ہی مہدی ہوتے تو پھر امامت سے بدیں الفاظ انکار کیوں کرتے کہ میری امت کو مگان نہ ہو کہ ہیں ناکخ شریعت مجمدی ہوں۔ مرزاصاحب کے غلط معنی تو لفظ میری امت کو مگان نہ ہو کہ ہیں ناکخ شریعت مجمدی ہوں۔ مرزاصاحب کے غلط معنی تو لفظ



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

"فی" جوح فظرف ہاورلفظ "من" جوح ف استثناء ہے جوالگ الگ معنی رکھتے ہیں۔
اس سے صاف ظاہر ہے لیعنی عیسیٰ اترے گا تمہارے نے اور تمہاراامام تم میں سے لینی اہل
عرب میں سے امام مہدی۔ پس ثابت ہوا کہ عیسیٰ اور مہدی الگ الگ ہیں۔ ورنہ
"امام کم منکم"نہ ہوتا بلکہ" ھو امام کم" ہوتا۔" من" کالفظ صاف صاف بتارہا ہے
کہ امام عرب میں سے ہوگا۔

سوم: حدیث شریف میں ہے کہ کیونکر گراہ ہوگی وہ امت جن کے پہلے میں ہول اور درمیان میں مہدی اور اخیر میں عیسیٰ۔اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ اور مہدی الگ الگ ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محدرسول اللہ ﷺ نے جب ابن صیاد کی بابت سنا کہ اس میں علامات د جال کی پائی جاتی ہیں اور خود حضرت محمد ﷺ اور عمرﷺ اس کے دیکھنے کو تشریف لے گئے اور اکثر علامتیں جیسا کہ آئھ سے کانا ہونا لیعنی اجرا ہوا آئھ کا فرھیلا اور رنگت وغیرہ ۔ تو حضرت عمرﷺ نے اس کوئل کرنا چاہا۔ مگر محمد ﷺ نے بدیں الفاظ منع فرمایا کہ د جال کا قاتل تو نہیں اس کا قاتل تو عیسیٰی النظیمین ابن مریم ہے جو بعد نزول د جال کو قاتل کو نہیں اس کا قاتل تو عیسیٰی النظیمین ابن مریم ہے جو بعد نزول د جال کوئل کرے گا۔

اس مدیث سے چندامور کا ثبوت ملتا ہے:

اول: حفرت عیمی التلفی کا اصالتاً آنا ۔ کیونکہ حضرت محمد بھی نے شب معراج میں عیمی التلفی نے شب معراج میں عیمی التلفی کے ہا کہ التحقیق کے ہا کہ التحقیق کے ہا کہ قیا مت کی تو جھے کو بھی جرنہیں مگر میر تربہ مجھ کو خدانے دیا ہوا ہے جس سے میں بعد نزول دجال کوتل کروں گا۔

دوم: وجال شخص واحد ہے اور بیجومرز اصاحب اور ان کے مرید کہتے ہیں کہ وجال انگریز



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

قوم و پادری ہیں، سراسر غلط ہے۔ یونکہ تھ گئے کے دفت پادری وعیسائی تھے اور حفزت تمر کھی گئے ہوں میں میں میں مراس علط ہے۔ یونکہ تھے اگر دجال شخص واحد نہ ہوتا تو حفزت تمر کھی اس کے دیکھیے کو نہ جاتے اور حفزت عمر کھی اس کوقل نہ کرنا چاہتے۔ پس خابت ہوا کہ دجال شخص واحد ہے اور مہدی اور عیسیٰ بھی الگ الگ ہیں اور بیا عقاد باطل اور کفر ہے کہ حضرت محمد کھی کے حصرت موجود معلوم نہ تھی اور پیشکوئی کے سمجھنے میں کفر ہے کہ حضرت محمد کھی کو حقیقت دجال و مسلم موجود معلوم نہ تھی اور پیشکوئی کے سمجھنے میں انھوں نے خطا کی۔ کیونکہ خطا کا راور غلط کا رائن نبوت نہیں۔ اھنسو میں! مرزا صاحب انجی غلط پیشکوئیوں کی خاطر محمد کھی گھی خطا کی کھی خطا کی کھی خطا ہوں کہتے ہیں جو کہ سراسر انجی غلط پیشکوئیوں کی خاطر محمد کھی کھی خطا کی انہ کو کھی خطا کی کھی خاطر کے جان ہوت نہیں۔ اور خطاء کار کہتے ہیں جو کہ سراسر کفر ہے۔

دیکھوازالہاوہام، صفحہا ۱٬۱۰۱۳ اسبجھنا جا ہے کہ جب کہ پیش گوئیوں کے سبجھنے کے بارے میں خودانبیاء سے امکان غلطی ہے تو پھرامت کا کورانہ اتفاق کیا چیز ہے'۔

بارسے میں اس جگہ مرزاصا حب اجماع امت تو مان گئے کی عیسی این مریم کے نزول اصالتاً پراجیاع امت ہے مگراس کو کورانہ فر ما کرر د کر کے اپنے قیاس کو مقدم رکھتے ہیں۔ مگر خدا کے واسطے کوئی بید وسمجھائے کہ جب پیشگو کیاں کے بیجھنے ہیں خود حضرت مجمد بھی جن پر خدا تعالیٰ فاسطے کوئی بید وسمجھائے کہ جب پیشگو کیاں کے بیجھنے ہیں خود حضرت مجمد بھی جن پر خدا تعالیٰ نے الہمام کیا وہ فلطی کھانے والے ہوئے جوعر بی کے ماہراور اہل زبان تھے تو پھراس بات کا کیا شہوت ہے کہ جومر زاصا حب بخلاف تمام اجماع امت ومضران اہل زبان ایک پنجا بی کیا شہر زبان ہو کر فرمات ہیں درست ہے جو کہ خود بھی مطمئن نہیں اور کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ کی غیر زبان ہو کرفر ماتے ہیں درست ہے جو کہ خود بھی مطمئن نہیں اور کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ کی زمانہ میں کوئی ایسا میں جھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری نشان صاوق آ سکیس۔

پرای کتاب کے صفحہ ۲۹۵ و ۲۹۵ پر لکھتے ہیں:

"میں مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دی ہزار ہے بھی زیادہ سے آسکتا

( ديچمواز الداويام ،صغيه ۹۸ )



# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے اور ممکن ہے کہ ظاہر جلال وا قبال کے ساتھ آئے اور ممکن ہے کہ وہ دمشق میں ہی نازل ہو'۔

رَدِّ قَادِيَانِيثُ بِرِرَسَائِل

پس خدا کے واسطے کوئی بتائے کہ ایسے خض کوئی ہے کہ بیہ کہے کہ میں پیشگوئی درست بجھتا تعدل اور محمد ﷺ نہ بجھتے تھے۔ حالا نکہ خودنہیں سمجھا کیونکہ اگراس کواپے بجھنے پر یقین کامل ہوتا تو ایسانہ لکھتا۔

حضرت کی الدین ابن عربی ''فقوحات' کے باب ۲۳ میں فرماتے ہیں کہ ''عیسیٰ النظیمیٰ آخرز مانہ میں اتریں گے اور ولایت مطلقہ کے خاتم ہونگے اور ولایت مقیدہ محمد یہ کے خاتم ایک شخص ملک مغرب سے ہونگے اور وہ خاندان اور ملک دونوں میں اشرف ہونگے یعنی امام مہدی النظیمیٰ ''۔ پس ثابت ہوا کہ مہدی النظیمیٰ اور عیسیٰ النظیمیٰ وو الگہ شخص ہونگے۔

ابن عربی ' فقوحات' کے باب ۹۳ میں فرماتے ہیں: ' جانتا چاہے کہ امت محمد یہ میں کوئی ایسا خض نہیں جو ابو بکر صدیق میں کے استان کے الفتان کے الفتان کے دو النظیمی النظیمی جب فرود ہوئے تو ای شریعت محمدی سے حکم کریں گے اور قیامت میں ان کے دو حشر ہوئے۔ ایک حشر انبیاء کے زمرہ میں ہوگا۔ دوسراحشر اولیاء کے زمرہ میں ہوگا۔ مفسلہ ذیل امور ثابت ہوئے:

ناظرین! آ البرے طام سے مفصلہ دیں اسمور گابت ہوئے:
السبنیسی السینی اسالیا نزول فرمائینے جیسا کہ انجیل میں ہے۔ دیکھورسولوں کے اعمال،

باب اول، آیت ۹ و ۱۰ اواا: '' اور به کهه کے ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپالیا اور اس کے جاتے ہوئے جب وہ آسمان کی طرف تک رہے تھے دیکھود ومرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے گئے اے جلبلی مردوں! تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف و تکھتے ہو یہی یسوع جوتمہارے پاس سے آسمان پراٹھایا گیا



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل ہای طرح جس طرح تم نے اسے آسان کوجاتے دیکھا، پھر آئے گا''۔ ٢..... كوئي شخص ان كابروزنہيں آئيگا كيونكه بروز كامئلة نتائخ كا ہے جوكه باطل ہے \_مفصل بحث بروز کی اس انجمن کے رسالہ نمبر میں دیکھو۔ ٣ ..... كو كَيْ شخص مد عى نبوت مسجيت بوكر حفرت ابو بكر رفظه كرتبه كي برابر نه بوگا - جب وہ نی ندہوئے تو مرزاصاحب کس طرح ہو سکتے ہیں۔ ٢ .....حفرت عيسى العَلَيْعِين بعد زول بهي نبي موسَع صرف كام ما تحت شريعت محدي كرينگے۔ ۵.... شریعت اسلامی کے پابند ہوکر شریعت عیسوی کومنسوخ کرینگے اور عیسائیت کومٹا کر کس صلیب کریں گے۔ ٢.....حضرت عيسىٰ اورامام مهدى الگ الگ دوخض بين \_ پهلے امام مهدى كاظهورموضع كرعه خراسان ہے ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ التکنیکافر کا دمثق ہے۔ **خاطرین!** مرزائیوں نے اس ہینڈبل میں بخت دھوکہ سے علامات قیامت، قیامت نامہ نے قل کر کے اپنی دیانت کا ثبوت دیا ہے۔ قیامت نامہ کے علامات قیامت کو علامات ظہور مبدی سے کیا تعلق۔ مرمثل مشہور ہے کہ ڈوبتا ہوا آ دی اور جھوٹا چاروں طرف ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔لہذا ہم علامات ظہور مہدی جوحدیثوں میں ہیں اور قاضی سلیمان صاحب نے اپنی تائيدالاسلام ميں كھى ہيں نقل كرتے ہيں تاكه آپكومرزائيوں كى دروغ بيانى اوردھوكددى معلوم بوجائ\_وهو هذا: ا مام مہدی کا فرض مفصلہ ذیل فتنوں کا مٹانا ہوگا جو کہ امام کے ظہور سے پہلے برپا ا.....فتنه سفیانی ہے۔ بیدملک شام سے خروج کر یگا۔ علی مرتضی سے روایت ہے کہ بیرخالد بن

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

51 (١٦٠٠) المنظمة المن

رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِرِسَائِل یزیدین ابی سفیان کی اولا د سے ہوگا۔ بزرگ، سر چنک رو، آنکھ میں سفیدنقطہ، یہاس کا حلیہ ہے۔ ۳۲۰ سواراس وقت اس کے ساتھ ہو نگے۔ وادی پاس سے نکل کر دمشق میں داخل ہوگا۔ایک ماہ کے بعد قبیلہ قلب کے تمیں ہزار آ دمی اس ہے آملیں گے۔ای زمانہ میں ملک مصرے ابقع خروج کرے گے اور جزیرہ عرب سے اصہب نکلے گا۔ سفیانی دونوں پر غالب آئے گا۔ ترک وروم سے بمقام قرقیا جنگ میں فتح یائے گا۔ قریش کوقل کرے گا۔ بغداد میں ایک لاکھ، کوفہ میں سر ہزار کونتہ تیج کرے گا۔ ایک شکر مدینہ منورہ کی جانب روانہ کرے گا سادات میں سے جے یائے گا قتل کرے گا۔ بنی ہاشم مارے جا کیں گے۔ بہت سے لوگوں کو پکڑ کرکوفہ لے جائے گا۔ امام مہدی بھاگ کرمکہ میں آجائیں گے۔ مکہ میں اس سال ج کے موقع پرسات عالم مختلف مقامات ہے آئیں گے۔ ہر عالم کے مرید تین سے زیادہ مول گے۔آپس میں کہیں گے کہ ہم اس شخص کی تلاش میں آئے میں جس کے ہاتھ سے سے فتنے دور ہوں \_قطنطنیہ فتح ہو۔ ہم اس کا نام اس کے باب کا نام اس کی ماں کا نام جانے ہیں۔ مید ملیں امام مہدی کو تلاش کرلیں گے اور کہیں گے کہتم فلاں بن فلاں ہو۔ فرمائیں گے میں توانصار میں سے ایک آ دی ہوں علاء پھر واقف کاروں سے تحقیقات کرنے لگیں گے اور امام مہدی مکہ سے مدینہ کوتشریف لے جائیں گے۔علاءان کی تلاش میں مدینہ پینچیں گے۔امام مہدی مکہ میں تشریف لے آئیں گے۔ تین بارای طرح آمدورفت ہوگی۔ حاکم مدینہ کو (جوسفیانی کا نائب ہوگا) جب بیمعلوم ہوگا کہ لوگ مہدی کی تلاش میں مکہ ہے آتے جاتے ہیں تووہ مکہ پرلشکرکشی کیلئے ایک فوج تیار کرے گا۔تیسری بار میں پی عالم امام مہدی کو بیت الحرام میں درمیان رکن اور مقام کے یا ئیں گے اور ان کو بیعت لینے پر مجبور کریں گے۔ کہیں گے دیکھوسفیانی کالشکر ہمارے تعاقب میں ہےوہ آتے ہی قتل عام کردینگے اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔حضرت امام مہدی نمازعشاء کے وقت رکن اور مقام 532 (١٩٠٠) وَعَلِيدَةُ خَالِلْبُونَةُ المِدْرِ ١٩٠١)

کے درمیان بیٹھ کربیعت لیں گے۔ان کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی تینے علم اور کرتہ ہوگا۔
ان کا ظہور تین سوتیرہ آ دمی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کے برابر۔
یہ سب کے سب ابدال شام عصایب عراق بجایب مصر ہونگے۔ رات کو عابد دن میں شیر۔
استے میں وہ لشکر جومدینہ سے علماء کے تعاقب میں چلاتھا آ بہنچے گا۔ لشکر امام کے ساتھ جنگ کر کے شکست پائے گا اور مسلمان ان کا تعاقب کر کے مدینہ کوان کے قبض وتصر ف سے چھڑا لیس گے۔ سفیانی کا دوسر الشکر جو کوفہ سے چلا ہوگا امام مہدی کے ساتھ جنگ کرنے آ پیگا جو لیس کے دور میں پہنچے گا تمام لشکر زمین میں دھنس جا پیگا۔ صرف ایک شخص بچے گا وہ سفیانی کو بہنر جا کر سنا کے گا۔

۲ ..... ماوراء النهر سے ایک شخص نکلے گا اس کو حارث کہیں گے۔ وہ بھتی والا ہوگا۔ اس کے مقدمہ لشکر پرایک شخص ہوگا جس کا لقب منصور ہوگا وہ آل محمد اللّٰ کو جگہ دے گا جس طرح قریش نے رسول بھتے کو جگہ دی تھی۔ ہر مسلمان پر اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ حارث کا لشکر سفیانی کے ساتھ چند لڑائیاں کریگا۔ ایک تونس میں دوسری دورابری میں۔ تیسری تخوم رنج میں۔ (مرزاصا حب حارث تو بن گے مگریہ جنگ بھی کئے ہوتے)

(باقى آئده)



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل





(گذشتہ بیستہ)

بىم الله الرحمٰن الرحيم نحمد ه ونصلي على رسوله الكريم

جب حفرت عیسی التیکی کا نزول باعث برکت ورقی اسلام وہلاکت ملل باطلہ تھااور مرزاصاحب خود' البدر' مورخہ ۱۹ رجولائی تا ۱۹۰۰ء میں فرماتے ہیں:' طالب تی کے لئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کیلئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہ ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کوتو ڑ دوں اور بجائے تثلیث کے تو حید کو پھیلا دوں اور بخائے تثلیث کے تو حید کو پھیلا دوں اور اخضرت بھی کی جلالت وعظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں ۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان

رَدِّ قَادِيَانِيثَ بِرِرَسَائِلَ

بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا جھے کیوں وشکی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعود ومہدی موعود کو کرنا چاہیے تھا تو پھرسچا ہوں۔اوراگر پچھ نہ ہوا اور مرگیا تو پھرسپ گواہ رہیں کہ جھوٹا ہوں۔والسلام غلام احد''۔

اب ظاہر ہے کہ مرزا صاحب سے پھھ نہ ہوا اور عیسیٰ پرستوں کا دن بدن زورہے۔ اورمسلمان لاکھوں کی تعداد میں قتل وغارت ہوئے۔ بے خان و مان ہوئے۔ اسلامی ملک ان سے چھنے گئے۔اور بجائے تو حید کے تثلیث پھلی۔اور بجائے ترقی اسلام کے تق صلیب ہوئی۔ تو آپ انصاف سے اور خذا تعالیٰ کو حاضر وناظر جان کر بتا کیں کہ مرزا صاحب می موجود ہیں یا اسلام کے واسطے ایک عکہت داد بار کا عالم گیر بادل تھے کہ اسلامی دنیا کو برباد کر گئے۔ پچھتو مسلمان عیسائیوں نے جرا عیسائی کرلئے۔ اور پچھ مرزا صاحب نے اسلام سے خارج کر کے اسلام کی بیتمایت کی کہ ۲۲ کروڑ مسلمان جود نیایر تھے صرف تین لا کھ بقول مرزائیان ۲۰۰۰۰ بروایت مردم شاری رہ گئے اور ۲۲ کروڑ ۹۷ لا کھ یا اس سے بھی زیادہ مرزاصاحب نے اسلام سے خارج کرکے ان کو کا فرکر دیا،ان سے قطع و برید کرادئے۔ کیونکہ مسلمانوں کا بڑا قصوریہ ہے کہ وہ تیرہ سوسال سے حضرت محمد رسول اللہ وخاتم النبيين كول يقين كرتے آئے ہيں۔اورمرزاصاحب كونى ورسول كيون نبين مانتة اورقرآن اوراحاديث كےمعانی ومطلب مطابق مفسران اہل زبان وصحابه كرام كيوں مانتة بين مرزاصاحب كى ايجادكر ده تاويلات بعيدازعلم تفيير وحديث كيون نبين مانتة \_ مناظرین! مرزاصاحب کی این مقرر کرده معیارے ده سی موعود ثابت نه ہوئے۔اورمر بھی گئے۔اورایک کام بھی سے موعود کاان سے نہ ہوا۔ بلکہ بقول ''مارے کو مارے شاہدار''



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل

مرزاصاحب نے بھی مسلمانوں پر ہی ہاتھ صاف کیا عیسیٰ پرستوں نے نہ مانا، آریوں و برہموں، سکھوں وغیرہ فرتوں نے تو نہ مانا۔ جب مرزا صاحب کوائلی طرف سے ناامیدی ہوئی تو وہی پیری مریدی کی دوکان کھولی اوراینی خودستائی اوراعجازنمائی پر کمر باندھی اورایتی كرامات ونشانات تصنيف كركے عوام مسلمانوں كو جوعلم دين سے ناواقف تھے، پھنسايا۔ جو ان کی قیدم یدی میں آ گئے ان کوسلمان رکھا، باقی ۲۲ کروڑ ۹۷-۹۹ لا کھ کواسلام سے خارج كرديا\_اورايسے كافر قرار ديا كه ان كاجناز ه بھى نه پڑھو \_ سجان الله! خدمتِ اسلام ہوتو اليمي اور سے موجود ہوتو ایا۔جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اگر ایک محمد رسول اللہ علی کے دعویٰ نبوت كومانوتوتم مسلمان نبيس كافر بو\_ گويا اب حضرت محد الله يرايمان ركهنا اورآب كوخاتم النبیین سمجھنا کفرے۔ جب اس کی ولیل یوچھیں کہ بھائی مرزا صاحب بھی تو ایخ آپ کو امتی محمد رسول الله علی کہتے ہیں اور شریعت محمدی بر چانا ذریعہ نجات فرماتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ چونکہ مسلمان مولوی ہم کو کافر جانتے ہیں اس لئے وہ خود کافر ہوجاتے ہیں۔ورنہ ہم کی کلمہ گوکو کا فرنہیں کہتے۔جب بیہ جواب دیا جائے کہ مسلمان مولو یوں نے تو آپ کے کلمات شرک و کفر مرزا صاحب کی کتابوں میں دیکھ کر کفر کے فتوے لگائے ہیں: ويكمو"انت منى بمنزلة ولدى. انت منى بمنزلة اولادى. ين رسول بول-ين ني مول \_ميري طرف دوڑ وسياشفيج مين مول' نعوذ بالله \_كويامحدرسول الله علي سييشفيح نہیں وغیرہ وغیرہ۔''میں نے زمین وآسان بنائے ہیں۔اس کے خلق پر قادرتھا۔ میں نے انسان کوٹی کےخلاصہ سے پیدا کیا''اب بتا ئیں کہآ ہے کے پاس مسلمانوں کی تکفیر کی کیاوجہ ہے۔ پس وجہ ہے کہ سلمان ایسے ایسے کلمات خلاف شرع جانتے ہیں اور نہیں مانتے ۔ مگر آپ كامنطق يه ب كه چونكه ملمان مرزاصاحب كے كلمات خلاف شرع نہيں مانے ال

عَقِيدَة خَهُ النُّبُوةِ (بلدنبر١١)

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِلَ لئے کا فر ہیں۔ ناظرین خودغور فر مائیں کہ کون حق پر ہے؟ ایک شخص دوسرے کو کفر کا فتو کی ال واسطے دیتا ہے کہ تو مشرک ہے اینے آپ کوخدا کہتا ہے۔ دوسرااس کو کہتا ہے کہ تو کافر ہے کیونکہ شرک اور کفراورا ہے آپ کوخدا کیوں نہیں کہتا۔ کیامعقول جواب ہے۔ یہی حال مرزائی صاحبان کا ہے۔ خیر بید قصہ طول ہے مختصریہ ہے کہ مرزا صاحب سے نہ کوئی خدمت اسلام ہوئی اور نہ کوئی فرض منصی مسیح موعود ادا ہوا۔ جبیا کہ واقعات نے اظہر من اشتس كرديا \_ تواب مرزاصاحب كے جھوٹے ہونے ميں كوئي شك ندر ہا \_ كيونكه انكى اپني معيار مقرر کردہ ہے کہ اگر جھ ہے سے کے کام نہ ہوں اور مرجاؤں تو جھوٹا ہوں۔ چونکہ وہ مرگئے اور كسرصليب نه ہوا تو جھوٹے ہوئے۔ بلكہ حضرت عيسىٰ التَّلْفِيْ الْأَلْفِيْنَ كُوفُوت شدہ مان كراور صلیب پرچڑھا کراور کاٹھ پراٹکا کرطرح طرح کے عذابوں سے معذب کہد کرعیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کو مدد دی۔ اور بنائے کفارہ کومضبوط کیا۔ کیونکہ عیسائی بھی تو یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ خداوند سے نے ہماری یعنی امت کی خاطر صلیب کے عذاب سے اور تکالیف برداشت کیں تا کہ امت کی نجات ہو، پس اس نے ہماری خاطر قربانی اور طرح طرح کے عذاب صلیب سهد کرجان دے کر ہماری نجات کا باعث ہوا۔ یہی خدمت عیسائیوں کی مرزا صاحب نے کی کمیے مصلوب ہوا اور مر گیا۔ حالانکہ ۱۳ سو برس سے قر آن مجید کے مانے والے ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ يرايمان ركه كركفاره كى نيخ كني كرتے چلے آتے تھے۔ كونكه جب مسلوب اورمقول نه مواء نداس نے جان دى تو پھر كفاره كيما؟ وه تو امن وامان سے اٹھایا گیا۔اب ناظرین انصاف فرمائیں کہ مرزاصاحب نے عیسائیت کی مدد کی یا اسلام کی؟ جب عیسائیت کی خدمت کی ،ان کے وقت میں اسلام کو پچھ فائدہ نہ پہنچا اورملل باطلہ بجائے ہلاک، دو گنے چو گئے تھیلے تو پھر مرزاصا حب سیچے سے نہ ہوئے اور یہی ان کی

537 عَقِيدَة خَالِلْبُوعَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### <u> https://ataunnabi.blogspot.com</u>

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

معیارے ثابت ہوا۔

فاظرین! ہم نے پہلے نمبر یعنی رسالہ نمبر کے میں احادیث صحح اور اقوال متصوفین وغیرہ سے ثابت کیا تھا کہ مہدی النگی الگ ہے اور عیسیٰ النگی جس کا نزول حدیثوں میں ہے وہ وہ ی نبی ناصری جس کے اور حضرت محمد رسول اللہ اللہ اللہ علی کے درمیان کوئی نبی نہیں، الگ ہے۔ اور عیسیٰ النگلی کا فرض قتلِ دجال بتایا تھا اور مہدی کا فرض فتنہ سفیا نی و بدعت کا قلع وقع ایسا کہ پھر رسول خدا تھا کا زمانہ نظر آئے گا۔ اور اطراف و ممالک پرآپ قابض ہونے وقع وغیر ہم کا دور کرنا ثابت کیا تھا۔ اب ہم ناظرین کو وہ حدیث جوضعیف ہے (اور مرزائی ضدے اس کو میچ کہتے جاتے ہیں اور )ضعیف ہے ہی کم درجہ کا ہونا بتاتے ہیں تاکہ حق وباطل میں فرق ہوجائے، وہ حدیث ہے ہیں اور )ضعیف ہے ہیں کا دیونہ نیس مہدی مرحبی کا بین مویم" لیعنی نہیں مہدی مرحبی بیٹا مریم کا''

ما خلوین! میں ایک کلیہ قاعدہ یہاں تق وباطل میں تمیز کرنے کا بتا تا ہوں اوروہ یہ ہے کہ جب دو مدعیان میں تنازعہ ہوتو تیسر اشخص جو فیصلہ کرے وہ معتبر اور مستند ہوتا ہے۔ اب مرزائی اس حدیث کوضیح کہتے ہیں۔ اور ہم اس کوضعیف بلکہ اضعف کہتے ہیں۔ اب طریق انصاف یہ ہے کہ اس زمانہ کے علاء کوچھوڑ کر جو فیصلہ متقد مین ، محدثین ، مجہدین ومتصوفین نے کیا ہواس کو مانا جائے ۔ کیونکہ اگر اس زمانہ کے علاء کو مرزاصا حب سے دشمنی ہے تو جوگئ صوبرس پہلے ہوگذرے ہیں اور اس وقت کوئی مرزاصا حب کی طرف سے مدعی بھی نہ تھا، تو ضرور ہے کہ ان کا فیصلہ بمقابلہ فیصلہ مرزاصا حب معتبر ہو۔ کیونکہ ان کی سوائے تحقیق می ضرور ہے کہ ان کا فیصلہ بمقابلہ فیصلہ مرزاصا حب معتبر ہو۔ کیونکہ ان کی سوائے تحقیق می کے کوئی غرض نہ تھی۔ اور مرزاصا حب اپنی غرض کی خاطر تنازعہ کرتے ہیں اور ضعیف سند پکڑ کرتمام حدیثوں سے انکار کرتے ہیں۔ جب خود مدعی ہواور خود قانون اپنے مفید مطلب کرتمام حدیثوں سے انکار کرتے ہیں۔ جب خود مدعی ہواور خود قانون اپنے مفید مطلب



رَدِّ قَادِيَانبِثَ بِرَسَائِل

وضع کر ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں اور اپنے دعویٰ کے مطابق اپناہی الہام پیش کر ہے، سند نہیں۔
کیا شخ سعدی سند شرع کے مقابلہ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدانے مجھ کو گلستان میں اس امر
متنازعہ کی حقیقت میری خواہش نفس کے مطابق کھول دی ہے اور مجھ کواس پریقین ہے، تو کیا
کوئی تقلمند مان سکتا ہے۔ ایساہی مرز اصاحب اپنی مصنفہ کتاب '' براہین احمہ یہ' نص شرع
کے مقابلہ میں پیش نہیں کر سکتے۔ ہر حال غیر متعلق شخص کا فیصلہ منظور کرنا پڑے گا۔ اب سندا
اس حدیث پر متقد مین کا کیا فیصلہ ہے۔ و ھو ھذا:

"قال ابن القيم في المنار: حديث "لامهدى الا عيسى ابن مريم" رواه ابن ماجة من طريق محمد بن خالد الجندى عن ابان بن صالح عن الحسن عن انس بن مالک عن النبي وهو مما تفرد به محمد بن خالد. قال محمد بن الحسين في كتاب مناقب الشافعي: محمد بن خالد هذا غير معروف عند اهل الصناعة من اهل العلم والنقل وقد تواترت الأخبار عن رسول الله بذكر المهدى وانه من اهل بيته. وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذا وقد قال الحاكم ابو عبدالله: هو البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذا وقد قال الحاكم ابو عبدالله: هو البيهقي النبي قال فرجع الحديث الى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن ابان بن ابي عياش وهو متروك عن الحسن وهو خالد وهو مجهول عن ابان بن ابي عياش وهو متروك عن الحسن وهو منقطع. والاحاديث الدالة على خروج المهدى أصح اسناداً كحديث ابن مسعود: "لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث مسعود: "لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث مسعود: "لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِسَائِل

حسن صحيح قال وفي الباب عن على وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة ثم روى حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح انتهى. وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي أمامة الباهلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وثوبان بن مالك وجابر وبن عباس وغيرهم". (انتهى) فاظرين! ندكوره بالاعبارت كاماحسل يه عكاس مديث كالدارمحد بن فالدير عجو نقادان حدیث کے نزد یک دمجهول " ہے اور چونکہ اسناد حدیث میں اختلاف ہے۔ اور ابن الی عیاش دوسر سےاسناد میں داخل ہے اور وہ محدثین کے نز دیک متروک الحدیث قرار دیا گیا ہے۔اس کئے بیحدیث نہ صرف ضعف ہے بلکداضعف ہے۔اور دوس سے اسنادیس حسن تابعی تک بہنچ کر حدیث منقطع ہوگئ ہے۔ پھر مرزائی صاحب کس برتے پراس حدیث ہے تمسك كريكتے ہيں جس حالت ميں كھيج ہے سيج حديث اور قوى سے قوى حديث اس كے مخالف ہوں اور وہ صحیح احادیث متعدد ہوں اور پیراضعف حدیث صرف ایک ہو۔ گر مرزائیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھئے کہ باوجود ملنے ثبوت اصح احادیث کے،ضعیف حدیث بلکہ اضعف کو ہائے جاتے ہیں۔اس کا نام حدیث اور قرآن مجید کو ماننا ہے یا تشخر كرنا ہے؟ مسلمان ديندار كا كام يہ ہے كہ جب صحيح حديث پيش ہوتو پھركوئي عذر پيش نہ كرےاورا پی غلطی كا قرار كرےاور حديث اوراينے مرشد يا پير كی بات كوجو مخالف نص تھے ہو، ترج ندرے۔

دوم: علامه جلال الدین سیوطی رحمة الشعله بھی اپنی کتاب'' العرف الوردی فی اخبار المهدی'' میں جہاں''لا مهدی الا عیسٹی'' کا ذکر ہے لکھتے ہیں کہ'' قرطبی کا قول بھی یہی ہے کہ اسنادہ ضعیف''



یعنی محمد بن خالدراوی حدیث لا مهدی الا عیسنی کے تمام طرق مرویات قابل عمل نہیں اور نہ انہیں سلیم کیا جاسکتا ہے۔ بناءعلیہا کہ بہت می حدیثیں جومہدی کونسل فاطمی رضی الشعنبا میں سے ہونا قرار دیتی ہیں انہیں کے مطابق عمل ہوگا، ان کے مقابل "لا مهدی الا عیسنی" کی ہرگز کوئی وقعت نہیں۔ جن میں ایک کوبھی اختلاف نہیں کہ مہدی آخرز مان سے النگائی کے سے الگ وجود ہے۔

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِي رَسَائِل

سوم: علامه محر بن يوسف النجى الثافعي الني كتاب "البيان في مناقب اخبار صاحب الزمان" مين لكت بين "شافعي مطلى كاقول ب كه محر بن خالدراوى حديث لا مهدى الا عيسلى كاحديث كي باب مين تبابل كيا كرتا تفايين ستى كما كرتا تفا

چھادم: علامہ ابن کیر نے کہا ہے کہ بیر حدیث لا مھدی الا عیسلی ظاہر خور کرنے سے خالف معلوم ہوتی ہے ان احادیث کے جومہدی کے جداو جود وغیرعیسیٰ ہونے میں آئی ہیں۔ اور غور و تد ہر سے سوچنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بیر حدیث اس بات کی نفی نہیں کرتی کہ مہدی کا وجود الگ ہے ہی نہیں۔ بلکہ بیر معنیٰ ہیں کہ مہدی حق البدی وہی عیسیٰ ہیں اور اس سے بینہیں نکلتا کہ ہاں مہدی کوئی دوسر انہیں ہوگا۔ صرف حضرت عیسیٰ النگلیمیٰ کا مہدی کامل و محصوم وحق البدی ہونا خابت ہوتا ہے نہ کہ مہدی کے الگ وجود کا مانع ہونا خابت ہوتا ہے۔ جسکا فاظمی نسل ہونا اور الگ اور حضرت سے بہلے ہونا حجے حدیثوں سے پایہ جوت کو ہے۔ جسکا فاظمی نسل ہونا اور الگ اور حضرت سے بہلے ہونا حجے حدیثوں سے پایہ جوت کو بین چوت کو بین کے حالے دعزت عیسیٰ النگلیمیٰ کومہدی حق البدی ہونا بھی اس کی صفات میں شامل ہے۔ یعنی عیسیٰ النگلیمیٰ کے سوا ہدایت یا فتہ اور البدی ہونا بھی اس کی صفات میں شامل ہے۔ یعنی عیسیٰ النگلیمیٰ کے سوا ہدایت یا فتہ اور البدی ہونا بھی اس کی صفات میں شامل ہے۔ یعنی عیسیٰ النگلیمیٰ کے سوا ہدایت یا فتہ اور البدی ہونا بھی اس کی صفات میں شامل ہے۔ یعنی عیسیٰ النگلیمیٰ کے سوا ہدایت یا فتہ اور البدی ہونا بھی اس کی صفات میں شامل ہے۔ یعنی عیسیٰ النگلیمیٰ کے سوا ہدایت یا فتہ اور البدی ہونا بھی اس کی صفات میں شامل ہے۔ یعنی عیسیٰ النگلیمیٰ کے سوا ہدایت یا فتہ اور

ئى فاطمى ہوگا اور اس كانام محمد اور باپ كابنام عبد الله اور اس كى ماں كانام آمنہ اور جسكى زبان معبد الله قامد برس

معصوم نبی اورکوئی نزول نہ فرمائے گا۔ بیکہاں سے نکاتا ہے کہ وہ امام مہدی جوحب ونب

#### 

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل

میں قدرے کشت ہوگی اور بات کرتے ہوئے پھول پر ہاتھ مارے گا اور مکہ اور مدینے کے درمیان مقام رکن میں بیعت لیں گے اور انکا ظہور مکہ میں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔الگ کوئی نہ

فاظرين! اگر بفرض محال جميم مان بھي ليس كه بموجب حديث لا مهدى الا عيسلي امام مہدی کوئی الگنہیں تو پھرتمام احادیث متعلق مہدی جو سچے ہیں اور مرزا صاحب اینے نثان ظہورمہدی کے اپنے مہدی ہونے کے بتاتے ہیں وہ حدیثیں منسوخ اورردی ہوتی جاتی ہیں اور یہ پالکل معقول نہیں اور نہ طریق دینداری اور پیروی ہے کہ ایک ضعیف حدیث کے مقابلہ میں صحیح احادیث کوردّی قرار دیا جائے۔ جب مسلمہ اصول اہل سنت والجماعت ہے کہ قرآن کے مقابلہ اگر کوئی حدیث سیح بھی مضمون میں مختلف ہوتو قرآن کوتر جیج ہوگا۔ اور سیح حدیث کوترک کرنا ہوگا۔ ایسا ہی سیح احادیث کے مقابلہ میں اگر ضعف کوئی حدیث آجائ اورمضمون ميں متضاد وخالف موتو ضعيف حديث كو جيمور كرميح حديث برعمل موتا ہے۔اور مرزاصاحب کا اپنا قرار ہے کہ اگر حدیث قرآن کے متعارض ہواور ضعیف حدیث صیح حدیث کے متعارض ہوتو قرآن اور صیح حدیث کوتر جم ہوگی اور ای بڑمل ہوگا۔ مرتعب ے كەحدىث لا مهدى الا عيسنى جس كوسب محدثين في صرف ضعيف بى نہيں بلك

اضعف اورمجروح قرار دیاہے، مرزاصاحب اس کے مقابل صحیح احادیث کورة کررہے ہیں اورتمام علاء سلف کے برخلاف جارہے ہیں صرف اپنی غرض سے۔ ينجم: عرف الهدي مين علامه سيوطي لكهة بين كه" قرطبي كاقول بكشبه يزتاب مجهلاكم لا مهدى الا عيسنى سے حفرت الله كامراديه بوكهمبدى كامل معصوم كوئى نبيل مرعينى التلكية إن معنول سے دونوں اقسام مرویات میں تطبیق ہوسکتی ہے یعنی بیرحدیث حضرت



رَدِّ قَادِیَانیک بِرَسَائِل عینی التَکانِی لا کی تعریف ب'۔

ششم: شعبہ بن تجاز فرماتے ہیں کہ'' گدھے کا بول پینا میرے لئے اچھاہے بہ نسبت اسکے کہ میں ابان بن الی عیاش کی حدیث کواخذ کروں یعنی وہ بالکل قابل اعتبار نہیں۔ (یاخوذار

میزان الاعتدال للذہ ی) \_اور یکی ابان بن عیاش لا مهدی الاعیسنی کاراوی ہے )\_ مسر بد

## حيات ميح بآيات القرآن

سب تنازع آية متنازع فيه ﴿ يَعِينُسَى اِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبُعُوكَ فَوُقَ الَّذِينَ كَفَرُوا آلِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ ﴾ يرب-ابهم الآيت كُم تعلق نهايت وَشَح كما تها بِي رفقاء مداهم الله بي شِنْ آتي بِن -

او از "متوفی" اسم فاعل واقع ہے۔ اور" کاف" خطابالہ ہے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں جدا گانہ کومرکب کیا گیا ہے۔ اب "متوفی" باب تفعل توفی سے شروع ہے جس کامادہ کی شے کو پوراپورا پکڑلینا مراد ہے۔ ان معنی کے سوائے آئندہ یہ بات ہے کہ توفی کو لغت عرب نے بھی "ای اخذ الشیء کاملا" سے تعییر فرمایا کما فی جمیع کتب اللغات ۔ تو اب اظہر ہے کہ کی شے کو کامل اطلاق تب دیا جاسکتا ہے جب کہ وہ کامل بلا تفاق رہے۔ مثلاً انسان کا اطلاق یا اس کو کامل کاس لئے بولا گیا ہے کہ مرکب بعناصر بالا تفاق رہے۔ مثلاً انسان کا اطلاق یا اس کو کامل کا اس لئے بولا گیا ہے کہ مرکب بعناصر اربعہ سے اور ای بناء پر اسکانا معبد فرمایا۔ نیز اکمال الشیء اس کے کلی وجودیت کوشامل ہے۔ اب جس شخص کاروح الگ رہے اور جز الگ رہے وہ کب کامل یا عبد کہلاسکتا ہے۔ برخلاف اس کے کہ جب وہ روح مع الجسد سے مرکب تھا تو اس پر کامل اور عبد کا اطلاق براتھاتی درست تھا۔ اگر یوں بھی ایک شے مرکب شدہ کو بحالت جدا گانہ ہونے کے بطور باتھاتی درست تھا۔ اگر یوں بھی ایک شے مرکب شدہ کو بحالت جدا گانہ ہونے کے بطور



رَدِّ قَادِيَانبِيثُ بِرُسَائِل

مركب بكامل كهاجاسكتا بي نظيرنبين مل سكتى ب-اب جو شخص مرجا تا باس كومرده سے یوں ہی تو تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب زندہ ومردہ میں حالت کے بدل جانے میں فرق نمایاں ہے تو اکمال وعدم اکمال اس کے میں کیا شک ہے۔ اور عبد کا اطلاق بھی زندہ انسان یر بولا کرتے ہیں۔مردہ کومیت ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس لئے کہوہ کامل شےنہیں رہتا۔تو اب"متوفى" كے جومعنى"اى اخذ الشيء كاملاً" كے لغت عرب نے كتے بين ان کے اعتبار ہے میں النظیمیٰ کا کامل بکڑنا فرمایا۔ یعنی اے ابن مریم میں تجھے کامل طور ہے كرُ نے والا "ور افعك" اور الله انے والا"الى" اى الى سمائى ہول\_ا كركوئى شخص بیٹا بت کردے کہ ''متوفی '' کے معنی کسی چیز کا کامل پکڑنا مراز ہیں تو ہم مان لیں گے۔اب مسيح التلكيثين كو "متوفى" ہے قرمانا اس كى حالت كامل مع الجسد والروح يرمصداق ہے۔ مثلًا عرب كامشهور تول ب "وفانى فلان دراهمى"كم مجھے فلائے شخص نے يورے درہم دیئے۔ "توفی" این افراد واجزاء کی حالت مرکب میں اطلاق ہوا کرتا ہے تو پھر کیوں کرتشلیم کرلیا جاسکتا ہے کہ سے التعلیقالا کی روح کورفع کرنا مراد تھا۔ ہاں اگر مخالفین "توفى" كامعنى "اى اخذ الشيء ناقصا" ثابت كردي تب "اى اخذ الشيء كاملا" كاجواب موسكتا ب\_اگروه نبين وكلاسكة توسيح التكيفين كوبھى خدانے كامل طور یر پکڑا ہے۔اوراسلئے "تو فی" کا استعال فر مایا اور پورا پورا پکڑنا تب ہی انسان پر بولا جاسكتا بجبكه وه زنده اورمركب روح مع الجسد هو\_ ثانية: اگر "توفى" كى دوسرى حالت يرغوركرين توصاف معلوم موجاتا ہے كه توفى كالفظ

ثانیا: اگر "توفی" کی دوسری حالت پرغور کرین توصاف معلوم ہوجا تا ہے کہ تو فی کالفظ وہ ہے جو بالا تفاق اشتراک المعانی رکھتا ہے اور اس میں بعض جگہ اجمال واشتراک بھی ہوا کرتا ہے۔ اور ذوی العقول وغیر ذوی العقول ہر دو پر اسکا ورود ہے۔ اور ہرمحل وموقع کا بھی



رَدِ قَادِیَانیٹ پر رَسَمَانِل کے بین کہ بشرط اس میں لیاظ ہے۔ اب اس خیال سے بھی ہم اس کے متعلق عرض کے دیتے ہیں کہ بشرط ولیل اول مخالف کے وقر گر دکھلانے کے اس امر ٹانی پر بھی غور کرے کہ متو فی کواگر اجمالاً وشتر کافی المواد فی ھھنا کہیں تو بھی ور افعک الی نے اس جملہ اولی متو فیک کوش کول کر دیا ہے کہ متو فیک ای رافعک الی ای علی السمآء فرمایا۔ یعنی اے کوئل کر دیا ہے کہ متو فیک ای رافعک الی ای علی السمآء فرمایا۔ یعنی جون کی متو فیک من تکالیف الیہود یعنی یہود کی تکالیف سے جون۔ و مطھوک ای منجیک من تکالیف الیہود یعنی یہود کی تکالیف ہوں۔ و مطھوک ای منجیک من تکالیف الیہود یعنی یہود کی تکالیف سے چھڑانے والا ہوں۔

اگرکوئی شخص شبہ کرے کہ ورافعک الی سے یہ کوئر حل ہوسکتا ہے؟ تو عرض ہے کہ رفع کے معنی مادہ والی شئے مع الروح پر دال ہے۔ اس کی نظیریں قر آن کر یم نے بھی دیدیں۔ پڑھو ﴿وَرَفَعُنَا فَوُقَکُمُ الطُّور ﴾۔ اب بالا تفاق اس آیت میں مادہ اورروح ہردو ثابت ہے۔ اس لئے جن کے تن میں ﴿وَرَفَعُنَا فَوُقَکُمُ الطُّور ﴾ ہوہ زندہ انبان برمانہ حضرت کلیم اللہ ہیں اور 'طور' میں مادہ وروح ہردوا تفاقا ہے۔ لیجے اب ''ورافعک برمانہ حض بھی حل ہوگئے۔ وھو موادنا.

شاف ان متوفی اسم فاعل ہاوراس کے معنی مفعول کے کیوکر ہوسکیں گے۔ یہود سے النظیم اللہ کے متکر سے اور نصاری ابن اللہ کے قائل سے اسم فاعل سے ان کے اس زعم باطل کو توڑنے کیلئے متوفی سے وعدہ موت دے دیا کہ اس کو ابن اللہ مت کہیں اس کو بھی موت شامل ہے۔ اگر ابن اللہ موت تو موت کا وعدہ ہرگز نددیا جا تا۔ اب اس سے وفات کا استدلال ہرگز درست ندر ہا۔ دیگر فاعل آئیدہ ذیا نہ کوشائل ہا اوروہ زیانہ قبل القیامت ہے۔ فافھم. ورست ندر ہا۔ دیگر فاعل آئیدہ ذیا نہ کوشائل ہا اوروہ زیانہ قبل القیامت ہے۔ فافھم.



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

ليمعني يون بھي بين: اعيليٰ ميں تحقيد ابن طرف زندہ اٹھانے والا ہوں اور كفار سے نجات دینے والا ہوں۔ اگر کوئی شیہ کرے کہ مطھر ک بھی فاعل زمانہ آیندہ کور کھوتو اسکا جواب ہے کدر فع ہوگیا تو نجات مل گئی۔ بس پھروہ تکالیف کب رہ سکتی ہیں۔ باقی رہا مُتَوَ فِيْكَ وَرَافِعُكَ كِمقدم ومؤخر كافيصله كدوه كيونكر درست ب-سنة قرآن كريم نے خوداس امر کو بوضاحت حل کردیا ہے۔اس لئے قرآن کریم میں ایے معنی بالا تفاق کی ايك آيات كِ تَقْق امر بـ روهو: ﴿ يَمُونِهُم اقْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي ﴾ اب اگر ہرجگہ تر تبیب لفظی کالحاظ کر کے معنی کئے جانا درست ہوتا تو حضرت مریم کا قنوت اور سجدہ قبل رکوع کیونکر درست تھا۔ تو مشن قادیانی بھی اس معنی تر تیب لفظی کے لحاظ سے نہیں كريں گے۔ دوسرا ﴿فَكُينُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴾ تو نذر كے قبل عذاب كوكر درست تھا۔ورنہ ﴿وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبُعَتُ ﴾ كےخلاف ہوسكتا تھا۔تواب ان آيات ميں بھی اتفاقاً یہی معنی ہو کئے کہ نُدُر کوتبل اور عَذَاہِی کو مابعد معناً مرادلیا جائیگا۔اوراس پر محالف ومؤلف كابھى اتفاق ب\_اور پھر فرمايا ﴿إِنَّا نَحُنُ نُحُى وَنُمِيْتُ ﴾ توموت ك قبل نُحي كيها ب-حالانكه بيواقع بهي متعلقه قيامت ب-ابان آيات مين لفظا آيات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور معنی لفظی ترتیب کے لحاظ کے خلاف درست ہیں تو ﴿مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى ﴾ متنازعه فيها مين كونكر لفظى ترتيب كوچيور كرمعني كريكا درست نه جو - يكي فصاحت وبلاغت ہے۔ ذرا کتب فصاحت دیکھیں۔

خامساً: اى بناء يرمفرين وججترين في متوفيك اى متوفى اجلك والى بعد

انز الك من السماء معنى ك إلى-

سادساً: ابن عباس رض الدعنما نے جو بخاری شریف میں متوفیک کے معنی ای



ممیتک کے ہیں۔ان سے بہر نکانا کہ وہ قبل نزول سے مراد ہے۔ وہ تو صرف مطلقاً
معیت کے ہیں۔ان سے بہر نکانا کہ وہ قبل نزول سے مراد ہے۔ وہ تو صرف مطلقاً
معنی متو فیک کے بتلاتے ہیں۔انھوں نے یہ تشریح ہرگزنہیں کی کہ بعد نزول مراد ہے یا
قبل رفع ونزول ہے۔اب اس کو اس بناء پر کہیں متو فیک ای ممیت کے کی لفظ
کے نہیں ثابت ہوتا ہمکن ہے کہ مابعد نزول مراد ہواور قبل رفع ونزول میں تو اختلاف واختال
ہوا مابعد نزول کے رفع کی موت ہے، معنی ہوں تو بھی سب کا اتفاق ہے اور یہی درست
ہے۔ پھر انہی ابن عباس رضی اللہ عنہا کا درمنثور وغیرہ میں یہ تول بھی ہے کہ متو فیک ای
بعد انز الک من المسماء۔ لیجئے اب ابن عباس کے ہر دوقول کے سوائے ان معنوں
کے کہ مابعد مراد ہے کیوکر یقین ہوسکتا ہے۔

سابعاً: متوفیک کے معنی موت کیونکر ہوسکتا ہے حالانکہ لفظ توفی بہت مقام قرآن کریم شن آیا ہے۔ اور جسکے کی معنی ہیں۔ دیکھے ﴿وَهُو الَّذِی یَتُو فَکُمُ بِالْیُنِ ﴾ ای ینیمکم بمعنی نیند ہے۔ اسکی تغیر خاص ایک حصہ قرآن کی آیات کرتی ہے سنے ﴿اللّٰهُ یَتُوفّی الْانفُسَ حِیْنَ مَوُتِهَا وَالّٰتِی لَمُ تَمُتُ فِی مَنامِها ﴾ سے توفی سے مراد نوم ہے تو متوفیک سے کیونکر موت مراد ہو حق ہے۔ ٹانیا: خود مرز اصاحب نے اپنی تصانیف از الہ وغیرہ یہ جانیا: خود مرز اصاحب نے اپنی تصانیف از الہ وغیرہ یہ جانیا: خود مرز اصاحب نے اپنی تصانیف از الہ معنی جہاں حضر سے خریرہ کے تصمیل معنی موت متوفیک سے بھی غشی مراد ہو۔ اس لئے کہ محتوفی ہوجانے کے کئے ہیں۔ ممکن ہے کہ محتوفی کے بھی غشی مراد ہو۔ اس لئے کہ موت کا اطلاق غشی پر بھی آسکتا ہے۔ اب تخصیص معنی موت محتوفی کے بید ہے۔ موت کا اطلاق غشی پر بھی آسکتا ہے۔ اب تخصیص معنی موت محتوفی کے متوفی مضاف ہے اور مضاف الیہ اس کے ما بعد سے محذوف ہے جو اجلک تھایا انز الک یا عمر ک الآخر و۔ اور متوفی کے متی آٹار بشریت شہوت اجلک تھایا انز الک یا عمر ک الآخر و۔ اور متوفی کے متنی آٹار بشریت شہوت اجلک تھایا انز الک یا عمر ک الآخر و۔ اور متوفی کے متی آٹار بشریت شہوت

67 (١٦٠٠) قَعْمَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 547

رَدِّ قَادِيَانيتَ بِرَسَائِل

وغیرہ کا فناء کرنا بھی مرادمکن ہے۔اور مرزاصاحب کا قول کہ''عیسیٰ نطفہ انسان کی پیدائش نے ہیں'' ہے بھی بیعقدہ حل ہوسکتا ہے۔

شاصناً: آیت ﴿وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْکِتْ ِ الَّا لَیُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ میں موت عیلی التالیخ کی مشروط بشرط ایمان آوردن اہل کتاب بیان کیا گیا ہے۔ جب تک اہل کتاب سب کے سب مومن نہیں ہو نگے ، وفات سے بھی نہیں ہوگی کما فی الآیة . اگر کوئی یہ کہ دے کہ سب اہل کتاب کا ایمان ممکن ہی نہیں تو جواباً عرض ہے کہ زول سے التیکی لا سے تا وفات سے التیکی التیکی کی دلیل کیو مِن جوسیفہ مضارع ہے خودشاہد ہے اور لام تاکیدی فاص ایک زمانہ کوشا ل ہے۔ من شاء فلیر جع الی کتب النحو . اب اہل کتاب ایمان نہیں لا کے تو وفات سے التیکی بھی نہیں رہی ۔ جب وفات نہیں تو رہ اس کے نہایان لانے ہے مرزاصاحب کا بھی دوئی جا تا رہا اسلے وہ آئے بھی دوئی بھی کیا زندہ بھی رہے وفات بھی پا گئے مگر دہ شرط جو تی التیکی کی پوری نہ ہوئی تو مرزاصاحب کا دعوئی بھی بوری نہ ہوئی تو مرزاصاحب کا دعوئی بھی باتارہا کہ دہ تی پا گئے مگر دہ شرط جو تی التیکی کی گئی پوری نہ ہوئی تو مرزاصاحب کا دعوئی بھی جا تارہا کہ دہ تی دوئی تو مرزاصاحب کا دعوئی بھی بوری نہ ہوئی تو مرزاصاحب کا دعوئی بھی جا تارہا کہ دہ تی دوئی تو مرزاصاحب کا دعوئی بھی بوری نہ ہوئی تو مرزاصاحب کا دعوئی بھی جا تارہا کہ دہ تی خود خونہ ہوئی تو مرزاصاحب کا دعوئی بھی جا تارہا کہ دہ تی خود خونہ کی خود کی خود کی جو تی تارہا کہ دہ تو خود کی تو می نہ تھے۔ فافھ می بھی جو تو تا تارہا کہ دہ تو خود کی خود کی جو کی تو می نہ تھے۔ فافھ می بھی جو تا تارہا کہ دہ تو خواد می خود کو تو کی تو تھے۔ فافھ می بھی کو تو کی نہ تھے۔ فافھ می بھی کو تو کو تو کو تا کھی کو تارہ کو تو کو تا کی کو تو کی نہ تھے۔ فافھ می بھی کو تو کو تا کھی کو تو کو تا کھی کو تو کی کھی کوری نہ ہوئی تو تو تا کے تھی دو تو کی کھی کوری نہ ہوئی تو تو تا تارہا کہ کو تو کی کھی کوری نہ ہوئی تو تو تا تارہا کہ تارہا کہ کو تھی دو تو تا تارہا کہ کوری نہ ہوئی تو تارہ کی تو تارہ کی تو تارہ کی تو تارہ کی تو تارہ کوری نہ تو تارہ کوری نہ تو تارہ کی تو تارہ کوری نہ تو تارہ کی تو تارہ کی تو تارہ کی تارہ کوری نہ تو تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کوری نہ تو تارہ کی تارہ کوری نہ تو تارہ کوری نہ تو تارہ کوری نہ تارہ کوری نہ تارہ کوری نہ تو تارہ کوری نہ تار

## حيات مسح بأحاديث صحيح

سنے! بخاری کا کتب احادیث پی وہ درجہ ہے جس پر یوں اتفاق ہے کہ اتفاق علماء المشرق والمغرب من المحققین علی ان صحیح البخاری اصح الکتب بعد کتاب الله الباری کرعلاء تحقین کا اتفاق ہے کہ بخاری کا تمام کتب پر سوائے قرآن کریم کے فوق و درجہ ہے۔ لہذا اسکی احادیث کا بھی سب کتب پر درجہ ہوگا کما لا یخفی لمن له بصیرة. اب لیجے؛ فرمایا: "والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل احد" (متفق عليه) ترجمه: "فرمایارسول خدا ﷺ فحتم باس خداکی که بقاجان میری کااس کے ہاتھ میں ہے۔ تحقیق تم میں اتریں گے عینی سیٹے مریم کے درحالیکہ حاکم عادل ہوں گے۔ پس توڑیں گے صلیب کو یعنی باطل کردیں گے دین نفرانیہ کواور قبل کریں گے سؤر کو یعنی حرام کریں گے اس کے بالنے اور کھانے کو اور بہت ہوگا مال \_ یہاں تک کہنہ قبول کرے گااس کوکوئی''۔ اب كسرصليب اورقتل خنزير اوروضع جزيه اورا فاضة المال اورحاكم وعادل بيرياخ صفات سے العَلیْق کی اس حدیث میں مذکور ہیں۔اب کرصلیب سے مراد بچ و براہین کوکر درست ہے۔ بچ وبراہین سے تو ہر زمانہ کے علاء کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ اگر یہی سے التَلْيَيْنَ بِهِي مراد بوتو تخصيص ان كى كيار بي اس لئے كسرصليب كى تفير قتل خزير سے ہوگئ كدوه ان سے جہادكريں اور مال ومويثي ہتھيا روغيره اس قدر جائيداديں لوث كرلايا كريں گے کہ وہ اپنے لشکر اور لوگوں میں تقعیم حسب تصص غنیمت کے کیا کریں گے تو اس قدر مال ہوجائےگا کہ لوگ بوجہ کثرت مال ان کے ہاں جمع ہوجانے کے کہیں گے ہمیں ضرورت نہیں۔ اب بتا وَاب كونَي شخص ہے جو مال كونہيں قبول كرتا؟ ہر گزنہيں۔ باقی رہامال سے معارف قرآنی مراد لیناوہ باطل ہے اس لئے خاص اس جگه معارف مرادنہیں ہے کیونکہ تقسیم اموال فنیمت کاجائزے اور درست ہے۔خود حضور ﷺ اور باری تعالی نے جائز فر مایا ہے اسلے كوئى شبه يااعتراض اس زمانه كثرت مال پرنہيں ہوسكتا۔ بلكه اسلام اورمسلمانوں كى ہرطرح مدى العَلَيْ إلى العَلَيْ الرَسِ العَلَيْمِينَ كَي تقويت كى دليل ب-ورنه مال وزراوك كامراد نه مو تو میں یو چھتا ہوں کوئی شخص بھی بتائے کے معارف قرآن وحدیث کے تیرہ سوسال سے شروع باس لے تو "علماء امتى كانبياء بنى اسوائيل" فرمايا تھا۔ وگرند بيقرمانا كيے درست آتا تھا۔ اب ميم موعود بھي معارف ہے صرف دينگے تو تخصيص صفت ميے تقسيم و و المنابعة المنابعة

#### <u> https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِررَسَائِل المال ہے کیا ہوئی اور قرآن کریم نے عام طریق وخاص ہے اکثر مقامات میں مال ہے مراد، مال زروسيم فرمايا ہے جولکھنے کی حاجت نہيں ہرايک شخص جانتا ہے اس لئے كه بديہات مين دليل كى كيا حاجت ب\_اور "ويضع الجزية" كاوه زمانيس موكا جومرزائي مراولية بيں \_ بلكهاس زمانه جنگ بھي كرنا درست جوگا۔اور ﴿ لَآاِ كُوَاهَ فِي اللَّهِ يُن ﴾ وغيره اس ك متعلق آيات كا خاص مورد ب\_ چنانچ مفسرين نے لكھا ہے كداس كا شان نزول خاص ے اور "ویضع الجزیة" ے یہ بھی مراد ہے کہ خود بخود جنگ نہیں کریں گے عندالضرورت جو جنگ باولی درست ہے۔ ماطوین! بدام ظاہر ہے کہ جو محص قندسیاہ سے ہلاک ہوسکتا ہے اس کوسم قاتل دلانے کی ضرورت ہی کیا ہوا کرتی ہے اور جوم یض مختصر مسبل ہے اسبال میں وب جائے اس کو کیٹرمل گودہ انبل تاس وغیرہ جمال کوشکا ولا نا کیا ہوگا۔ خیراس کے متعلق ہم مفصل ککھیں گے۔ دوسری حدیث اصح الکتب بعد کتاب اللہ بیہ ب، سنت إفر مايا: "كيف انتم اذا نؤل فيكم ابن مريم وامامكم منكم" اب ظاهر ے كرجمله اولى"كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم" الگ جمله إور "وامامكم منکم" الگ جملہ ہاورواؤیبال تفریق بینہما کیلئے مورد ہے کہ جس سے مبدی وی کے ایک ہونے کا بھی جواب مال ہے۔اگر خالفین شبر ریں تو کہیں گے کہ واؤتفسری ہے توان ے یو چھاجاتا ہے کہ ﴿مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ ميں جوداؤے بتائيں يہمى توتفيرى ب یانہیں؟ اگر تفسیری ہے تو متوفی کے معنی موت کرنا کیول درست ہے پھر تو اٹھانے والا كرس \_ الرَّتْفيري نبيل تو "كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم" مين بهي واوَتَفْيري تهين \_ فما جو ابكم فهو جو ابنا. پر سنت آيت ﴿ وَإِنْ مِّنْ أَهُل الْكِتْبِ ﴾ كى تفير بخارى ميں موجود ہے كداس سے زمان عيسوى مراد ہے۔ ہاں سنتے اللجيح مسلم (حاشیہ بسلم میں بیحدیث نہیں ہے بلکہ جامع الاحادیث للسوطی میں حامم ، ابن عَقِيدَة خَلْ اللَّهِ الدِّبر١١١

#### Click For More Books

رَدِ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل عسا کراوردیلمی کی روایت ہے) جو کہ وہ بھی متفق علیہ کناب ہے میں ارشاد ہے۔ فرمایا: "كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسلي ابن مريم في آخرها والمهدى من أهل بيتى في وسطها" \_اس مديث في فيصله كرديا كممهدى التَلْفِيلا وَيَ التَلْفِيلا الگ ہیں۔اس صدیث میں دلیل موجود ہے کہ تین زمانے اول وآخر ووسط فرمائے اور پیجی تین مراد ظاہر وباطن ہوسکتی ہیں توخمثیل درست رہ سکتی ہے ادر یہی مراد ہے۔اورمہدی وسے كالگ زمانه سے مراد يهلے و يحصي ايك دوسرے كاتشريف لاناايك بى زمانه ميس مراد بے نه كدالگ الگ ز مانوں كا فرق ہے۔اسلئے كەمىلمە قاعدہ ہے كەنزول سے كے وقت حضرت مهدى صاحب ظهور فرما موسكك مشكلوة مين مفصل ذكرموجود ب-من شاء فليطالعها. پھر ابوداؤد ومعالم التزيل ميں مروى ہے كہ حضور السَّلِيَّة كا ارشاد ب فرمايا: "ويهلك الله في زمانه (اى في المسيح الطَّيْقِينَ ) الملل كلها الا الاسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الارض أربعين سنة" يعن" دهزت محمودك زمانے میں تمام ادیان باطلہ ہلاک ہو تگے سوائے اسلام کے۔اور دجال مارا جائے گا''۔ يهال مرزائي ابلاك سے مراد تكذيب بالا دله مراد بتلاتے ہيں مگريد بلادليل ب\_لوجم ثابت كرتے ہيں بلاك ہونا مرجانے كے، جان سے فنا كردينے كے، مراد ہے۔ پڑھوآيت ﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالِكٌ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ ، ﴿ وَيَنْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَ الْإِكْرَامِ ﴾ ہے جو یہاں ہلاک سے مراد وہی مراد فی الحدیث ہے۔ اور "و امامکم منکم" سے استدلال کی وہی مراد ہے جومراد جملہ اولی میں ہے، غلط ہے کیونکہ واؤ تر تیب کے لئے - فافهم اور پر حضور على كارشاد ب فرمايا: "لاتقوم السّاعة يملك رجل من العوب" يبيري آخرى زماند كے متعلق ہے جو ت موعود كى بادشابى يردال ہے۔ (باقى آينده)

عَقِيدَة خَمْ النَّبْقَة (مِدْنِر ١٦)

رساله نبرو رساله نبرو مرزائی صاحبان کے بینڈ بل نمبروا کاجواب کاجواب منځانین منځانین منځانین منځانین منځانین منځانین

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

فاظوین! بینڈبل نمبر ۱۳ میں انگریزوں کی قوم اور پادریوں کو د جال ٹابت کرنیکی کوشش کی ہے جیسا کہ مرزا صاحب خود اور انکے مرید مرزا خدا بخش اور دیگر مرزائی صاحبان اکثر بلا دلیل کہے جاتے ہیں۔ اس بینڈبل میں بھی انہیں کی تقلید میں وہی باتیں لکھی ہیں جنگا ہم جواب نمبر واردیتے ہیں۔

فاظرین! الہام وپیش گوئی کوجیہا کہ مہم ہجھتا ہے دوسر انہیں سمجھ سکتا اور ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کو یہ امریخی دجال کا فتندامت محمدی میں ہونا خدا تعالیٰ نے ظاہر فر مایا۔ اب جائے غور ہے کہ خدا تعالیٰ بتانے والا ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ مجھنے والا ہے۔ جب مسلم خدا تعالیٰ جیسا کامل الصفات ہوا ورخ اطب اکمل البشر وافضل الانسان محمد ﷺ ہوا در پھر سمجھ میں تعالیٰ جیسا کامل الصفات ہوا ورخ اطب اکمل البشر وافضل الانسان محمد ﷺ ہوا در پھر سمجھ میں



رَدِ قَادِيَانبِينَ بِرَسَائِل

ندآئے تو کیااس میں دونوں کی ہتک و کرشان نہیں ہے کہ خدا میں نقص تکلم ہے کہ مجد بھی کو سمجھانہ سکا اور مجد بھی میں یفقص کہ وہ خدا کی کلام کو بمجھانہ یا اور امت مجمد بھی میں ایسے خدا جو محمد بھی کونہ سمجھا سکا تھا اس نے مرز اصاحب کو سمجھا دیا اور امت مجمد بھی میں ایسے اعتقاد والے پیدا ہوگئے کہ محمد بھی کو حقیقت دجال معلوم نہ ہوئی تھی اور ہم کو معلوم ہوئی ہے۔ کیا ہی کم فتنہ ہے۔ کیونکہ مسلمان اور امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور اپنا شرف بھی مجمد رسول اللہ بھی گئی پر نظا ہر کرے اور حضرت کی ہتک کرے کہ اگر میری پیشگو ئیاں غلو نگلیں اور انہوں رمعاذ اللہ ) تمام انبیاء علیم اللام اور محمد رسول اللہ بھی کی بھی پیشگو ئیاں غلو نگلیں اور انہوں نے پیشگو ئیاں غلو نگلیں اور انہوں نے پیشگو ئیاں خلو نگلیں اور انہوں نے پیشگو ئیاں کے بیجھے میں غلطی کھائی تھی۔

دیکھوازالہاوہام'ص ۷۰۸:''ایہا ہی آپ نے بعنی حضرت گھر ﷺ نے امت کے سمجھانے کے لئے خود غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا''۔

اخبار الحکم' نمبر ۱۰ مورخه ۱۷ مارچ ۱<u>۹۰۱ء</u> میں مرزا صاحب لکھتے ہیں:''اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں''۔

''ازالہ اوہام''ص ۴۰۰۰ پر مرزاصا حب لکھتے ہیں:''بعض اوقات نبیوں نے بھی غلطی کھائی ہے' پھراگر کسی صحابی نے غلطی کھائی تو کوئی بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہمارے رسول ﷺ کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست وفہم سے زیادہ ہے''۔

فاظوین! یہ کس قدر نامعقول بات ہے کہ ایک طرف تو یہ اقر ارکیا جاتا ہے کہ آنخضرت کے فراست اور فہم تمام امت کی مجموع فہم و فراست سے زیادہ ہے اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ میں ایک امتی ہوں اور وہ امریعنی حقیقت دجال جو تھ ﷺ کی فہم و فراست میں نہ آیا وہ مرز اصاحب کا فہم و فراست میں آیا تو ضرور ہوا کہ مرز اصاحب کا فہم و فراست میں آیا تو ضرور ہوا کہ مرز اصاحب کا فہم و فراست میں آیا تو ضرور ہوا کہ مرز اصاحب کا فہم و فراست میں آیا تو ضرور ہوا کہ مرز اصاحب کا فہم و فراست میں آ

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل ﷺ کے فہم وفراست سے زیادہ ہے اور بیشرف پغیمر پرہے جو کہ ایک امتی کے حق میں کفر دوم: جب ایک امتی کابیاعقاد باطل جوکه نبی ورسول بھی غلطی کرنے والے ہیں معصوم نہیں تواول توبيتمام اجماع امت كے برخلاف ہےاور كفرے كه نبي معصوم ومبرا ازغلطي وخطالتهام نەكئے جائيں۔ **سوم**: اگر نبی ورسول غلطی کرنے والا مانا جائے تو تمام دین درہم برہم ہوجا تا ہے۔ جب ایک امر میں رسول غلطی کھانے والا ہے تواس بات کا کیا اعتبار ہے کہ دوسرے امور دنیاوی و عاقبت کے سیجھنے میں اس نے غلطی نہیں کھائی اور دوزخ و بہشت وصراط ومیزان وعذاب قبر وغیرہ وغیرہ کے مسائل کے سمجھنے اور سمجھانے میں غلطی نہیں کھائی۔علاوہ برآں بیس قدرغلط خیال اوراعتقاد باطل ہوگا کہ محمد ﷺ کوغلطی کھانے والا یقین کریں اور مرزا صاحب اس کے ایک امتی کفلطی ہے یا کسمجھیں۔ بیکونسا سرفیفکٹ مرزاصا حب کوخدانے ویدیا ہے کہ جوتم سمجے ہووہ درست ہاور کھ بھی جو سمجے تھے وہ غلط تھا۔ اور اس بات کی کیا دلیل ہے كەمرزا صاحب جو كہتے ہيں درست ہے۔ جب وہ خود قبول كر يكے كہ محمد ﷺ كى فہم و فراست کل امت کی مجموعی فراست سے زیادہ ہے۔کل امت کی مجموعی فراست کا حصداگر ۲۳ کروڑ حصوں پرتقسیم کریں تو مرزاصاحب کے حصہ ۲۳ کروڑ واں حصہ آیا۔ توبیہ بالکل غلط ثابت ہوا کہ مرزاصاحب محد اللے سے زیادہ مجھنے والے ہیں۔ کیونکہ جس کے پاس ۲۳ کروڑ درجرزیاده فراست ہےوہ حق پر ہوگا اور جسکے پاس ۲۳ کروڑواں حصہ فراست کا ہےوہ ناحق پراورغلطی پر ۔ پس ثابت ہوا کہ مرزاصا حب حقیقت دجال کے سجھنے میں حق پرنہیں ہیں۔ دوم: مرزاصاحب" تتمه هقيقة الوحي" مطر٥ص ٤ يرقبول كريك بين كهاصل مطلب لمهم



رَدِ فَادِیَاندِی ہِرِسَمَانِل کے معنی ہیں ہی ہے۔ اسل عبارت مرزاصاحب کی ہے ہے: ''ہم سے زیادہ کوئی الہام کے معنی نہیں ہجھ سکتا اور نہ کی کاحق کہ اسکے خالف کے ''۔ پس مرزاصاحب کاحق نہیں کہ دجال کے معنی محم سکتا اور نہ کی کاحق کہ ہیں۔ خاص کر جب ہم کو تجربہ ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب اپنی پیشگو ئیاں کے ہجھنے ہیں ہمیشہ غلطی کرتے رہے۔ عبداللہ آتھم کی پیش گوئی اور نکاح آسانی کی پیشگو ئیاں کے ہجھنے ہیں ہمیشہ غلطی کرتے رہے۔ عبداللہ آتھم کی پیش گوئی اور نکاح آسانی کی پیشگوئی اور عبدالکہ معیارصدافت قرار پائی تھیں۔ پیشگوئی اور عبدالکہ میں نے اجتہادی غلطی کی۔ تو پھرا یہ خض کا کیا اعتبارے کہ مرزاصاحب نے اقرار کیا کہ ہیں نے اجتہادی غلطی کی۔ تو پھرا یہ خض کا کیا اعتبارے کہ اب دجال کی حقیقت ۱۳ سو برس کے بعد درست سمجھا۔ حالا نکہ مفصلہ ذیل دلائل سے غلط ہے کہ اظریزوں کی قوم دحال ہے۔

ا .....عیسائی قوم آنخضرت ﷺ کے وقت موجودتھی بلکہ پادر یوں اور عیسائیوں کا اس وقت زورتھا اور عیسائیوں کا اس وقت زورتھا اور عیسائی پرست دجال ہوتے تو ضرور حضور ﷺ خود فرمادیتے کہ دجال پادری وعیسائی قوم ہے۔

۲ ..... محمدرسول الله علی خوش نے جب ابن صیاد کا حال سنا کہ اس میں وہ علامات ہیں جو میں نے د جال میں ہونی فرمائی ہیں تو آئخضرت علی بعد حضرت عمر من کے ابن صیاد کود کھنے گئے اور یہود کی کھر میں گئے ۔جس سے ثابت ہوا کہ د جال یہود میں سے ہوگا۔ اگر عیسائی قوم سے د جال ہونا ہوتا تو حضرت اسکے در کھنے کو یہود کے گھر میں نہ جاتے۔

سسسدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عمر بھی نے پچھ پچھ علامات ابن صیاد میں ریکھیں اور یقین بھی کرلیا کہ بید دجال ہے۔ عمر آنخضرت بھی نے اسکی تر دید کردی کیعن جب حضرت عمر نے عرض کی کہ یارسول اللہ بھی آپ حکم دیتے ہیں کہ میں اسکوتل کردوں تو رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ دجال کا قاتل توعیسی بن مریم ہے ،جو بعد مزدول اسکوتل کریگائیہ



## رَدِّ قَادِيَانيٽَ بِررَسَائِل

ابن صیاد د جال نہیں۔ حدیث بہت طویل ہے اس واسطے درج نہیں کی۔ جس نے مفصل درج نہیں کی۔ جس نے مفصل درج نہیں کی۔ جس نے مفصل درکھنا ہو '' مظاہر الحق'' جلد چہارم صفحہ ۳۹۲ پر دیکھ لے۔ پھر مرزائیوں کی وھو کہ دہی اور جھوٹ معلوم ہوگا کہ آنخضرت ﷺ نے اسکی تر دیدنہ کی تھی۔

۵ ..... د جال اسلام کے فرائض کی ادائیگی میں روک تھام کرنے والا ہوگا۔ اس کے وقت فج بھی بند ہوگا۔ مسلمانوں کا سخت دشمن اور قاتل و ہرباد کن ہوگا اور مسلمانوں کو چاروں طرف قتل وغارت کرے گا' تب ہی تو مسیح موعود حرب وضع کریں گے اور د جال کوتل کریں گے قلہ یضع الحرب اسی واسط آیا ہے۔

فاظرین! ہم اس جگہ دجال کے مختفر علامات جوسیدالمحد ثین وعمدۃ المفسر بن شاہ رفع اللہ بن صاحب دہلوی نے ''کھتے ہیں۔ الدین صاحب دہلوی نے ''کلامات قیامت' کے صفحہ کاور ۸ پرتح ریفر مائے ہیں' لکھتے ہیں۔ اور انھوں نے صرف حدیثوں سے لکھا ہے اور چونکہ مرزا صاحب سے پہلے گزرے ہیں' مرزائیوں نے معذاوت مرزائیوں سے عداوت



رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِر رَسَائِل ا ..... دجال قوم يبوديس سے موگا۔ (مح بخاري صفي ٢٥٢) ٢ .....و جال كي د الني آئي مين يهلي مو كي ليعني كانا موكا \_ ( يح بناري سنوه ٢٥٥) ٣ ..... وجال كي سواري مين ايك بردا گدها موگار (يهي) ٣٠....ا اسكاظهور ملك عراق وشام كے درميان ہوگا اور پھر اصفہان چلا جائے گا اورستر ہزار يبودي اسكي بمراه بول ك\_ نبوت ورسالت كامد كي بوگا\_ ٥.....فداكبلوائے گا۔ (مجملم) ٣ ..... اوگوں كى آزمائش كے واسطے خدا تعالى اس سے بڑے خرق عادات ظاہر كرائے گا۔ (مجمل) ے....اسکی پیشانی پر (ک ف ب ر ) لکھا ہوگا'جس کی شناخت اہل ایمان ہی کرسکیں گے۔ ادرائے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کودوزخ تے تعبیر کریگا اور ایک باغ جو جنت سے موسوم ہوگا۔ مخالفین کوآگ میں اور موافقین کو باغ میں ڈالے گا۔ مگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا، لینی جسكووه باغ كيم كاوه آگ موكى اورجس كوآگ كيم كاوه باغ جنت موكا\_ (ميح بنارئ م٠٥١) ٨ ..... اسكے ياس اشياء خور دني كابهت براؤ خيره بوگا - ( محج بناري وسلم ) ٩..... جوفرقه اسكى الوهيت كوشليم كرے گا تو اسكے لئے بارش وغيره كھل كھول اناج ہوگا اور مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیگا۔ مگر خدا کے فضل ہے مسلمانوں کوشیج وہلیل کھانے پینے کا كام دےگى-(ميحملنى سام) • ا.....ا سکے ظہور کے پیشتر دوسال بخت قحط ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط میں ہی اس کا ظهور بوگا\_(الم ماحم الوداؤد) اا....زیین کے مدفون خزانے اسکے ہمراہ ہوجا کیں گے۔(صحیم کم من اسم) ر من المنابعة المنابعة المنابعة (المنابعة المنابعة المنا

## Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رَدِ قَادِيَانبِينَ بِرِرَسَائِلَ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِي اللهِ الل

۱۲ ..... مکم معظمہ کے قریب مقیم ہوجائے گا، گربسبب حفاظت فرشتوں کے داخل نہ ہوگا۔ (میج بناری م ۲۵۳ میج سلم)

١٣ ..... مدينه منوره مين تين دفعه زلزله آئے گاجسكى وجه سے بدعقيدے ومزافق لوگ خائف

ہوکرشہر سے نکل کر د جال کے پھندے میں گرفتار ہوجائیں گے۔

ما طرین! بیطامات محمد رسول الله الله الله علی نے دجال کی فرمائی ہیں ہرایک شخص مجھ سکتا ہے۔

اب مرزا صاحب کی تاویلات اورخودغرضی ومطلب پرستی کے معنی بھی سنواور ول میں خود

سوچواورانصاف کرو که مرزاصاحب کابید دعوی که مین حقیقت د جال سمجها موں اور محد ﷺ

نہیں سمجھے کہاں تک لغوو کفرہے۔

مرزاصاحب انگریزوں کو د جال قرار دیتے ہیں ایک بات بھی اس قوم میں نہیں۔

وجال مسلمانوں کا یشمن اورقل وغارت کرنے والا ہوگا۔ انگریزی قوم عادل رحم دل منصف

مزاج 'بِتعصب اور فیاض ہے کہ جس قدر اسکی آخریف کی جائے تھوڑی ہے۔

یک قدر بے انصافی ہے کہ وہ قوم جسکے زیر حکومت ہم آزادی کے ساتھ فرائض

ذہبی اداکریں اور جس کے حسن انظام سے ہم اشتہارات چھاپ کر اشاعت دین کے وسائل بہم پہنچا کیں اور دین حق کے پھیلانے میں اور تبلیغ دین میں کوشش کرسکیں اور اسکی

وسائل جم چہچا یں اور دین می جے چھیلانے یں اور بن دین یں تو اس سری اور اس طرف ہے کوئی روک تھام نہ ہوا سکو د جال کہیں 'س درجہ کی کورنمکی ہے۔ وہ تو ہمارے دین

کے فرائض کی ادائیگی میں حارج نہ ہو۔ بلکہ جب بھی موقع ہے تو اسلام کی مدد کرے۔ہم اس کو بیصلہ دیں کہ دجال ہے۔وہ تو ہماری یہاں تک مدد کرے کہ اپنے رحی بھائیوں غیر ملکی

کو چندہ کے بیجنے کا انتظام کریں اور ہم کوآزادی سے چندہ جمع کرنے کی ہی اجازت نددے بلکہ خود چندہ بھی دے اور بیوگان ویتیموں کی پرورش کے واسطے ہمدردی ظاہر کرے۔ حالانکہ



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل

لڑائی اسکے ہم مذہوں ہے ہویعنی اٹلی و بلقانی اتخادیوں ہے جوسب کے سب عیسائی ہیں اور بجائے عیسائیوں کی مدد کے مملمانوں کی مدد کرے۔ گر ہم ایسے احسان فراموش اور محن کش کدای قوم کو د جال دیمن اہل اسلام وتخ یب کنندہ بنیا داسلام کہیں۔ اسکے ہم پر بیاحیان اور ہماری اس پر بید بنظنی۔ اس کا ہم پر بیدرتم اور ہمارا اس پر بید لقب۔ اگر بہی اسلام کا نمونہ ہے جو قادیان مشن پیش کرتا ہے تو اس اسلام کو بہت جلد بدنام کرکے دنیا ہے رخصت کرائیں گے۔ دور نہ جاؤجب مرزاصاحب ایک مجم کی حیثیت میں پیش ہوں تو وہ انکی حالت پر رحم کرکے عدالت ما تحت کا حکم سزامنوخ کردے اور اپنی فیاضی اور دیم دلی کا ثبوت مالت پر رحم کرکے عدالت ماری کے دنیا ہے وقت کو سزادی تھی ہم تمہاری حالت پر رحم کرتے ہیں اور معانی کے تو تم کو سزادی تھی ہم تمہاری حالت پر رحم کرتے ہیں اور معانی کرتے اور سزامنوخ کرتے ہیں۔ مگر مرزاصاحب کا بیانصاف کہ اسی قوم کو دجال ورخمن اہل اسلام قرار دیں۔

دوم: ڈاکٹر کلارک کا مقدمہ میں مرزاصاحب انگریزوں کے قابو میں بھی آگے اور انگریز جانے بھی سے کہ یہ وہی شخص ہے جو ہمارے پیغیر حضرت عیسی النظیے بھی سے کہ یہ وہی شخص ہے جو ہمارے پیغیر حضرت عیسی النظیے بھی سے کہ یہ وہی شخص ہے جو ہمارے پیغیر حضرت عیسی النظیے بھی اور اصاحب ضرور تھا کہ مرزاصاحب کو مرزا دیتا۔ مگر انگریزوں نے پادریوں کا کہانہ مانا اور مرزاصاحب پر رحم کیا اور چھوڑ دیا۔ کیا کوئی ایسا ہے تعصب اور سینہ صاف گروہ ہے کہ ایسے دشمن کو چھوڑ دیا۔ بیا کوئی ایسا ہے تعصب اور سینہ صاف گروہ ہے۔ مگر وہ ۔۔۔ بے انصافی دے جو انتے رسول و پیشوا کو گالیاں دے اور وہ پچھوٹس نہ لے۔ مگر وہ ہے۔ بانصافی مرزاصاحب کی کہ اسکو د جال کہیں۔ اگر انگریز د جال ہوتے تو اسلام کو برباد کرتے ، جیسا کہ او پرگز را ہے۔ مگر چونکہ حامی اہل اسلام ہیں اس لئے خابت ہوا کہ انگریز د جال نہیں ہیں۔ ہم اب شیخ نمبر دار مقابلہ کرکے خابت کرتے ہیں کہ انگریز د جال نہیں ہیں۔ است د جال تو م یہود سے نہیں۔



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِلَ

٢ ..... د جال كى د ايني آنكه ميس پهلى بوگ يعنى كانا بوگا \_ انگريز كانانېيس اورية تاويل غلط بے كه اس کی دین کی آنکھ بند ہے۔جس قدرعیسائی اور یا دری دین کی اشاعت میں کوشش اور زر خرچ کرتے ہیں دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی۔ چنا نچہ امریکن مشن کی مسول کا آنا اور صرف اشاعت دین کے واسطے ڈاکٹری کے بہانہ سے صنعت وحرفت کے بہانہ سے اشاعت دین کرنا اور یا در یوں کی کوشش سے لا کھوں مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں۔ان کی تو دین کی آگھ بند ہواورخود بتا کیں کہ جالیس کروڑ عیسائیوں سے مسلمان کتنے ہوئے؟ کوئی بھی نہیں۔تو اب بناؤ کہ کس کی دین کی آنکھ بند ہے۔ تمہاری کہ جنکا کوئی واعظ نہیں کہ نخواہ یا کرمختلف ملکوں میں اشاعت اسلام کرے اور ایکے ہزاروں اور لاکھوں ہیں اور ہرایک عیسائی غریب سے غریب چندہ دیتا ہے کہ اشاعت عیسویت ہواور تہمارے امیر بھی کوڑی اشاعت دین کے واسطے خرچ نہیں کرتے اور نہ کوئی تمہارا محکمہ اشاعت دین ہے گروہ رہے متعصب۔ انگریز جنکے لاکھوں رویے سالانہ دین کے واسطے خرچ ہوں ٔ دین سے غافل اور اندھے۔اور تمہاراجن کا کچھٹرچ نہ ہوتمہاری آئکھیں روش جن کا نہ دین نہ دنیا۔ یہ خوب انصاف ہے۔ س.....وجال کی سواری میں گدھا ہوگا۔ دجال کی سواری خاص ہوگی اور ریل عام ہے۔ گدھا ذی روح مرکب وجود کانام ہے۔ریل ذی روح نہیں ہے۔ گدھا بغیر ہنی سڑک کے متحرک بالاراده ہےاورریل جب تک پہلے سڑک تیارنہ کی جائے ، چل نہیں علق ۔ گدھاسفیدرنگ کا فرمایا گیاہے اور میل سیاہ ہے۔ پس انگریز دجال نہیں اور ندر میل انکا گدھا۔ اگر ریل دجال کا گدھا ہے تو جو جو خض اس پر سوار ہوں تو وہ دجال ہوں گے اور مرز اصاحب بھی ریل پر سوار ہوتے رہے ہیں تو کیاوہ بھی دجال تھ؟ ہرگزنہیں ۔ تو پھریہ باطل تاویل ہے کر میل د جال کا گدھا ہے۔



رَدِ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل ٣ ..... د جال كاظهور عراق اورشام ميں ہوگا۔انگريزوں پريه بات ہرگز صادق نہيں آتی۔ ۵..... د جال نبوت ورسالت کا دعویٰ کرے گا۔ انگریزوں نے دعویٰ نبوت نبیں کیا۔ بلکہ مرزا صاحب نے خود کیا ہے۔ دیکھو' دافع البلاء' سچا خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ ٢..... د جال خرق عادات د كهائي كارائكريز قوم مجزات وخرق عادات كى مكر بـ ہاں مرزاصاحب نے اپنی خرق عادات ونشانات کی جھوٹ کے ملا کر ایک کتاب "مقيقة الوحى" تصنيف كى بـ ے.....اسکی پیشانی پر (ک\_ف\_ر) لکھا ہوگا اور مسلمانوں ایمان والوں کو صرف نظر آئے گا-مزائی تاویل بیے کوٹویی کا کورمرادے جوغلط ہے کیونکہ کورتو سب کونظر آتا ہے۔اور حفرت على فرمايا بكر "ك ف رئ صرف ايمان والول كونظر آئ كا جس كا مطلب صاف ہے کہ صرف ایمان والے لوگ اسکوس کریں گے اور دیکھیں گے۔عام کونظر نہیں آئے گا۔اورٹونی کا کورتوعام کونظر آتا ہے۔ دوم: كورنويى يرلكا مواموتائ جوثوني اتارنے اترجاتا باس كو بيشانى كالكھا مواكمنا جہالت ہے۔جب کوئی انگریزٹو بی اتاردے تو پھر د جال نہ ہوگا۔ سوم: او يى كوروالى نه برايك انگريز پېنتا ہے اور نه يا درى \_ خاص خاص وقت پر كوروالى ٹوپی کوئی کوئی انگریز بہنتا ہے۔ پس یہ پیشانی کا نوشتہ نہیں اگر پیشانی کا نوشتہ ہوتا تو پیشانی ك ساتھ ہروفت رہتا۔ ہم بتاتے ہيں كہ پيشاني ير"ك في لئے كلھنے كے يہ معنی ہیں کہ اللہ کی تقدیر میں اس پر کفر کا فتوی دیا جانا اسکی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔اور صرف ایمان والے اسكا كفر معلوم كريں كے تمام لوگوں كواس كا كفر معلوم نه ہوگا۔ كيونكه عام محاورہ ہے كه

## 81 (17 产品) 曹延制 6 至 8 五 直至 561

"بات پیشانی کی پیش آئی ہے" یعنی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ پس بیر كفر

رَقِ قَادِ یَانبِینَ بِرِ رَسَمَائِلِ جَسِ کَ تَعْرِیفَ مِنْ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

۸....ا سکے پاس اشیاء خوردنی کا ذخیرہ ہوگا۔ اگریز قوم کس جگداشیاء خوردنی کا ذخیرہ نہیں رہے دین بندر بعد رہل و تجارت اناج کو پراگندہ کرتی ہے۔ ہندوستان کی کنک ولایت تک جاتی ہے۔

۹....الوہیت کا دعویٰ انگریزوں نے نہیں کیا۔اگرصنعت و حرفت اور علوم وفنون کے لحاظ سے انگریزوں کو دجال کہتے ہوتو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں صنعت و حرفت تھی اور بذریعہ علوم وفنون کے موجد ہوگذرے ہیں۔ جہاز بنانے کے موجد عرب ہیں۔ ستارہ شنای کے علم کے موجد مسلمان ہیں۔ علم عروض جفر وغیرہ کے موجد عرب ہیں۔ تو کیا وہ دجال تھے؟ یہ بالکل فاسد خیال ہے کہ علوم وفنون جدیدہ جس قوم میں ہوں وہ دجال ہے۔ زمانہ کی رفتار کے ساتھ علم ہمیشہ ترتی کرتا جاتا ہے اور کرتا رہے گا۔ گئی تو ایجاد چیزیں اب اس زمانہ میں طاہر ہوئی ہیں جو پہلے نہ تھیں اور آئندہ زمانہ میں ہوں گی جواب نہیں۔ جہالت ہے کہ کی موجد کو دجال سمجھیں اور کفران نعمت ہے کہ وہ محنت کرکے ایجاد کرے اور ہم اسکو دجال کہیں۔

• ا ..... د جال کے عہد میں سخت قبط ہوگا۔ انگریزوں کے دفت میں ایسا قبط بھی نہیں پڑا جیسا کہ پہلے تاریخ بتادیخ بتادیخ بتادیخ بتادیک کے لیسان کا گوشت پکایا اور کھایا گیا۔ ۱۳۵۸ئے کے قبط میں لندن کے ۱۵ ہزار باشندے بھوک سے مرگئے۔ (دیمیون سرکن نوسیس)



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل حوم: دجال تو ملمانوں کو بھوکا مارے گا اور انگریز ملمانوں سے ہدردی کرتے ہیں اور بلاتفريق ہرايك كواشياء خوردني وحوائج انساني ديتے ہيں بيد جال كيونكر ہوئے۔ اا ....زمین کے مدفون خزانے اسکے ہمراہ ہونگے۔زمین کے مدفون خزانوں سے معدنیات مراد لیناغلط ہے۔ کیونکہ معدنیات لوہا' تانیا' سونا' جاندی' ہیرا' جواہرات' نیلم ُ لعل گند مک ہرتال وغیرہ وغیرہ۔ ہرایک زمانہ میں نکلتی رہتی ہیں اوراب بھی جیساعلوم کی ترقی ہوئی ہے نکلی ہیں اور آئندہ بھی نکلیں گی۔ یہ پہاڑوں کی قدرتی پیدائش چزیں ہیں نہ کہ کی کے يها ژول ميں مدفون كى ہيں \_معدنيات كى كى مدفون خزان نہيں \_مدفون خزانہ وہ ہے جوزمين کے اندر کسی نے زرومال فن کیا ہو۔ کیونکہ زرومال دیکر دجال لوگوں کو ہے ایمان کرے گا۔ معدنی چزیں پھر کا کوئلہ وگند مک وغیرہ دیکرلوگوں کو بے ایمان نہیں کرے گا۔جیسا اورعلوم میں ترقی ہوئی ہے و کی ہی مایک یعنی معد نیات میں ہوئی ہے۔ ١٢..... د جال مكه معظمه ك قريب مقيم هوگا \_ انگريز قوم مكه معظمه تكنبيس پېنچي ۱۳ ..... مدینه منوره میں زلزلہ۔ د جال کے جانے ہے مدینه منوره میں تین د فعہ زلزلہ آئے گا۔ جب انگريز قوم مدينه منوره مين نبيل گئ توزلزله كيها\_ مناظرین! اس حدیث کے رو سے جوامتی دعویٰ نبوت کرے اور امتی ہونے کا بھی دعویٰ كرے اس كو حفرت اللہ نے دجال كہاہے۔ اول: اگر د جال صرف یا در یوں اور انگریز وں کی قوم کو بیجھیں تو پھر اس حدیث کے کیا معنی ہوں گے کہ میری امت میں سے دجالون کذابون ہوں گے۔انگریز تو حضرت محدرسول اللہ امت نبيل بيل-دوم: انگریز تو آنخضرت اللی سے چھ سوبرس پہلے سے چلے آتے تھے اور د جال سے موعود

83 المَّرِينَ عَلَيْهِ الْمُرْرِينَ الْمُرْرِينَ الْمُرْرِينَ الْمُرْرِينَ الْمُرْرِينَ الْمُرْرِينَ الْمُرْرِينَ المُرْرِينَ المُرازِينَ المُرازِينَ

کوفت ہوگاجیکو سے موعود قبل کرے گا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ انگریز دجال نہیں۔ موجود موجود قبل کرے گا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ انگریز دجال نہیں۔

سوم: پادر یوں کے فتنے اور مظالم جو پہلے زبانوں میں گزرے ہیں اس زبانہ میں اسکاعشر عشیر بھی نہیں۔ ہم اس جگدایک موقعہ لکھتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ مرزائی جہل کے باعث پادر یوں کا فتنظیم سجھتے ہیں۔

۸ کے ۱۳ وراس عدالت سے جوعیدائیت کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہوا اسکومزا دیجائے۔
کی جائے اوراس عدالت سے جوعیدائیت کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہوا اسکومزا دیجائے۔
اس عدالت کی کارروائی کا نتیجہ پہلے سال بیہ ہوا کہ دو ہزارا شخاص اندلس میں زندہ جلائے گئے۔سترہ ہزارکومزائے جرمانہ وجس دوام دی گئی۔مظلوم یہودیوں میں سے جو بھاگ گئے وہ نیچ باتی سب تختہ مشق ستم بنائے گئے۔ (دیکھومورکہ ذہب دسائن مؤہ ۲۰)۔ دس ہزار دوسو بیس اشخاص زندہ جالئے گئے۔ستانو سے ہزار تین سواکیس اشخاص کو دوسر سے طریقے مختلف مزا کیس دیں۔ (دیکھومورکہ ذہب دسائن صفح ۲۰)

سوه المحالية يه محم ديا گيا تھا كه ہر غير اصطباغ يا فقه عرب جس كى عمر سن شير خورگ سے متجاوز ہو مملكت كيسطل ابال سے اواخر ماہ اپريل تك نكال ديا جائے ۔ فروخت شدہ جا كداد كى قيمت سونے چا ندى كى شكل ميں ہمراہ لے جانے كى ممانعت تھى ۔ ساتھ ہى يہ بھى ممانعت تھى کہ كوئى مسلمان كى اسلامى مما لك ميں ہجرت نہ كرے ور نہ سزائے موت د يجائے گی۔ (معرك ند ب و مائن سفو معرف الله مع

اس لحاظ ہے مسلمانوں کی حالت یہودیوں سے بدر تھی۔

الممائ ہے لے کر ۱۸۰۸ء تک تقریباً تیں لاکھ چالیس ہزار اشخاص کو مختلف سزاکیں دیں اور تیس ہزار زندہ جلائے گئے۔ (مرکد ذہب دسائن صفح ۲۸۱)



رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِرِرَسَائِل ایک پادری ریمنز نے غرناطہ کی جوک میں عربی زبان کے ای ہزار نسخ

جلاديئ \_طرابلس مين تمين لا كادين كتابين جلائي كئين \_اس واقعد كي تفصيل بدي كرجب عیسائی کتب خانہ طرابلس کے پہلے کمرہ میں داخل ہوئے اور بجز قرآن کے پچھ نظر نہ آیا'اس سے انہوں نے قیاس کر کے کہ باقی کتابیں بھی آنخضرت عظی کی ہوں گی'آگ لگادی۔

(معركدندب ومائن صفيه ١٥)

اب ناظرین پرانصاف ہے کہ اس زمانہ میں کسی ملک میں بھی پادریوں کا ایسا زور نہیں اور می موجود کے مدمقابل میں چونکہ دجال ہے اسلئے ہندوستان و بجاب میں یادر یوں کا زور ہونا جاہے ' مگر بالکل نہیں۔ باقی رہا مذاہب کی تر دید میں رسالے لکھنے اور مشتهر کرنے اور تقیم کرنے میں ہرایک کررہا ہے۔ مرزائی خود کیا کررہ ہیں اگریمی وجہ دجال کی ہے تو پھر مرزائی خود کیا ہوئے۔

چھادم: حدیثوں میں صاف آچکا ہے کہ سے موجود دجال کا قاتل ہے۔ مرمرزاصاحب اول تو دجال کے نوکر ہوئے۔ پھر قادیان میں تمام عمر دجال کی مدح سرائی کرتے رہے۔ چنانچ ' تخفه قيصريه' ميں لکھتے ہيں که 'ميراباپ بھي آپ کا (ليعني انگريزي قوم کا) خيرخواه تھا اور میں بھی آیکا خیرخواہ ہوں \_مسلمانوں میں جوعقیدہ جہاد فی سبیل اللّٰد کا چلا آتا تھااورخونی مهدى وخوني سي كانتظر تفيين في ال كورام كرديات،

"امام لى "ك صفحه ١٢٥ ير لكه ين " جميل تمام احسان كويا دكر كے سيح دل سے اس سلطنت سے اخلاص رکھنا جا ہے''۔ کیا اخلاص یبی ہے کہ اوپر سے اخلاص اخلاص یکاریں اور دل میں انگریزوں کو دجال ورشمن اسلام سمجھیں۔ کیونکہ د جال تو مسلمانوں کے برباد كرنے والا ہوگا۔ اور يكس حديث ميس ب كمت موعود دجال كى اس فدرمد ترائي



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل كريكا كمدس بوه جائ \_اوراكى اس قدرتعريف كريكا كداسك خوش كرنے كوائي تمام بزرگان وصحابه کرام ورسول الله وظیمی کو بلاتمیزخونی وحثی کیے گا اور عیسائیوں کی ماننداسلام پر اعتراض كريكا اورجس طرح عيسائي محدرسول الله عظظ ير حلے كرتے ہيں مسيح موعود بھي كرے كا كەرسول الله ﷺ عفلطيال مواكرتى تھيں۔ بيكمال تكھاہے كميح موعود دجال کی بچہری میں دونتین دفعہ بشکل مجرم حاضر ہوگا اور د جال اس پررحم کرکے چھوڑ دے گا۔ ذرا خدا کا خوف کرواور دین کو دین سمجھ کر اسکی پیروی کرواورا نبی اپنی رائے کو چھوڑ و۔انگریز دجال ہر گزنہیں بہتمہاری غلطی ہے۔ مسے موعودتو خود حاکم عادل ہوکر آنا ہے نہ کہ محکوم و رعیت مرزاصاحب توانگریزوں کی رعیت اور محکوم ہیں۔ اور بیکی حدیث میں نہیں ہے کہ مي موعود وجال كا محكوم ورعيت موكار ويكمو بخارئ صفحه ٢٠٠٠: "والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية" رجم: قتم إس خداكي جسك باته قدرت من ميرى جان ہے قریب ہے کہ نازل ہو نگے تم میں بیٹے مریم کے عالم عادل توڑیں مے صلیب اور قل کریں گے خزیر اور معاف کریں گے جزید۔اس حدیث کے روسے مرزاصاحب سے موعود نہیں ہو سکتے کیونکہ حاکم نہ تھے رعیت تھے اور انگریز و جال نہیں کیونکہ مرز اصاحب کے حاکم ہیں مسے کا فرض عیسائیت کومٹانا تھا نہ زیادہ کرنا۔اب ہم بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے عیسائیت کا فتنه زیاده کیا ہے۔

ا ..... کفار اہنیت کے مسئلہ کی تصدیق کی اس طرح کہ خدانے مجھ کو اپنا بیٹا کہا۔ جب مرزا صاحب کوخدانے اپنا بیٹا کہا تو حضرت عیسی النظینی کا جو بغیر باپ پیدا ہوئے تھے ضرور بیٹا

كها بوگار ديكهوالهام مرزاصاحب: انت منى بمنزلة ولدى. توميرى بين كى جا بجا



حَرَقِ قَادِيَانِينَ مِر رَسَائِلَ اللهِ مَا تَا بِ: ﴿ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ٥ أَنُ دَعَوُا

ہے۔ حالاتلہ خداتعالی قرماتا ہے: ﴿ وَتَنشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ٥ اَنُ دَعُوا لِلرَّحُمْنِ وَلَدَا ﴾ ترجمہ: پھٹ جائیں زمین اور گرپڑیں پہاڑ کانپ کراس سے دعویٰ کیا انہوں نے واسطے رحمٰن کے اولاد کا۔ اتخاذ ولد خدا کی ذات کے واسطے کفر ہے۔ اور مرزا صاحب نے اپنی ذات کے واسطے جائز قرار دیا اور عیسائیوں کے ابدیت کے مسئلہ کو تقویت دی۔

۲ ..... فتند کفارہ کا مسئلہ ہے عیسائی کہتے کہ ' خدانے ہم پردم کیا اور اپنا بیٹا ہمارے گنا ہوں کی قربانی دیا وہ مبرہ عیسیٰ می ہے۔ جس نے ہماری خاطر صلیب کے عذاب سے اور جان دی ' قربانی دیا وہ مبرہ عیسیٰ می ہے۔ جس نے ہماری خاطر صلیب کے عذاب سے اور جان دی کئے کہ کہ جب بقول قربان ﴿ وَمَا قَتَلُونُهُ وَمَا صَلَبُونُهُ ﴾ سے کفارہ کی نئے کئی کرتے رہے کہ جب بقول قربان ﴿ وَمَا قَتَلُونُهُ وَمَا صَلَبُونُهُ ﴾ سے مصلوب ومقول نہیں ہواتو اب کفارہ کیا ؟ مرزاصاحب نے وفات سے میں اپنے دعوی کی خاطر اجماع امت کے برخلاف قبول کیا اور سے کا مصلوب ہونا اور کوڑے کھانا اور منہ پڑھکوانا طرح طرح کے عذابوں سے مصلوب ہونا مان لیا اور کفارہ کو ثابت کردیا۔ جب سے طرح طرح کے عذاب برداشت کرے گا' ہے گناہ کواس قدر عذاب دیے گئے کہ موت وزندگ طرح کے عذاب برداشت کرے گا' ہے گناہ کواس قدر عذاب دیے گئے کہ موت وزندگ میں فرق نہ رہا تو کفارہ کا مقصود تو حاصل ہوگیا۔ باتی بینا معقول بات کہ جان نہیں نکلی تھی' کون مان سکتا ہے۔ کیونکہ جو کفارہ کی ثبات کی دلیل تھی کہ بیچارے کوصلیب پرطرح طرح کون مان سکتا ہے۔ کیونکہ جو کفارہ کی ثبات کی دلیل تھی کہ بیچارے کوصلیب پرطرح طرح کون مان سکتا ہے۔ کیونکہ جو کفارہ کی ثبات کی دلیل تھی کہ بیچارے کو صلیب پرطرح طرح کے عذاب دیے گئے' تو میسی کا عذاب سہنا ہے کفارہ گناہ امت تھا۔ جسکوم زاصاحب نے کے عذاب دیے گئے' تو میسی کا عذاب سہنا ہے کفارہ گناہ امت تھا۔ جسکوم زاصاحب نے مان لیا۔ پس کفارہ خود مان لیا۔

سسنت بحم خدا كا ب عيمائى كمت بين: "باب بينا دوح القدس تيول ايك بين " و كمو خط ايوحنا باب كا مروح القدس تيول ايك بين " و كمو خط ايوحنا باب كا مردح المحدود الموحنا باب كالم مردح المحدود ا



رَدُ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائل

القدس يرتينوں ايك بيں ' ـ مرزاصاحب بھى''توضيح المرام' صفي ٢٦ پر لكھتے ہيں: ' خدا تعالى كى محبت سے بھرى ہوئى انسانى روح كه بارادہ اللي اب محبت سے بھرگئى ہے ايك نيا تولد بخشق ہے اس وجہ سے اس محبت كى بھرى ہوئى روح كوخدا تعالى كى روح سے جونا فخ الحبت ہے استعارہ كے طور پر ابنيت كاعلاقہ ہوتا ہے اور چونكہ روح القدس ان دونوں كے ملئے سے انسان كے دل ميں پيدا ہوتی ہے اس لئے كہہ سكتے ہيں كہ وہ ان دونوں كے لئے بطور ابن ہے اور بھى ياك شاب ہوتا ہے اور بھونكہ وہ ان دونوں كے لئے بطور ابن ہے اور بھى ياك شلیت ہے' ۔

ماضوین! ایے فتنے کے وقت رسول اللہ ﷺ نے سورہ کہف کی پہلی آیات پڑھنے کا حکم دیا ہے تا کہ مسلمان توحید پر قائم رہیں اور حقیقت میں یہ بھی ایک دجالی فتنہ ہے اور چونکہ آخضرت ﷺ نے کا ذب مرعی نبوت کو بھی دجال کہا ہے اسلئے بینہایت خوف کا مقام ہے کہ مرز اصاحب کی بیعت کی جائے ، جن کی تعلیم فتنہ وجال کو تقویت دینے والی ہے۔ بلکہ وہ می کے کونکہ مرز اصاحب نے ابنیت والوہیت و تثلیث ٹابت کردی ہے اور انجیل و تو رات کی تلاوت بھی مرز ائی کرتے ہیں اور سندیں پکڑتے ہیں۔

اب ناظرین خودسوچ لیس که مرزائی تاویلات کسقدر بعیدازعقل ہیں۔اگر مرادی معنی اور قیاسی تاویلات مرزائی کرسکتے ہیں تو ہم کوبھی حق ہے کہ ہم بھی تاویلات زمانہ کی رفتار اور حالات کے مطابق کریں۔ پھر پبلک خود فیصلہ کرلے گی کہ کس کی تاویلات درست ہیں۔ بغرض محال اگر مان بھی لیس کہ ظہور مہدی ونزول مسج کا یہی زمانہ ہو اس درست ہیں۔ بغرض محال اگر مان بھی لیس کہ ظہور مہدی ونزول مسج کا یہی زمانہ ہوتا ک مرزاصا حب کا بی ہونا کیونکر ثابت ہوا۔ مرزاصا حب کی تعلیم بالکل شرک اور کفر سے بھری ہوئی ہے۔ اس لئے پہلے مرزاصا حب کومسلمان تو ٹابت کرو پھر مسج ومہدی پر بحث کرنا۔ مدت سے ایکے کشوف والہامات جوخلاف قرآن واحادیث وشریعت محمدی وظیف



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل

ہیں۔اورمرزائی مثن کی طرف سے کوئی تنلی بخش جواب نہیں دیا گیااور نہ دیا جاناممکن ہے۔
''اخبار بدر قادیان' نے لکھا ہے کہ یہ حضرت صاحب کا کشف ہے۔''تشجیذ الا ذہان
قادیان' نے لکھا ہے کہ''حضرت اقدس کا کشف ہے اور پہلے بھی اولیاء اللہ ایسے ایسے
کلمات خلاف شرح کہتے ہیں' ۔جس کا جواب کی باردیا گیا ہے کہ ان بزرگوں نے خلافت و
نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ انکا کہنا ایسا بڑا اثر کرتا تھا کہ مرز اصاحب کا کہنا امامت کے مدی
ہونے کی حالت میں مصرہے۔

جوم: ان لوگوں نے شریعت کی تعظیم کی اور اپنے آپ کوشریعت کے توالے کیا اور حدشری قبول کے۔ کی نے بھائی قبول کی کئی نے اپنی کھال اتروائی کئی نے اپنے مریدوں کو کہا کہ جب میرے منہ سے ایسے کلمات نگلیں جھے کوئل کردؤ کئی نے سر کٹوایا۔ گر مرزا صاحب نے بجائے تعظیم شریعت کے علاء امت کوئی گالیاں اور لعنتیں دین شروع کیں اور الٹا اپنے کلمات کفرسے جنکے باعث انکو کفر کے فتوے دیئے گئے اسکے کوش بجائے تو بہ کے مرزاصا حب نے تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو کفر کا فتوی دیدیا اور رشتے نا طے توڑے نما کما زیل پڑھنی ترک کرادیں ، جنازے پڑھنے چھوڑ دیئے اور اپنی اڑھائی این کی مجدالگ بنا کر امت محمدی میں تفرقہ ڈالا اور چو اغتیصفو این بخول اللہ جَمِیعًا کے برخلاف بنا کر امت محمدی میں تفرقہ ڈالا اور چو اغتیام تفاسیر کورڈی کر کے اپنی رائے کو الہمام زبانی جماعت الگ کر کے قرآن کے خلاف کیا۔ تمام تفاسیر کورڈی کر کے اپنی رائے کو الہمام زبانی قرار دیکر قرآن واحادیث کے الے محنی کر کے تمام دین میں تحریف کی کفظ بچھ ہیں اور محن چھو کئے۔ اور پھراس تحریف کا نام تھا کئی و محارف رکھا۔ اب اس صورت میں کون دیدار جس کوروز قیامت پر ایمان ہے اور جزامزاکا قائل ہے اور اللہ ورسول کے فرمودہ پر چانا جس کوروز قیامت پر ایمان ہے اور جزامزاکا قائل ہے اور اللہ ورسول کے فرمودہ پر چانا جا تا ہیں ہے اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروئ نہیں کرنا چاہتا بلکہ شریعت کے تابع ہوکر چانا



رَدِ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِلَ

چاہتا ہے وہ کیونکر مرزاصاحب کو سے موعود و پیروپیشوا مان سکتا ہے۔انکو وہی مانتے ہیں جو عقل کے مطابق تمام دین کے مسائل کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور جو دل میں آئے کرنا چاہتے ہیں۔ نہاللہ کا خوف نہ رسول کا ڈر۔ نہ رائی سے محبت اور نہ دروغ سے پر ہیز۔انقا کا نام نہیں۔ نہ اللہ کا خوف نہ رسول کا ڈر۔ نہ رائی سے محبت اور نہ دروغ سے پر ہیز۔انقا کا نام نہیں۔ یا داللہ نہیے وہلیل سے کچھ کام نہیں۔ رات دن جھوٹ بول کر مرزاصا حب کے مرید بنانے میں نجات بچھے ہیں۔

اگروہ زمانہ آگیا ہے کہ کسی کوئی موعود مانا جائے تو جواسکے اہل ہواور حامی دمین اسلام کہیں ہیں اسکو کیوں نہ مانا جائے اورجسکی کارروائیاں اورعمل بتارہے ہیں کہ اگر کوئی اس زمانه میں مسیح موعود کا فرض ادا کررہا ہے تو وہ ہے اور اگر کوئی مہدی موعود کا کام سرانجام دے رہا ہے تو وہ ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہوہ کون ہیں۔وہ اسلامی دنیا میں جنکا نام نامی آب زرے لکھنے کے قابل ہاورجن کے کارنامے تاریخ اسلام میں بوی عزت سے لکھے جارہے ہیں۔ وہ دونوں مخض اس زمانہ کے مسیح موعود ومبدی مسعود ہیں اور جن کے جانبازیوں اور خلوص ولی اور ہمدردی اسلامی اظہر من الشمس ہوگئی ہیں۔ وہ ایک تو ''غازی انور بیک'مسیح موعود ہیں کہ جنگی سیحائی نے وہ کام کیا کہ دم عیسوی نے بھی نہ کیا تھا جسکی تاثیر ے تمام مردہ قوم اہل اسلام دنیا بھر کی یکدم زندہ ہوگئ ہے اور جس مبارک زماندا تفاق عرب وترک کامدت سے انتظار تھاوہ اس شخص کے نزول سے پورا ہوا اور تمام حدیثیں ان پر لفظا لفظًا صادق آتی ہیں۔ پہلی حدیث سے ہے "کیف انتم اذا نزل ابن مویم فیکم وامامكم منكم" ليني كيسي عده حالت موكى تمبارى ليني عرب مخاطب بين كه جب عيلى ابن مريم تم ميں اتريں گے۔ بيظا برے كە ' غازى انور بے 'ايے راستہ عطرابلس بہنجا کہ کہ کسی کومعلوم نہیں ہوااور بیعام محاورہ ہے جب کوئی اچا نک کسی جگہ پہنچ جائے تو اسکو کہتے



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرِرَسَاثِلِي

ہیں کہ گویا آسان سے نازل ہوا۔ کیونکہ ظاہری طور پرتمام راسے بند سے بلکہ مصر میں پہرے
بیٹے سے محر سے موعود کا معجزہ تھا کہ کی نے اس کو نہ پکڑا اور نہ پہچانا۔ اور طرابلس میں سے
موعود کے وہ جنگی کا رنا ہے اور سیحانفسی ظہور پذیر ہوئے کہ اخبار پڑھنے والے خوب جانے
ہیں۔ اگر مضمون کا طول ہو جانے کا خوف نہ ہوتو بہ تفصیل کھوں مگر عیاں راچہ بیاں کہ تمام
عرب یک کلیجہ یک دل یک زبان حفاظت وین کے واسطے جمع ہوگئے۔ اب "امام کہ
منکم" یعنی امام مہدی النظافی ہی بموجب الفاظ صدیث کے عربوں میں سے ظہور پذیر
ہوئے کی کونام تک معلوم نہ تھا کہ جناب خاتم الاولیاء "شخ سنوی صاحب" بھی کوئی و نیا پر
ہوئے کی کونام تک معلوم نہ تھا کہ جناب خاتم الاولیاء "شخ سنوی صاحب" بھی کوئی و نیا پر
وفدایان اسلام نے ڈوئی ناؤ کوسنجالا اور اٹلی دجال کو وہ ہاتھ دکھائے کہ دنیا جانی ہے اور اٹلی
وفدایان اسلام نے ڈوئی ناؤ کوسنجالا اور اٹلی دجال کو وہ ہاتھ دکھائے کہ دنیا جانی کہ اس نے جو کو کو دجال قرار دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ بھی صادق آتے ہیں کہ اس نے جو کو کو دجال قرار دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ بھی صادق آتے ہیں کہ اس نے جو کو کو علی بند کیا اور مکہ معظم پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مگر چونکہ محمد رسول اللہ بھی کی بیشی بند کیا اور مکہ معظم پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مگر چونکہ محمد رسول اللہ بھی کی بیشی بند کیا اور مکہ معظم پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ فاہر کیا۔ مگر چونکہ محمد رسول اللہ بھی کو کو بھی جملہ کرنے کا ارادہ فاہر کیا۔ مگر چونکہ محمد رسول اللہ بھی کی بند کیا اور کے کہ دراستہ سے دجال واپس ہوگا ' مکہ ہیں داخل نہ ہوگا' پوری ہوئی۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مہدی النظین المحضرت عیسی النظین کو کہیں گے کہ آپ امام بنیں اور جماعت کرائیں اور آپ پیچھے ہٹنا چاہیں گئ مگرسی موعود فرمائیگا کہ نہیں امام آپ ہی رہیں گے۔ ایسا واقع شخ سنوی اور غازی انور بیگ میں ہوا یعنی شخ سنوی فاری غازی انور بیگ کوکہا کہ حکومت کی باگ اپنا ہم میں لیں۔
سنوی نے غازی انور بیگ کوکہا کہ حکومت کی باگ اپنا ہم میں لیں۔
(یاتی آئندہ)

91 (١٣٠٠) المُنْ عَمْ اللَّهُ اللَّ



انجمن تائيدالاسلام اور

بورب مين اشاعت اسلام



بسم الثدالرحمن الرحيم

وصف گل در یجان بهوابازنگردد برچند بواعطر دید قدرت شم را

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ناظرین پر بیہ بات پوشیدہ نہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب مریدانِ مرزاغلام احمد قادیانی مدعی نبوت، مہدویت، مسیحت وکر شنیت وغیرہ وغیرہ کے رکن رکین ہیں۔ اوراہل اسلام ہندوستان و پنجاب پر پھرایسی ہی عظیم غلطی کا وقت آگیا ہے جو کہ مرزاصاحب کے اشتہار براہین احمد بیرکا تھا۔ جبکہ انھوں نے اسلام کی حمایت کے بہانے سے مسلمانوں



رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِرِرَسَائِل ے روپیہ بۇرااور بجائے اشاعت اسلام کے مرزائیت (لیعنی اپنے دعاوی نبوت وغیرہ) كى اشاعت كيواسطے اشتہارات اور تاليفات كتب يراس بے رحى سے دل كھول كرخرچ كيا کہ لاکھوں کی تعداد میں اشتہارات مسے موعود ہونے کے واسطے تمام ممالک غیرتک پہنچائے۔ اور بیروہ روپیرتھا جواس واسطے مسلمانوں سے لیا تھا کہ قرآن اور مجمد عظی کی صداقت پرتین سودلائل کل ذویاں کی تر دید میں بیان کی جائیں گی اور اسلامی تعلیم اور مذہب کوسیا ثابت کیا جائے گا۔ گروہ وعدہ بالکل وفا نہ کیا گیا اور روپیہ بے محل خودستائی اور ا پی نبوت ورسالت کے اثبات میں خرج کیا اور وفات سے التیکی کی خاطر تمام اسلاف ابل اسلام کفلطی پریتایا گیا۔تمام تفاسیر کوردّی قرار دیا گا۔ائمہار بعہ کواورا جماع امت کو کورانہ تقلید کا خطاب دیا گیا اور اسلام کے تمام مسائل کے الٹ بلیٹ میں کتابیں اور اشتہارات اس کثرت سے لکھے کہ ممالک متدنہ بورب کے شاید کسی ہوشیار سے ہوشیار د کاندار نے بھی اس قدر شائع نہ کئے ہو گئے اور وہ روپیہ جو خدمت وحمایت اسلام کے واسطے جمع کیا گیا، وہی تخ یب دین میں اسلام اور مسلمانوں کی دل آزاری پرخرچ کیا گیااور مرزائیت کی اس قدر اشاعت ہوئی کہ کوئی شہر وقصبہ پنجاب وہندوستان میں نہیں کہ مرزائيول كى ارْ هانى اينك كى مجدالك نه جواور تفرقه امت محمدى على من اس قدر دُالا كه بھائی بھائی سے،میاں جورو سے، جورومیاں سے،خویش وقارب تمام اجزاء جواسلام کے تھالگ الگ کردیئے حتی کہ نمازیں اور جنازے پڑھنے بھی بند ہوگئے۔اوریبی مرزاجی کی پیدا کردہ چھوٹی می جماعت تمام موجودہ واسلاف اہل اسلام کو یہودی، کافر کالقب دیے كى حتى كدابتك كتابول مين ايماى لكھتے ہيں اور امت محمدي الله مين وه فساد و الا ہوا ہے كەكوئى جگەنېيىن جس جگە چرچا نەہو ـ اوراب تك ہندو پنجاب كےعلاوہ بلادغير ميں جا پہنچے ہیں۔مندے قرآن وقد اللے کہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کواسلام کا خرخواہ بتاتے ہیں۔

93 (١٧٠٠) عَقِيدَةَ خَفَالِلْنُوَةَ المِدْبِرِ٢١٠)

رَقِ قَادِ بَانبِوں نے تمام مسلمانوں کو جوم زاصاحب کو نبی ورسول نہیں مانتے ، کافر قرار دے دیا تو اب مسلمانوں سے کیا واسطہ ہے۔ لیکن یہ عیاری دیکھئے کہ چندہ لینے کیواسطے اور مال وزر وصول کرنے کیواسطے ان یہودیوں کو مسلمان کہہ دیتے ہیں۔ اور جس طرح بھی بن پڑے مسلمانوں سے روپیہ بٹور لیتے ہیں۔ گرخودا لیے گرہ کے پکے اور تحصب کے پتلے ہیں کہ سوا قادیان کئیکس کے ایک پیسے کی قومی کام میں نہیں دیتے۔ انجمن تا سکم جا سامام کو دینا گناہ ہجھتے ہیں، گر جب اپنا مطلب ہوتو یہی یہودی بھائی مسلمان ہیں اور گندم نمائی کرے اپنا مطلب نکال لیا تو پھروہی علیحہ گی اور قطع تعلق ، توکون اور میں کون؟

وہی وقت اب مسلمانوں پر آگیا ہے اور و کی غلطی میں مسلمان مبتلا ہونے گئے ہیں کہ چندہ جمع کر کے خواجہ کمال الدین کوروانہ کررہے ہیں یاارادہ کرتے ہیں۔جس کا نتیجہ اخیروہ بی پشیمانی ہوگی جو مسلمانوں نے مرزاصا حب کو چندے اور براہین کی قیمت پیشگی اوا کرنے سے ہوئی تھی۔ رو پید مسلمانوں کا ہوگا اور مرزائیت کی اشاعت میں خرج ہوگا۔ اور برائے نام مسلمانوں کا منہ بند کرنے کیلئے کی انگریز کی تبلیغ کے نام سے بھی خرج کیا جائےگا۔ ہم نہایت اوب سے مرزائی صاحبان اوران کے معاونین سیدھے سادھے مسلمانوں سے جو خیر خواہ اسلام بنتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کیا ولایت میں یہی نمونہ تعلیم اسلام پیش کررہے ہیں جو مرزاصا حب کے کشوف والہام وقعلیم ہے کہ

ا ..... میں نے و یکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ خدا ہوں پھر میں نے زمین وآسان

بنائے، انسان بنائے اور ان کی خلق پر قادر تھا۔ ( کتاب البریہ منحہ ۵)

٢ ....خدان جي كوكما"انت منى بمنزلة ولدى "تومير عين كا اثد ب

(هنقة الوحي، سنجه ۲۸)

س.....کن فیکو ن کے اختیارات خداوندی مرزاصاحب کوخدانغالی نے فرمایا۔



#### Click For More Books

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

(اخبارالكم ٢٣٠ر فروري ١٩٠٥م)

س ..... " قادیان" قرآن مجید میں شفی حالت میں مرزاصاحب نے دیکھا۔

(ازالداوم م صفحه ۷)

۵....قادیان خدا کےرسول کی تخت گاہ ہے۔(دافع ابلاء سخدا)

٢ .....مرزاصاحب نے خدا کومجسم دیکھااوراس کے دستخط پیشگوئیاں پرکرائے اور سرخی کے

چھنٹے مرزاصاحب کے کرنہ پر پڑے۔(هینة الوی،نثان١٠١)

مرزاصاحب کی تصانف ایسے ایسے کثوف والہامات وغیرہ سے بھری پڑی ہے۔ اگریبی تعلیم خواجہ صاحب ولایت میں پیش کر کے کسی عیسائی کو مرزائی بنا کر برائے نام

ہ ربین یا موجہ صاحب ولایت یں بین کرے کی عیسانی و سررای بنا کر برائے نام مسلمان بنا کیں تو مسلمانوں کو ایسی مشر کا نہ تعلیم کے واسطے روپید ینا جائز نہیں ہے۔ اور اس عیسائی بیچارے کو ایسے اسلام سے کیا فائدہ ہوا کہ عیسائی ہونے کی حالت میں وہ حضرت عیسلی

الْتَطِيِّةُ كُوخِدا كَابِينًا مِنَا تَفَااورابِ مِرزانَى بُوكُر مِرزاغلام احمد قادیانی کوخدا کابیٹا مانتا ہے۔ ۲.....عیسائی ہونے کی حالت میں وہ خدا کا تجسم مانتا تھااوراب مرزائی ہوکر بھی خدا کا تجسم

,

٣ ....عيسائي موكروه حضرت عيسلي التكليفان كومصلوب ومقتول مانتاتها اور مرزائي موكر بهي

حضرت عيسى التطيية في كومصلوب ومقتول اورطرح طرح كے عذابوں سے معذب مانتا ہے۔

م ....عیسائی ہونے کی حالت میں وہ ناچیز انسان کوتا ویلات کر کے خداوند جانتا اور کہتا تھا۔ مرزائی ہوکر بھی مرز اصاحب کوخالق زمین وآسان اور انسان کومٹی کا خلاصہ سے بنانے والا

یقین کرتا ہے۔

یں رہا ہے۔ ۵....عیسائی ہونے کی حالت میں اس کا یقین تھا کہ خدا ہے جب ہم محبت کریں اور وہ ہم

سے محبت کرے توانسان خدا ہوجاتا ہے۔ مرزائی ہو کربھی اس کوالیا ہی مانتا پڑا۔



# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل

۲ ....عیسائی ہونے کی حالت میں وہ محرف کتاب پڑمل کرتا تھا۔ مرزائی ہو کر بھی اس کو ماننا پڑیگا کہ قرآن محرف ہے۔ اس میں سے "انا انزلناہ قویبا من القادیان" جوسوا تیرہ سو برس تک قرآن میں نہ تھااب داخل کیا گیا ہے یا ابتدائی حالت قرآن میں تھا پیچھے مسلمانوں نے نکال دیا ہے۔

 کسیسائی ہوکروہ تثلیث کا قائل تھا جو کفر ہے۔ مرزائی ہو کر بھی اس کو تثلیث ماننی یر کی۔خدا کی محبت روح القدس جے مرزاصاحب پاک تثلیث کہتے ہیں۔اگریمی اسلام کا نمونه خواجه صاحب لندن میں پیش کرتے ہیں تو بقول سعدی مصرعہ "بیدی دونق مسلماني" اوربہت جلداسلام سےنفرت شروع ہوجائیگی۔ کیونکہ جن جن نامعقول باتوں سے ان ملکوں کے باشندوں کوعیسائیت سے نفرت ہوئی ہے وہی باتیں بلکہاس سے زیادہ اتکو اسلام میں نظر آئیں گی تو وہ کوئکر بہ گوارا کریں گے کہ عیسائیت چھوڑ کرمسلمان ہوجا کیں۔ ا گرخواجه صاحب قرآن اور محد الله كوپيش كرينگ اور برايين اور غلام احركوپيش نه كريك تواميد كامياني كى ب-اوراميد بهى يمى بكرجيها كه خواجه صاحب كى روش بك وہ مرزائیت مختلف رنگوں میں لا کر ظاہر کرتے تھے، ظاہراً صلح کل رہتے تھے اور عام جلسوں میں قرآن اور محد ﷺ پیش کرتے تھے وہاں بھی یہی کرتے ہو نگے۔ تو اس صورت میں صرف اس قدرع ض كرنا ضروري بيك "كهاني كوكنگوشاه كي دوكان اور عيش كرنے كورجمان شاہ کا تکیہ ' وہی مثل ہوئی۔ ہندوستان میں تو اس اسلام کے پیرؤں کو بلکہ ۲۳ کروڑ کل مسلمانوں کو کافرینا وَاور باہر جا کرانہیں کا مذہب پیش کر کے لوگوں کومسلمان بناؤ، یہ کونسا اسلام وانصاف ہے۔ ہم تمام مسلمان پورپ میں تبلیغ اسلام کیلئے مدد دینے کومفصلہ ذیل شرائط کیساتھ تیار ہیں کیونکہ ہم کو دھوکہ ہوچاہے کہ بجائے اسلام کی ترقی اور حمایت کے اسلام كے بى مكڑے كئے اوراى كوكمزوركيا كيا۔ شرا لطاب ہيں:

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل ا .... خواجه صاحب كے ساتھ ديگر مسلمان بھي لندن ميں تبليغ اسلام كيلئے شامل ہوں اور وہاں ایک انجمن کی صورت میں سب مل کر کام کریں اور اپنے کام کی رپورٹ اور حماب کتاب وغيره سے با قاعدہ انجمن کواطلاع دیتے رہیں۔ ٢ ....زرچنده جس غرض كيواسط وصول كياجائ اى غرص مين خرج ہو\_ ٣....اس انجمن عمبراحدي وغيراحدي، نيجري، شيعه وغيره سب مذابب كے بول۔ ٣..... جو كارروائي مو با تفاق رائے مواندروني چھيڑ چھاڑ كى فرقد كى ندمو\_ ۵..... خالفین ندا ہب کے سامنے صرف قرآنی ومحدی تعلیم پیش کی جائے۔ ٢ ..... يه خدمت اسلام كى كارروائي اس المجمن كى متفقه كوشش كا نتيجة سمجها جائے كسى واحد شخص كيطر ف منسوب نه جو،خواه وه خواجه كمال الدين جويا كوئي اور ـ نه مهندوستان و پنجاب ميس مرزائيت كى تقىدىق كى دليل بنائى جائے جيسا كەاب مرزائى ہرايك شېراورگاؤں ميں شورمجا رے ہیں کددیکھوخواجه صاحب نے ایک لاٹ کوسلمان بنادیا۔ حالاتکہ بیسر اسرغلط ہے جیسا كدوه انگريز لاك خودلكھتا ہے كە " ميں بيس برس سے زياده عرصه سے تحقيق كرر ہا تھااوراب میں نے مسلم سوسائی کے سامنے اظہار اسلام کاعمدہ موقع پایا ہے '۔اب ہرایک عقلمندمسلم سوسائل کے معنی جانتا ہے کہ خواجہ کمال الدین کا نام سلم سوسائی نہیں ہے۔ دوم: اگرخواجه صاحب بھی سوسائٹ میں شامل ہیں تو پھرائلی واحد کارروائی کیسی ہو علی ہے۔ سوم: اگرخواجه صاحب نے اسلام کی خوبیان بیان کیس جو اسلام میں واقعی ہیں جنکے باعث وہ ہرایک ملک میں برتی رو کی طرح تھیل رہا ہے تو آسمیں خواجہ صاحب کی کیا خصوصیت ہے۔مرزائیوں کے نز دیک تو وہ ای صورت میں قابل ستائش ہو بھتے ہیں کہ مرزا



جی کوبھی منوائیں۔الگزنڈررسل وب صاحب امریکہ میں جومسلمان ہوا تھااورا سکے اخبار

رَدِّ قَاديَانيتُ بِررَسَائِل کے ذریعہ سے بہت انگریز مسلمان ہو گئے تھے تب بھی وہاں خواجہ گئے تھے؟ لندن میں ہی نیور بول میں عبداللہ کئیلم جومسلمان ہوا اور شیخ الاسلام کا کام کر رہا ہے،معلوم نہیں وہ اینے فرائض كس مستعدى سے اداكر تا ہوگا اور كتنے انگر يزمسلمان كئے ، كيا تب بھى خواجە صاحب ہی تھے؟ ہرگزنہیں ۔ تو پھر پیشور محانا اور بغلیل بجانا کہ دیکھوخواجہ صاحب نے یہ کر دکھایا اس لئے مرزائی سے ہیں،کیسی پھیکی بات ہے۔ہوا کا بگولاجنگل سے کی شہر میں جائے اور وہاں کیوڑہ یا گلاب کی خوشبو پھیل جائے اور اس سے لوگوں کے دل ود ماغ معطر ہوجا کیں تو اسمیں ہوا کی خونی نہیں اصل چزیعنی کیوڑہ یا گلاب کی خوبی ہے۔ کیونکہ ہوا کے گولے کا فعل صرف گھلنا تھا جوخوشبوو بد بو پرے گزرنے کے علاوہ کئ کھیتیاں اورخرمن بھی ہر باوکرتا چلا گیا ہے میغل قدرت کا ہے کہ اس نے کیوڑہ وغیرہ میں خوشبور کھی ہے اور بگولا جیے تباہ کن چز ے خوشبولوگوں تک پہنچانے کا کام لے لیا اور ای کی تائید کرتی ہے بیر حدیث"ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" يعنى خداتعالى بهي فاستول فاجرول يجمى ايخ وین کی تائید کرالیتا ہے۔ چہ جائیکہ خواجہ صاحب نے اسلام کی خوبیاں بیان کیس تو واقعی اسلام کی فضیلت ہے اور اسلام کی خوبی ہے۔خواجہ صاحب جس قدر تعریف کے مستحق ہیں اسی قدرا کی تعریف ہوسکتی ہے وہ یہ کہ مرزاغلام احمد قادیانی مدمی نبوت کے ایک مستعد صحالی ہیں، پنہیں کہ چونکہ خواجہ صاحب نے اسلام کی خوبیاں سائی تھیں اسواسطے وہ حضرت عمر الله ين كراورا كعم شدم زاصاحب محدر سول الله الله الله على المراع مردوك بازيال میں جو جامل مسلمانوں کو مرزائی کررہی ہیں۔ دراصل اسلام خود اپنی خوبول کے باعث داوں برگھر کررہا ہے بلکہ تمام بورب میں اہل تحقیق کے داوں میں ایک تحریک بیدا ہو چکی ہوئی ب كدوه اسلام كيطرف ماكل بين اوربيرسول الله الله الله كالمعجزة ب كه بميشد اسلام كى ندكى ملک میں نمودار ہوتا رہتا ہے۔ چین میں اسلام کس قدر پھیلا صرف چند سودا گرے طلب البينة المناه ال

کرنے پر پچھ مسلمان سپاہی ابتداء چین گئے تھے جنگے ذریعہ سے اسلام تمام چین میں پھیل گیا ایک ایک مسلمان نے جا کرعیسائیوں کی مسلطنتیں مسلمان کردیں اور اسلام کی خوبیاں بیان ہونے پر تمام باشندے معہ بادشاہ ورعیت مسلمان ہوتے رہے، کیا وہاں بھی خواجہ صاحب یا مرزاصاحب گئے تھے؟ ہرگزنہیں۔ تو پھریہ کیوں خواہ تخواہ شور مجا کر دھوکہ دیا جا تا

رَدِّ قَادِيَانيتْ بِررَسَائِل

ہم آیندہ کی وقت بتائیں گے کہ کس طرح ایک ایک مسلمان نے شاہوں کے در باروں میں پہنچ کرشہنشا ہوں کو معدرعایا کے مسلمان کیا تا کہ ان دھو کہ دینے والوں اور غلط بیان کرنے والوں کو معلوم ہو کہ خواجہ صاحب اگر پچھ کررہے ہیں تو اچھا ہے کریں مگر سوال یہ ہے کہ واعظوں کی طرح خدمت اسلام کی آڑ بنا کر روپیہ بھی بٹوریں، خود مزے اڑا کیں، مال مفت دل بے رحم کا مصداق بھی ہوں اور پھر مسلمانوں پراحیان رکھیں کہ میں خدمت اسلام کرتا ہوں، کہاں تک درست ہے۔

لندن عروس البلادشمررہ نے کو زہرہ جہاں مہوشاں کا نظارہ ہر دم موجود ہر کو چہ وبازار ہیں

> ہوائے ناز پر کافر اڑائے بال پھرتے ہیں بچ کیونکر میرم ول کراڑتے جال پھرتے ہیں

بہشت کا نمونہ عین الیقین کے مرتبہ تک پہنچ رہا ہو کہ خرچ کی کشایش جس قدر چا ہوؤج چی کشایش جس قدر چا ہوؤج چی کشایش جس قدر چا ہوؤج چی کرو، پیلک کا روپیدنہ کسی بنک کے دینے کا فکر نہ اس کی تیاری کی محنت چپ چاپ کے گا ہگ لانے کا تقاضا ہے نہ مقدمہ کی پیروی کا فکر نہ اس کی تیاری کی محنت چپ چاپ سب کام ہورہے ہیں۔اگر دوشخص تبلیغ دین کریں تو کیا کرے۔اگر کیا تو کوئی شمشیرزنی کی تنخواہ کی اور تخواہ بھی بلامقرر جس قدر چاہے خرچ کرے مسلمان سادہ لوح چندے دینے کو

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

تیار ہیں گرلطف ہیہ کہ خواجہ صاحب الٹا احمان جاتے ہیں

منت منہ کہ خدمت اسلامیاں کنم منت شاس از وکہ بخدمت گذاشدت
گرے خرج کر کے سرسیداحمد کی طرح کوئی خدمت اسلام کرتا تو قابل تعریف تھا۔ جس
فے عوضانہ لے کر خدمت کی اس نے پچھ نہیں کیا۔ مرزاصاحب مدعی خدمت اسلام تھے گر
افھوں نے عوضانہ پر خدمت اسلام کی۔ قادیان کے فنڈ نے اور چندوں نے ان کو مالا مال
کردیا۔ اگر نوکر کی و و کالت کرتے اور تمام ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ، کی اور قتم کی تجارت کہ
و حرفت کرتے تو بھی ہید دولت نصیب نہ ہوتی جسے ان کو خدمت اسلام کے بہانے سے
ہوئی۔ ایسا ہی خواجہ صاحب اب اٹھے ہیں کہ خدمت اسلام کریں گے اور لندن کے چین
اڑا کیں گے۔ کیونکہ میر انگریزی خواں ہیں ان کو پنجائی تمدن معاشرت پند نہیں اور و لیک
خدمت اسلام بھی پند نہیں۔ اس لئے یہ ولایت کے آب و ہوا کے دلدادہ ہیں وہاں رہ کر
ایام زندگی بھی آرام سے گزاریں گے اور خدمت اسلام کے بہانہ سے مسلمانوں کا روپیہ
بیٹوریں گے۔

مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہیے اور مار آستین کو اپنے ہاتھوں سے دودھ دے کر
اپنے ہی اوپر نیش زنی کے واسطے تیار نہیں کرنا چاہیے۔ میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ ہم
مسلمانوں کاروپیہ ہمارے ہی عقائد خراب کرنے پرخرچ ہوگا، پچھاندن بھی جائے گا اور اس روپیہ سے مرزائی اخبار پیغام سلح یا کوئی اور اخبار جاری ہوگا جس میں مرزائی عقائد کی تبلیغ ہوا کرے گی اور ماہوار کشرت سے بینڈیل فکلا کریں گے اور ''جبکا مندای کا مکا'' والی مثال

عقل کی مارا گرمبلمانوں کواشاعت اسلام کاعشق ہے توایک ڈیپوٹیش تیار کریں



رَقِ فَادِیَانیٹ ہِر رَسَائِل کے عمراس میں ہوں۔اس ڈیپوٹیشن کو ہرایک مسلمان امداد دے۔

اور ہرایک فرقد اسلام کے ممبراس میں ہوں۔ اس ڈیپوٹیشن کو ہرایک مسلمان امداد دے۔ جب مرزائی الگ ہیں اور کمال الدین کی کارروائی مرزائیت کی کارروائی ہے اور بلکہ مسلمانوں کو زیادہ خراب کرنے کا آلہ ہے تو پھر مسلمان کس واسطے چندہ دیتے ہیں اس واسطے کہ مرزائیوں نے ان کو اسلام سے خارج کردیا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ مرزائی ایک انگریزوں کے خود بخو دسلمان ہونے سے اس قدرخوش ہیں

مرزائی ایک انگریزوں کے خود بخو دسلمان ہونے سے اس قدرخوش ہیں ۔

زصدمہ گوش ملا یک برآساں کرشد نربسکہ نحرہ شاباش و واہ واہ رسید

کہ آسان پرآ واز جاتی ہے گرینہیں سوچتے کہ جب ۲۳ کروڑ مسلمانوں کوہم نے کافر کرکے

اسلام سے خارج کردیا ہے اور اس کے وض میں ایک دواگریز شامل ہوگئے ہیں تو یہ اسلام

کے واسطے بخت ماتم کا دن ہے یا خوشی کا ۔ جس شخص نے ۲۳ کروڑ روپیہ کھوکر ایک دوروپیہ حاصل کئے ہوں اس بیوقو ف کے لئے ماتم کا دن ہے یا خوشی کا ۔

دوسری طرف اگر مسلمان دیکھیں تو بھی ہم کومرزائیوں کی تعداد نکال کرایک دو
انگریز آلے تو بھی ماتم کا دن ہے کہ ہزاروں مرزائی اسلام سے نکل گئے اور ہم سے الگ
ہوگئے قطع تعلق کئے ، نمازیں چھوڑ دیں اور ترک جنازہ کردیا۔ بلکہ ہندیوں سے میل جول
اچھار کھتے اور مسلمانوں کو بہودی کا لقب دے کر تکلیف پہنچانا تو اب سمجھیں تو اس صورت
میں ہمارے ہاتھ کیا آیا۔ کئی ہزار مرزائیوں کو دے کر اگرایک دوائگریز لئے تو خاک لی۔ کیسا
مبارک ہووہ زمانداور کیسا ہی سعید ہووہ وقت کہ پہلے ہم اپنا تفرقہ احمدی وغیراحمدی کا دور
کریں ، آپس میں گلے ملیں اوراختلاف کو دور کریں۔ آپ میں کے اختلاف کو ہٹادیں تو پھر
ہبیئت جموی غیر کی اصلاح کی طرف رغبت کریں تو کا میابی کی امید ہے۔ اور جب ہم میں
انفاق نہیں تو پھر پچھ بھی نہیں۔ جب تک مسلمانوں کواحمدیوں سے نفر سے ہاوراحمدیوں کو
مسلمانوں سے پر ہیز ہے جب تک مسلمانوں کواحمدیوں سے نفر سے ہولی کو اسلمانوں سے پر ہیز ہے جب تک مسلمانوں کو احمد خیال باطل ہے۔ پہلے گھر کا

اللُّهُوا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اختلاف دور کرو پھر اسلام کی اشاعت کرو۔ مجھ کو کئی مثالیں یاد ہیں کہ غیر مذہب کے لوگ مسلمان ہونے کو تیار ہوئے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سیجھتے ،ہم کس طرف جا کیں ۔پس پہلا زیند ترقی کا اتفاق ہے۔کیسا ہی خوب ہوکہ سب مل کرکام کریں اور ملنے کی دوہی صور تیں ہیں:

رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِرِسَائِل

ا اسدایک یہ کہ ہرایک خف تصب چھوڑ کر خیق حق کی خاطر جو اصولی اختلاف ہے اور صرف لفظی تازعہ ہے اس کو دور کر کے اور ہے انے والے لفظ نہ کہے۔ مثلاً: نبی ورسول کے بارے بیں دونوں کا اتفاق کہ مجر رسول اللہ بھی کے بعد اولیاء اللہ ہوں کے بحد دہوں اللہ بھی کے مرسول اللہ بھی کے بعد اولیاء اللہ ہوں کے بحد دہوں کے مرسول اللہ بھی کے بعد اولیاء اللہ بھی کہ اسلامی کے بہر مرزا صاحب نے جو سب کے بر ظلاف یہ فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ بحد د، رسول و نبی ایک بی ہے، چھوڑ اجائے۔ جب اسو برس تک کی خف نے اپنے اور مول و نبی کا لقب نہیں دیا تو مرزا صاحب کو بھی نہ دیا جائے۔ چنا نچہ وہ خود بھی فرما چکے ہیں: "من نیستم رسول و نیا ور دہ ام کتاب " تشریقی و فیر تشریقی الفاظ پر بحث کر کے فروق بحث کو اصولی بنا کر تفرقہ ڈ النا یہاں تک کہ ایک دوسرے کے بنازہ پر بھی نماز نہ پر بھیں ، کی قدر مکر وہ ہے و غیر مناسب ہے۔ مگر تجب یہ ہم مرزا صاحب کورسول نہیں مانے اور بھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کورسول نہیں مانے اور بھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کورسول نہیں مانے اور بھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کورسول نہیں مانے اور بھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کورسول نہیں مانے اور بھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کورسول نہیں مانے اور بھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کورسول نہیں مانے اور بھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کورسول نہیں مانے اور بھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کورسول نہیں کے مولوی جمع کرکے فیصلہ کیا جائے اور پھی اللہ تھے و نائے دین تھے۔ ان باتوں کا فریقین کے مولوی جمع کرکے فیصلہ کیا جائے اور پھر القات کیا جائے۔

۲ .....دوسراطریق بیہ کہ ہرایک ملمان خواہ کی فرقہ کا ہوائی دو حالتیں رکھے، ایک حالت تدنی ہواوردوسری ندہی ہو۔تدنی میں تمام اہل اسلام خواہ شیعہ ہوں،خواہ کی ہوں، خواہ معتزلہ ہوں یا قدریہ جربیہ ہوں،سب کے سب ایک آ واز جمع ہوں اور اینے اینے فرقہ



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

اور جماعت کی طرفداری نہ کی جائے۔ جب گھروں میں جائیں تو نہ بی حالت کی پیروی سے عبادات وغیرہ اور فرائض اپنے بجالائیں۔ گرید بڑے حوصلے اور اخلاق کا کام ہے۔
اختلاف عقائد ایک لاعلاج بیاری ہے کہ کچھ دور نہیں ہو سکتی۔ جب ایک شخص کے عقائد دوسرے کے مطابق نہیں تو بہت مشکل سے وہ تدنی خیالات میں شفق ہوں گے۔ میری عرض یہ ہے کہ اس کے سواچارہ نہیں کہ اتفاق ہواور شحقیق می کے واسطے بیشک اندرونی مباحثات ہواکریں گر تہذیب کے ساتھ اور باہمی اتفاق کے ساتھ۔

یں ڈیکی چوٹ تمام اہل اسلام کودعوت دیتا ہوں اور ان کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ پہلے اس سے کہ پچھ کرنا چاہیں، آپس میں اتفاق کریں اور ایک تدنی مجلس قائم کریں جس میں ہرایک فرقہ اسلام مے ممبر ہوں اور تدنی اصول پرتر تی کریں عبادات جس طرح چاہیں اداکریں اور اوامرونو ای بجالائیں ۔ جوطریق کی کو پہند ہوا ختیار کر ہے۔ ہاں مجلس میں کوئی فریق کی فریق کا ذکر نہ کر ہے، وہاں صرف "میسیٰ بدین خودومویٰ بدین خود" پڑھل ہو۔

جب اتفاق ہوجائے اور مسلمانوں کو یقین دلایا جائے کہ ان کا روپیائ غرض پر خرج ہوگا جس کے واسطے وہ دیں گے تب مسلمانوں کیلئے چندہ دینا درست ہے ور ندریش خود دست خود کا معاملہ ہوگا۔ مسلمانوں کا ہی روپیہ کھا کر احمدی بن کر گھوریں گے اور یہودی بنا کر جب بھی بس چلاصفی ہستی سے نابود کرنے کی کوشش کریں گے ۔ بنا کر جب بھی بس چلاصفی ہستی سے نابود کرنے کی کوشش کریں گے ۔ بھی ان کا رے کند عاقل کہ باز آید پشیمانی وما علینا الا البلاغ ۔ وما علینا الا البلاغ ۔ ملتمس: پیر بخش، پنشز ہوٹم اسٹر سکرٹری انجمن تائیدالاسلام لا ہور بھائی دروازہ۔



<u> https://ataunnabi.blogspot.com</u>

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل رسال نمبراا چونکه مرزائی صاحبان کا بینڈبل اس مہینے کا اتك نبين لكلا اس لئے حیات عیسی علیہ السلام پرمتواتر رسالے جاری ہوں گے۔ حات ميج نمبرا (مِنْجَانِبْ) الجمر الاستعلام الأبو

> بسم الله الرَّحمن الرَّحيم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُم

خاطرین! مرزائی صاحبان کی طرف سے اس مہینے کا بھی ہینڈ بل نہیں نکلا اس واسطے ہم حیات سے پر بحث کرینے کیونکہ اس مسلما نکا بہت ما بیناز ہے بلکہ یہی انکا ہتھکنڈہ ہے کیونکہ اس پر دوسرے اعتقادی مسائل کی طرح بہت سے اعتراضات محال عقلی کے وار دہوتے ہیں مگر تعجب ہے کہ دوسرے تمام عقائد جو رسول اللہ بھی نے فرمائے مثلاً: قیامت کا آنا، حشر تعجب ہے کہ دوسرے تمام عقائد جو رسول اللہ بھی نے فرمائے مثلاً: قیامت کا آنا، حشر



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِلَ

بالاجماد ہونا ، اعمال ناموں کاوزن کیا جانا ، قبروں میں عذاب کی گوڑکیاں کا ہونا ، بل صراط کا جہنم کی پشت پر ہونا جو کلوارے تیز وبال ہے باریک ہوگی ، میزان کا ہونا ، تخت رب العالمین کا ہونا ، دوزخ کا وجود بہشت کا وجود ، فرشتوں کا وجود ، شیطان کا وجود وغیرہ وغیرہ ۔ ایسا ہی کتب ساوی پر ایمان لانا کہ بیشک بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور کل انبیاء بیہم المام جو محمد بھی ہے ہیں مسبوت ہوئے حق بیں اور خاتم النبیین کے بعد کی رسول و نبی کا نہ ہونا ، یہ سب عقل انسانی ہے بحث نہیں کر سکتے اور نہ کوئی مسلمان ہو کر عالات عقلی وفلے فی اعتراض کر سکتا ہے۔ ایسا ہی رسول اللہ بھی نے دجال کا آنا اور حضرت علیات مقلی وفلے فی اعتراض کر سکتا ہے۔ ایسا ہی رسول اللہ بھی کی ایس مریم کا دوبارہ آنا فر مایا جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔ اب صرف غور طلب یہ امر ہے کہ آیا ہم اس کلام پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فر مائی ہواور مخرصاد تی نے فر دی ہو صرف اس کہ تا ہم اس کلام پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فر مائی ہواور مخرصاد تی نے فر دی ہو صرف اس بناء پر کہ ہماری عقل ہے بعید ہم گر نہیں۔

خدانعالی نے جب قرآن مجید میں محمد رسول اللہ بھی کا کور مایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور قانون قدرت جوآ دم النظیمیٰ سے لیکر حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کی بیدائش تک انسانوں کی ولادت کے واسطے جاری تھا اسکوتو ڑا اور حضرت مریم کو بغیر صحبت انسان کے حاملہ کیا اور پھر حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کا وجود بغیر آ میزش نطفہ مرد کے بنایا جو کہ کسی طرح ممکن نہیں تھا اور نہ کوئی نظیر ہے کہ آ دم سے حضرت مریم تک کسی کنواری لڑکی نے بیٹا جنا ہو۔ حالانکہ ساتھ ہی خدا تعالی نے یہ بھی تصدیق فرمادی کہ وہ لڑکی عفیفہ لڑکی نظیر بھی نہیں جائز رکھتا اور نہ از روئے علم طب محص جب کوئی نظیر بھی نہیں اور قانون قدرت بھی نہیں جائز رکھتا اور نہ از روئے علم طب کے ممکن ہے کہ کوئی لڑکا بغیر مردی منی کے پیدا ہو سے کے کوئکہ ہڈیاں نطفہ سے بنتی ہیں اور

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

رَدِّ قَادِيَانبِتُ بِرَسَائِل

ے کفارہ کی تردید کردی۔ پس ملمان عیسائیوں کی مانند حیات می نہیں مانے مسلمان تو عسلی النظیمی کا دید ہے۔ عسلی النظیمی کو صلب قبل کا مورد ہی یقین نہیں کرتے اور یہ کفارہ کی تردید ہے۔

تمام اہل اسلام سلف وخلف بے عقل نہیں ہیں کہ وہ عیسائیوں کی خاطر حضرت عيسى التلفيخ كي تعظيم كرتے بيں \_ بلكه ملمان صرف قرآن مجيد كوخدا تعالى كا كلام ايمان ركهتے بين اوراس كى ہربات كوبلا جحت مانتے بين جيسا كەحفرت عيسىٰ التكنيفانى كابغيرباب كے بونامانے بين ايابى اس كارفع جسمانى مانے بين - كس قدر نامعقول بات بكرايك حصه ولا دت عيسى التكليفاني بغيركى اعتراض محال عقلى اورخلاف قانون قدرت تومانا جائے كه حضرت عيسى التليقان بيشك بغير مردك نطفه كے خلاف قانون قدرت بيدا ہو گئے تھے اور ہم اس واسطے مانے ہیں کرقر آن مجید میں ہے۔ مردوس احصد رفع جسمانی کاجو کرقر آن میں ہاور دیگر کتابوں میں ہے ہم نہیں مانتے کیونکہ محال عقلی ہے اور انسان آسان برنہیں جاسكاً اورندزنده روسكا ب-جب يوجها جائ كه حفرت يميني التليكاني كي ولاوت برتو بہت اعتراضات محال عقلی کے وارد ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں تو نظیر حفزت آوم العَلَيْمَان كى ب\_ جوك بالكل خلاف كل جواب ب\_ نظير مريم كى مونى جاي كدكونى باكره كوارى الركى بغيرم باشرت مردكے بيرجن مو جبآدم التكنيك ك حضرت مريم تك كوئى نظیرنہیں ہےتو مانیا پڑیگا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی قانون فطرت کی پاینزنہیں جس طرح عاب كرسكا ب- جب كرسكا بو جوام قرآن مي باورسول الله على في الى كى تفیر ومعانی خود کردیے ہیں تو پھر کی مسلمان باایمان کا کام نہیں ہے کہ محالات عقلی کے اعتراض پر پھل جائے۔اگرایے کے ایمان کے ہیں تو کل کوقیامت حشر بالا جماد ودوزخ بہشت عذاب تواب مل صراط اعمال ناموں کا ہونا وغیرہ وغیرہ سب سے انکار کرنا ہوگا



## <u> https://ataunnabi.blogspot.com</u>

کیونکہ عقل انسانی بین نہیں آتے اور یہی کفر ہے کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے کفار ، انبیاء علیم السلام کے مقابل بیس محالات عقلی کے اعتر اض کرکے افکار آخرت کے آنے اور عذاب وقواب سے افکار کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پھر مسلمان اور کافر میں فرق کیا رہا۔ پس مسلمان یہاں ہوش کریں اور جوقر آن وحدیث سے ثابت ہواس کو صرف زیادہ باتیں کرنے والے اور غلط بیان کرنے والے کے اعتر اضات پر نہ جائیں اور کلام خداو رسول خداکو حاکم بنا کیں اور دین پر قائم رہیں۔

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

اب ہم نیج نبر وارقر آن مجید کی آیات لکھتے ہیں جن سے حضرت سیسی النظیمانی کا مذفوت ہونا اور دفع آسانی ہوناحق ہے۔ اور پھر رسول اللہ عظیمانی کی صدیمات کہ کسی گے جن سے حضرت میسی النظیمانی کا دوبارہ آسان سے نازل ہونا برحق ہے اور پھر مرزاصا حب کے پیش کردہ آیات قرآن کی جو وفات سے پر دلیل لائے ہیں ہرا کیہ کا جواب نمبر وار دینگے اور بعد ازاں النظیمان عقلی اعتراضوں کا جواب بھی دینگے چاہے گئی ایک رسالوں میں میضمون ختم ہو کیونکہ میر مضمون نہایت ضروری ہے اور میر مرزائیوں کا حربہ ہے اور سب سے پہلے ای پر بحث کرتے ہیں۔

دليل اول: حياتُ مَنَ السَّلِيَّةُ كَ باب مِن مورة نباء كَل يه آيت م ﴿ وَإِنْ مِن اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوُمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ﴾ الله الكتاب ترجم شاه ولى الشماحب ني السَّلِيَّةُ بيش از مردن عيسى و روز قيامت را البته آورد به عيسى السَّلِيَّةُ بيش از مردن عيسى و روز قيامت باشد عيسى السَّلِيَّةُ كُواه برايشان - فا كده مِن يكما مِن جم ويرفي يهودى باشد عيسى السَّلِيَّةُ كُواه برايشان - فا كده مِن يكما مِن جم ويرفي يهودى كه حاضر شوند نزول عيسى السَّلِيَّةُ را البته ايمان آرند -



رَدِ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل

شاہ رفع الدین صاحب نے ترجمہاس طرح پر کیا ہے: ''اور نہیں کوئی اہل کتاب سے مرالبتہ ایمان لائے گا ساتھ اسکے پہلے موت اسکی کے اور دن قیامت کے ہوگا او پرائے گواہ''۔

شاہ عبدالقادر صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا ہے: "اور جوفرقہ ہے کتاب والوں میں سے سواس پریفین لائیں گے اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا انکا بتانے والا'' نے فائدہ میں بید کھا ہے: "حضرت عینی النظیمیٰ بھی زندہ ہیں جب یہود میں دجال بیدا ہوگا تب اس جہان میں آ کر اسکو ماریں گے اور یہود ونصاریٰ سے ان پر ایمان لائیں گے کہ یہ مرے نہ تھے۔ انتی''۔

سے آیت قطعیۃ الدلالۃ حیات کے النظامی کے دوئی قول ہیں: ایک ہے کہ حضرت عیلی النظامی کی طرف پھرتی ہے۔
مغیر میں مضرین کے دوئی قول ہیں: ایک ہے کہ حضرت عیلی النظامی کی طرف پھرتی ہے۔
دومراہ کہ اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے۔ پہلی صورت میں تو قطعاً مطلب حاصل ہے کوئکہ
اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت عیلی النظامی ہے ہے۔ اور اس پراتفاق ہے سب نحویوں کا اور خواہ حال یا
خالص مستقل کیلئے لیجے اور بھی صحیح ہے۔ اور اس پراتفاق ہے سب نحویوں کا اور خواہ حال یا
استمراد کیلئے لیجے جیسا کہ مرز اغلام احمر صاحب کہتے ہیں اگر چراس تقدیر پرمعنی فاسد ہوتے
ہیں مگر ہمارا مطلب فوت نہیں ہوتا ہے۔ اور ماضی کے معنی میں لیمنا بالبدا ہت باطل ہے
کیونکہ ایسا مضاری کہ جس کے اول میں لام تا کیدا ور آخر میں نون تا کید ہو بمعنی ماضی نہیں
آتا ہے و من یدعی خلافہ فعلیہ البیان اور ایسا ہی "بہ" کی ضمیر کوخواہ حضرت عیلی کی طرف یا آخر خوال ہیں
النظیمین کی طرف عا کہ بیجے یا اللہ تعالیٰ کی طرف یا آخر ضرین کا اختلاف اس ضمیر میں
صحیح ہے مگر ہمارا مطلب ہر صورت میں حاصل ہے۔ مضرین کا اختلاف اس ضمیر میں

# <u> https://ataunnabi.blogspot.com</u>

رَدِّ قَادِيَانيتْ بِرَسَائِل

ہمارے مطلوب میں پچھ ظل نہیں ڈالٹا ہے۔ دوسرے قول پرلینی اگر ضمیر "مو ته" کی اہل کتاب کی طرف پھیری جائے تب بھی ہمارا مطلب حاصل ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ اس وقت ہم پوچھتے ہیں کہ "به" کی ضمیر کس کی طرف پھیرو گے؟ اگر آنخضرت عظیما یا اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرتے ہوتو بیہ باطل ہے تین وجوہ ہے:

الكَلَيْكُا كَلَ مُرف بُحرت مِن واحد كى جواس كِبل وبعد مِن آئى مِن بالاجماع حضرت عيلى التَّلَيْكُ كَلَ مُرف بُحر قَ مِن طامِر نَص يَبِي عِلَى حَمْر "به" كى بَحى حضرت عيلى التَّلَيْكُ كَلَ مُرف واقع مو فان النصوص تحمل على ظواهرها وصوف النصوص عن ظواهرها بغير صارف قطعى الحاد. اور يهال كوئى صارف قطعى بايا أنسو ص عن ظواهرها بغير صارف قطعى الحاد. اور يهال كوئى صارف قطعى بايا مُمِن بات عومن يدعى فعليه البيان.

هوم: ظاہر خمیر غائب میں یہ ہے کہ غائب کی طرف پھر اور آئخضرت اللے کا طرف چیں ای لئے اس رکوع میں اس آیت کے بل وبعد جنتی خمیریں آئخضرت کی طرف پھر تی ہیں وہ سب خمیریں خاطب کی ہیں وہ یہ ہیں: ﴿ يَسْنَلُک ﴾، ﴿ أَنُ تُنَوِّلُ ﴾ اگریے خمیر آخضرت کی کی طرف راح ہوتی تو ہوں کہنا مناسب تھا"لیؤ منن بک" علاوہ اس کے اس مقام پر آخضرت کی کی طرف راح ہوتی تو ہوں کہا ظاہر نیس آیا ہے کہ وہ مرجع اس خمیری الله تعالی کے اور الله تعالی منام کی اس کے اس لئے اس رکوئ میں اس آیت کے بل وبعد جنتی خمیری الله تعالی کی طرف راجع ہیں وہ سب خمیری منظم کی میں وہ یہ ہیں وہ سب خمیری منظم کی طرف راجع ہیں وہ سب خمیری منظم کی میں وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں: ﴿ وَقُلْنَا ﴾ ، ﴿ وَ اَتُنَنَا ﴾ ، ﴿ وَ اَتُنَا ﴾ ، ﴿ وَ اَتُمَا كَا مَا مِن اِنَا ہم اِنْ وَ اِن کَهم الله اِن اور صرف عن الظاہر بغیر رائح ہوتی تو ہوں کہنا مناسب تھا"لیؤ منن ہی لیؤ منن بنا" اور صرف عن الظاہر بغیر رائع ہوتی تو ہوں کہنا مناسب تھا"لیؤ منن ہی لیؤ منن بنا" اور صرف عن الظاہر بغیر رائع ہوتی تو ہوں کہنا مناسب تھا"لیؤ منن ہی لیؤ منن بنا" اور صرف عن الظاہر بغیر



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

صارف قطعی غیر جائز ہے۔ اور یہال کوئی صارف قطعی نہیں ہے۔ ومن یدعی فعلیه البیان.

مسوم: اس تقديريراس آيت ميس كچه ذكر حضرت عيسى التلكيمين كانه بوكا اور حالانكة بل و بعد حضرت عينى العَلَيْ كا قصه ندكور باوراجني حض كابلا فائده ورميان مي لا نا خلاف بلاغت باوراس اجني كايهال كوئي فائده نبيس ب-ومن يدعى فعليه البيان. پس ثابت ہوا کہ "به" کی ضمیر قطعاً حضرت عیسی التلفیان کی طرف عائد ہے۔ بعداس تمہید کے میں کہتا ہوں کہ اس نقدیر پرسے خمیریں واحد غائب کی "موته" کے پہلے کی اور بعد کی راجع ہوئیں طرف حضرت عیسی العلیمان کے یس ظاہرنص قرآنی یہی ہے کہ خمیر "موته" بھی راجع ہوطرف حضرت عیسیٰ الیکلیٹائی کے اور صرف نص کا ظاہر سے بغیر صارف قطعی جائز نهيں اوريهاں کوئی صارف قطعی موجو ذہيں و من يدعي فعليه البيان. پس جس تقديرير ضمير كاعائد موناكتابي كي طرف فرض كيا كيا تفااس تقدير يرجعي ضمير كاعائد مونا طرف حضرت عیسی التلفیقال کے لازم آیا صرف یہ محذور اس سے ناشی ہوا کر ضمیر "موته" کی کتابی کی طرف پھری گئے۔ پس ثابت ہوا کہ ارجاع ضمیر "موته" کاطرف کتابی کے باطل ہے۔ يس متعين موا كه ضير "موته" كي حضرت عيسى التليكان كي طرف راجع ب، وهو المطلوب. دوسری وجاس بات کی که "موته" کی خمیر کتابی کی طرف عائد کرنا باطل ہے بیہ ے کاس تقدیر پرایمان سے جو "لیؤ منن" میں ہے کیا مراد ہے آیاوہ ایمان جوز ہوت روح کے وقت ہوتا ہے جوشرعاً غیرمعتد بہ وغیر نافع ہے جبیبا کہ مفسرین نے اس نقتر ہراسکے ارادہ کی تصریح کی ہے تو یہ باطل ہے اس لئے کہ استقراء آیات قرآن مجیدے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں سب جگد لفظ ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جوقبل زہوق روح کے ہوتا ہاور جوشرعاً معتدباور نافع ہے گر جہال قرینه صارفه قطعیہ ہے چندمقامات بطورنظیر لکھے

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

جاتے ہیں۔ بقره: ﴿ يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ ايضاً، ﴿ يُؤُمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ اِلَيْكَ ﴾ ايضاً، ﴿ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ الشَّا، ﴿ امَّنَّا بِاللَّهِ ﴾ الشَّا، ﴿ وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ الشَّا، ﴿يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِيْنَ امَنُوا﴾ ايشًا، ﴿وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَآ امَنَ النَّاسُ قَالُوا انْزُمِنُ كَمَا امْنَ السُّفَهَاءُ ﴾ الشَّاء ﴿ وَإِذَالْقُوا الَّذِيْنَ امْنُوا قَالُوا امْنًا ﴾ الِيثاً، ﴿فَامَّا الَّذِيْنَ امَنُواْفَيَعُلَمُونَ انَّهُ الْحَقُّ مِنُ رَّبِّهِمُ ﴾ اليثاً، ﴿وَامِنُوا بِمَآ ٱنْزَلْتُ ﴾ الصّاء ﴿إِنَّ الَّذِينَ امَّنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِينَ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ ﴾ الصَّاء ﴿وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ امْنُوا قَالُوٓا امْنَّا ﴾ الصَّاء ﴿وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ ﴾ ايشًا، ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ ﴾ ايشًا، ﴿إِنَّ كُنتُمُ مُّوْمِنِينَ ﴾ الضاً، ﴿وَلَوُانَّهُمُ امَنُوا وَاتَّقُوا ﴾ الضاً، ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ اليشا، ﴿ وَمَن يَّتَبَدُّل الْكُفْرَ بِالْإِيْمَان ﴾ اليشا، ﴿ لَوُ يَرُدُّونَكُمْ مِّنُم بَعُدِ إِيْمَانِكُمْ ﴾ الشَّا، ﴿ أُولَّئِكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ ﴾ الشَّا، ﴿ وَارْزُقْ اَهُلَهُ مِنَ التَّمَراتِ مَنُ امِّنَ مِنْهُمُ بِاللَّهِ ﴾ الشَّاء ﴿ قُولُوا امَّنَّا بِاللَّهِ ﴾ الشَّاء ﴿ فَإِنَّ امَنُوا بِمِثْلِ مَآ امَّنتُمُ بِهِ ﴾ النَّا، ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ايُمَانَكُمُ ﴾ النَّا، ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبُر وَالصَّلْوةِ ﴾ الضَّاء ﴿ وَالَّذِينَ امَنُوٓا اَشَدُّ خُبًّا لِّلَّهِ ﴾ الضَّاءُ ﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُلُوا مِن طَيّبتِ مَا رَزَقْنكُمُ الصّاء ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ امْنَ بِاللَّهِ ﴾ الصّاء ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ الضاً، ﴿ وَلَيْوُ مِنُوا بِي ﴾ الضاً، ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ ﴾ الشِّء ﴿ وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ امَّنُوا ﴾ اليشاً، ﴿ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مَعَهُ ﴾ ايشاً، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا ﴾ ايشاً، ﴿ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشُوِكِيْنَ حَتَّى يُؤُمِنُوا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤُمِنٌ﴾ الضَّا، ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ الضاء ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ الضاء ﴿إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

المنافعة عَمْ النَّافِةُ المنافِرةُ عَمْ النَّافِةُ المنافِرةُ المنافِقَةُ عَمْ النَّافِةُ المنافِرةُ المنافِقةُ المنافِق

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

الصَّا، ﴿فَمِنْهُمْ مَّنُ امْنَ﴾ الصَّا، ﴿وَيُؤُمِنُ مِ بِاللَّهِ ﴾ الصَّا، ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امَنُوا ﴾ ايضًا، ﴿قَالَ أَوَلَمْ تُؤُمِنُ ﴾ ايضًا، ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُبْطِلُوا ﴾ ايضًا، ﴿ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ ايضاً، ﴿يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓا انْفِقُوا﴾ ايضاً، ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ﴾ الشِّأ، ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوااللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ﴾ الضَّا، ﴿امَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنُولَ اِلَيْهِ مِنُ رَّبِّهِ وَ الْمُؤُمِنُونَ ط كُلُّ امْنَ باللَّهِ ﴾ - لي ظاهرايمان سے وہ ايمان سے جوقبل زموق روح کے ہوتا ہے اور صرف نص کا ظاہر سے بغیر صارف قطعی جائز نہیں ہے اور یہاں کوئی صارف قطعي موجود نبير ع، و من يدعى فعليه البيان. علاوه اس كاس وقت لفظ "قبل" كو ظاہر معنی سے صرف کر کے جمعنی عندیا وقت کے لینا پڑے گا اور کوئی صارف قطعی یہاں موجود نہیں ہے،ومن یدعی فعلیه البیان. اس وقت بجائے "قبل موته" کے عند موته یا حین موته یا وقت موته کہنا مقضائے حال تھااس سے عدول کرنے کی کیا دجہ۔یا مراد "ليؤمنن" ميں ايمان سے وہ ہے جو قبل زبوق روح كے ہوتا ہے۔ يس اس صورت میں یا پی علم عام ہے ہر کتانی کیلئے، تو کذب صرت حق تعالیٰ کے کلام میں لازم آتا ہے کیونکہ ہم بالبداہت دیکھتے ہیں کے صدبا ہزار ہااہل کتاب مرتے ہیں اورائے مرنے سے پہلے معنی قبل زہوق روح کے وہ ایمان شرعی جومعتد بداور نافع ہے نہیں لاتے۔ تعالى الله عن ذالك علوا كبيوا. اوراكركى خاص زمانے كابل كتاب كيلئے يحم بوقيد "قبل موته" كى لاطائل موتى بيكام توبعينه ايامواككوئى كيك كرآج مين في اين موت س يملے نماز بڑھ لی۔ آج میں نے اپنی موت سے پہلے کھانا کھالیا۔ آج میں نے اپنی موت سے پہلے سبق پڑھلیا۔ آج میں اپنی موت سے پہلے کھری گیا۔ ظاہر ہے کہ پیکلام مجنونانہ ہے ایسا ى الله تعالى ككام كالمجنونانه مونالازم آتا ب\_تعالى الله عما يقوله الظالمون. النبوة المنبراة عَلَى النبوة المنبراة عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

مرزاصاحب خود بھی اپنی کتاب''توضیح المرام''ادر''ازالة الاوہام'' کے چندمواضع میں ضمیر "موته" كاحفرت عيى العَلَيْ كالرف يهرناتليم ريح بين اب ارتسليم رتع بن تو مدعا جارا حاصل ہے۔اورا گرنہیں تسلیم کرتے تو اسکی وجہ بیان کریں کہ'' تو ضیح المرام'' اور ازالة الاومام" مين كيون حضرت عيسى التكليفاني كي طرف بهيري -اب بدليل تحقيق والزامي ثابت موكيا كمرجع ضمير "موته" كاحفرت عيسى العَليْقاليّ بين اوراس تقدير ير مارا معاليتين حیات سے العلیمال قطعا ثابت ہوا۔ فتح البیان میں ہے کے سلف میں ایک جماعت کا یہی قول ہاور یکی ظاہر ہاور بہت سے تابعین وغیر ہم ای طرف کئے ہیں۔فتح الباری میں ہے ابن جرر نے اس قول کو اکثر اہل علم سے نقل کیا ہے اور ابن جربر وغیرہ نے اس کورج جے دی ہے۔حدیث بخاری وسلم سےمعلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ دیا کا یہی قول ہے۔ ابن عباس رض الدعنما سے بھی بسند صحیح منقول ہاوراس کے خلاف جوروایت ان سے ہوہ ضعیف ہے جیسا کہ فتح الباری وغیرہ میں مرقوم ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابوما لک وحس بصری وقادہ وعبدالرحل بن زيد بن اسلم وغيرواحد كايبي قول إوريبي قول حق ب\_مرزاصاحب كي طرف ہے اس دلیل پر دواعتراض ہوئے: ایک ہے کہ بیآیت ذوالوجوہ ہے چنداخمالات مفسرین نے اس کے معنی میں لکھے ہیں۔ پس بیآیت کیے قطعی الدلالة ہوسکتی ہے۔اس کا جواب خاکسار کی طرف ہے دیا گیا کہ آیت کا ذوالوجوہ ہونا اورا سکے معنی چنداخمالات کا ہونا منافی قطعینہیں ہے کیونکہ ہم نے سب وجوہ واحمالات مخالفہ کودلیل الزامی قطعی سے باطل كروكهايا\_ دوسرااعتراض يدموا كداثر ابن عباس وقراءت الى بن كعب اس يروال ہے كه مرجع "موته" كاكتابي بندحفرت عيلى التليكال الكاجواب خاكسار كاطرف سيهوا کہ بیاڑ وقراءت مجروح ہیں احتجاج کے لائق نہیں ہیں چہ جائیکہ صارف قطعی ہوں ایک طریق الرندکوریس ایک راوی ابوحذیفہ بے سابوحذیفہ یا مویٰ بن معود ہے اوراس طریق 594 عَقِيدَةَ خَالِلْبُوَةَ المِدْبِرِانَا

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل میں عبداللہ بن مجیح بیار المکی ہے وہ مدلس ہے اور عنعنہ مدلس کا مقبول نہیں ہے۔ دوسرے طریق میں محمد بن جمیدرازی ہوہ ضعف ہے۔ تیسر عطریق میں عماب بن بشرونصیف واقع ہیں روایات عاب کے نصیف سے مناکیر ہیں اور نصیف میں بہت جرح ہے۔ چو تھ طریق میں سلیمان بن داؤد طیالی ہے وہ کشر الغلط ہے ہزار احادیث کی روایت میں اس نے خطاء کی ہے۔ قراءت الی بن کعب کی روایت میں بھی عمّاب وخصیف واقع ہیں عبارات ان راويول كم معلق تحرير جهارم مين منقول بين، من شاء فليرجع اليه. دليل دوم: سورة نباء كي يرآيت ب: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا م ٥ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِينًا حَكِيْمًا ﴾ ثاه ولى الله صاحب اس كر جمه من لكهة بين: "ويقين نه کشته انداورا بلکه برداشت اورا خدائے تعالی بسوئے خود ست خداغالب استوار کار'۔شاہ ر فع الدين صاحب لكھتے ہيں: ''اور نہ مارااسكو بيقين بلكه اٹھاليا اسكواللہ نے طرف اينے اور بالله غالب حكمت والأ'رشاه عبدالقادرصاحب لكصة بين: "اوراسكومارانبيس بيتك بلكه اسكوا تفاليا الله في طرف اين اور ب الله زبردست حكمت والا" فا كده ميس لكحة بين: ''فرمایا کہ اسکو ہرگز نہیں ماراحق تعالی نے اسکی ایک صورت انکو بنادی اس صورت کوسولی پر چڑھایا'' انتی (ملھا)۔ وجداستدلال یہ ہے کہ مرجع رفع کی ضمیر کامیے بن مریم رسول اللہ ہے اورمرادم جعے قطعاروح مع الجسد بے كونكه مورقل روح مع الجسد ب نصرف روح-اورايابى ضار ﴿ وَمَا قَتَلُونُهُ وَمَا صَلَبُونُهُ ﴾ ، ﴿ وَمَا قَتَلُونُ يَقِينًا ﴾ ع بهى مراد قطعاً روح مع الجسد ہے۔اورجس کےقل کا يبودوعوى كرتے سےاى كےقل وصلب كى فى اورر فع كا اثبات حق تعالى كومنظور ہے۔ پس ظاہر نص قرآنی يہى ہے كدر فع سے مرادر فع روح مح الجسد ب\_رفع كي ضمير صرف روح كى طرف عائد كرنايا مضاف مقدر ماننا يعنى تقدير عبارت يول كرنابل رفع روحه صرف نص كاظاهر سے باور صوف النص عن الظاهر بغير 115 (١١٠٠) وَعِلْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ال

رَدِّ قَادِيَانِيثُ بِر رَسَائِل

صارف قطعی کے جائز نہیں۔ اور صارف قطعی یہاں غیر مخقق ہے۔ و من یدعی فعلیہ البیان۔ اور مؤیداس کی بیہات ہے کہ "بل د فعه" میں"بل" اخراب کا ہے۔ پس وہ رفع مراد ہونا چاہیے جو مقابل ہو قبل کا یعنی قبل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے اور رفع روحانی قبل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے اور رفع روحانی قبل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔ عموماً اہل اسلام جانے ہیں کہ شہداء جو اللہ کی راہ میں قبل ہوتے ہیں انکے لئے بھی رفع روحانی ہوتا ہے۔ پس متعین ہوا کہ مرادر فع سے رفع روح مع الجمد ہے، وھو المطلوب اور بیبات بھی اس کی مؤید ہے کہ رفع کا لفظ صرف دونیوں کیلئے آیا ہے ایک حضرت عیسی النظیمی اس کی مؤید ہے کہ رفع کا لفظ صرف دونیوں کیلئے آیا ہے رفع روحانی کو تو بھی ان دونیوں کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے بیر رفع تو سب نیبوں بلکہ عامہ روحانی کو تو بھی ہوتا ہے۔ اثر صحیح ابن عباس جس کی رجال صحیح ہیں اور حکماً وہ مرفوع ہے رفع صالحین کیلئے بھی ہوتا ہے۔ اثر صحیح ابن عباس جس کی رجال صحیح ہیں اور حکماً وہ مرفوع ہے رفع الروح مع الجسد پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہے اس کی عبارت آئندہ نقل کی جائے گ

مرزاصاحب نے اس دلیل کے جواب ہیں یہ کھا ہے کہ اس آیت ہیں اس وعدہ کے ایفاء کی طرف اشارہ ہے جودوسری آیت ہیں ہوچکا ہے۔ اوروہ آیت ہیہ '' یغینسلی اِنّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیّ ' گویا مرزا صاحب نے آیت ﴿یغینسلی اِنّی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیّ ﴾ کوصارف کھیرایا ظاہر معنی ﴿وَمَا قَتَلُوهُ مُیقِیْنًا مِ ٥ بَلُ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیٰهِ ﴾ ہے کین اس آیت کا صارف ہونا اس وقت ہوسکتا ہے کہ توفی ہے مراد قطعاً موت ہواور یہ متوقف اس پر ہے کہ حقیقی معنی توفی کے موت کے ہوں بلاقرینہ یہ معنی موت ہوتے ہوں طلائکہ ہم نے تحریر چہارم ہیں ٹابت کردیا کہ توفی کا استعال جس جگہ ہمعنی موت قرآن مجید ہیں آیا ہے وہاں قرینہ قائم ہے اور یہ بھی ٹابت کردیا کہ حقیقی معنی توفی کے اخذالشیء وافیا کے ہیں یعنی کی چیز کا پورالینا اسکواگر چیفا کسار نے تحریراول میں غیر اخذالشیء وافیا کے ہیں یعنی کی چیز کا پورالینا اسکواگر چیفا کسار نے تحریراول میں غیر

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِررَسَائِل

قطعیة الدلالة لکھا ہے مگراب میری رائے سے کہ بیآیت قطعیة الدلالة ہے حیات سے التقلیق الدلالة ہے حیات سے التقلیق ال

دليل سوم: سورة آل عران كى بيآيت ب: ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ ط وَاللَّهُ خَيْرُ المُكِرِيْنَ ٥ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَغِيُسْمَ إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوُقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِلَى يَوْمِ الْقِياْمَةِ ﴾ ترجمه شاه ولى الله صاحب رعمة الله عليه وبدس كالبيدند كافران وبدس كالبدخداوند قوى ترست از ہمہ بدسگالال آ نگاہ کہ گفت خداا ہے عیلی ہرآئینہ من برگیرندہ توام وبردارندہ توام بسوتے خودویاک کنندهٔ اقوام از صحبت کسانے کہ کافرشدندوگردانندهٔ تابعان توام بالائے کافرال تا روز قیامت''۔شاہ رفع الدین صاحب' اور مرکیا انھوں نے اور مرکیا اللہ نے اور اللہ بہتر ہے مرکرنے والوں کا جس وقت کہا اللہ نے اے عیسی تحقیق میں لینے والا ہوں تھے کو اور المُمان والا ہول جھ كوطرف اين اور ياك كرنے والا ہول جھكوان لوگول سے كه كافر ہوئے اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو کہ پیروی کرینگے تیری اویر ان لوگوں کے کہ کافر جوئے قیامت کے دن تک'۔شاہ عبدالقادرصاحب''اور فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤسب ہے بہتر ہے جسوقت کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھ کو بجرلول گااورا شالول گااین طرف اور یاک کردونگا کافرول سے اور رکھوں گاتیرے تابعون کومنکروں سے او پر قیامت کے دن تک' ۔ عائدہ: یہود کے عالموں نے اس وقت کے بادشاه کو بہکایا کہ بیخض ملحد ہے توریت کے تھم سے خلاف بتا تا ہے اسنے لوگ بھیجے کہ انکو پکڑ لائیں جب وہ ہنچ حضرت علیا الطالعالا کے یارسُرک کے اس شتابی میں حق تعالی نے حضرت عيسى التلكيمين كوآسان يراشاليا اورايك صورت الكي ره كي اس كو پكر لائ پھرسولى ير يرهايا''أتي



رَدِّ قَادِيَانيتُ بِر رَسَائِل

وچه استدلال کی بیرے کرتوفی کے اصلی وحقیقی معنی اخذ الشیع و افیا کے ہیں جيباكه بيضاوي وتسطلاني وفخر الرازي وغيرجم نے لكھا ہے عبارات الكي تحرير جہارم ميں منقول میں من شاء فلیر جع الیه. اور موت توفی کمعنی مجازی ہیں نہ حقیقی اس واسطے بغیر قیام قرینہ کے موت میں استعال نہیں ہوتا ہے۔ تحقیق اس کی تحریر جہارم میں کی گئی اور یہاں کوئی قرية موت كا قائم نهيں ہے و من يدعى فعليه البيان اس لئے اصل وحققي معنى يعني اخذ الشیع وافیا مراولتے جا کینگے اور انسان کا وافیالینا یہی ہے کہ مع روح وجسم کے لیا جائے وهو المطلوب. يه آيت بهي قطعية الدلالة بحيات من التلكي يرمرزاصاحب اور ان كاتباع اس آيت كوقطعية الدلالة وفات من التلفيلة يسجحة بي محرالله تعالى في محض ایے فضل ہے اس کا قطعیة الدلالة ہونا حیات مسح براس عاجز سے ثابت کرا دیا ولله الحمد على ذالك. الركها جائ كه توفي الوقت عين رفع بوئي تو قول الله تعالى كا ورافعک تکرارہوگا تو جواب اسکا یہ ہے کہ تونی کا لفظ چونکہ جمعتی موت ونوم بھی آتا ہے اسلے لفظ و افعک تعین مراد مقصود ہے اب تکرار نہ ہوئی جیسا کہ آیت ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ مِّنُ م بَعُدِ مَوْتِكُمْ ﴾ میں بعث كوموت كساتھ مقيدكيا ہے اس لئے كه بعث اغماء ونوم ے بھی ہوتا ہےاور جیسا کہ ﴿ حَتَّیٰ یَتُوَفُّهُنَّ الْمَوْتُ ﴾ میں موت کا لفظ تعین مراد کے

چوتھی دلیل: سورہ مائدہ کی بہآیت ہے: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ فَلَمَّا وَوَقَيْتِنِي كُنتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ﴾ شاہ ولی الله صاحب'' وبودم بر ایشاں عمہان ما وامیکہ درمیان ایشاں بودم پس وقتیکہ برگرفتی مراتو بودی تکہبان برایشاں' فائدہ میں لکھتے ہیں: یعنی''برآ سان بردی'۔شاہ رفیع الدین صاحب'' اورتھا میں اوپران کے شاہد جب تک رہا میں بھان کے پس جب قبض کیا تو نے مجھ کوتھا تو ہی تکہبان اوپران

رَدِّ فَادِیَانیکْ ہِرِرَسَائِلِی کَرِیرَسَائِلِی کَرِیرَسَائِلِی کَرِیرَسَائِلِی کِریرِسَائِلِی کِریرِسَائِل

ے''۔شاہ عبدالقادر صاحب''اور میں انے خبر دارتھا جب تک ان میں رہا پھر جب تونے مجھے بھر لیا تو تو بی تھا خبر رکھتا ان کی'' انتہی ۔

وجراستدلال وہی ہے جواوپر کی آیت میں گزری لیعن معنی حقیقی توفی کے احذ الشیع وافیا ہیں اور صرف حقیقت سے مجاز کی طرف بغیر صارف کے جائز نہیں اور صارف یہاں موجود نہیں ہے بلکہ ایک لفظ تعیین مراد کرنے والا یعنی دافعک آیت سابقہ میں موجود

محنی ندر ہے کہ تق تعالی نے آیت ﴿ مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیْ ﴾ میں تونی ورفع کو جمع کیا ہے اور ﴿ فَلَمّا رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیٰهِ ﴾ میں رفع پر قصر کیا ہے اور ﴿ فَلَمّا تَوَقَّیْتَنِی ﴾ میں توفی ورفع ایک چیز ہے مقصود توقیقیتی کی میں قوفی پر قصر کیا ہے اسم اشارہ ہے اس طرف کہ توفی ورفع ایک چیز ہے مقصود زیادت لفظ رفع ہے صرف تعیین مراد ہے ہے آیت بھی قطعیة الدلالة ہے حیات میں المنطق الله تعالی پر مرزاصا حب اورائے اتباع اس آیت کو بھی قطعیة الدلالة وفات پر سجھتے ہیں مگر الله تعالی نے محض اپنی رحمت سے اس آیت کا قطعیة الدلالة حیات پر ہونا اس ہی پداں پر ظاہر فرامایا المحمد لِلّٰه علی ذالک.

پانچویں دلیل: سورہ آل عمران کی بیآیت ہے: ﴿ وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهُدِ
وَ کَهُلًا وَمِنَ الصَّلِحِیْنَ ﴾ شاہ ولی الله صاحب رحة الشعایہ ' وَخَن گوئد با مرد مال در گہوارہ و
وقت معمری وباشداز شائستگان' ۔ شاہ رفع الدین صاحب' اور با تیں کرے گالوگوں سے
نی جھولے کے اور ادھیڑا ور صالحون سے ہے' ۔ شاہ عبدالقادر صاحب' ' اور با تیں کرے گا
لوگوں سے جب مال کی گور میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں سے ' آئی۔
وجہ استدلال ہے ہے کہ اصل من کہولت میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک
تیں (۳۳) ہور بعض کے نزدیک بتیں (۳۳) اور بعض کے نزدیک شیئتیں (۳۳) اور

بعض کے نزدیک چالیس (۴۰) قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں کھا ہے: "وقال اوثلث وثلثون او اربعون و آخوہا خمسون او ستون ثم یدخل فی سن

الشيخو خة" انتهى.

رَدِّ قَادِيَانيتُ بِرَسَائِل

شخ زاده حاشيه بيضاوي ميں لكھتا ہے "واول سن الكھولة ثلثون وقيل اثنان وثلثون وقيل ثلث وثلثون وقيل اربعون وآخر سنها خمسون وقيل ستون ثم يدخل الانسان في سن الشيخوخة" انهى اورجم مامور بال ال بات كے ساتھ كەجب اختلاف موتو الله اورالله كے رسول كى طرف رد كري ﴿ فِإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ موافق اسكاب بمرجوع مديث كاطرف كرتے بي او حديث الو بريره هي ميں اہل جنت كون ميں انخضر تعلقة فرماياك "لا يفني شبابه" (رواه ملم) - اور حديث الوسعيد والوجريه رضى الدعنما ميل بكر حفرت الله في الكنداكرن والانداكرك الناكر الكم ان تشبوا فلا تهوموا أبدا (رواوسلم) اوراس باب میں احادیث بکثرت ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ اہل جنت کا شاب بھی زائل نہ ہوگا اور حدیث ہے یہ بھی ثابت ہے کہ تینتیں ۳۳ برس کی عمر کے ہو نگے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حفرت عیسی العلیقان سینتیں ۳۳ برس کی عمر میں اٹھائے گئے اسك ثبوت كيلي تفيراين كثركى بيعبارت كافى بيد "فانه رفع وله ثلث وثلثون سنة في الصحيح وقد ورد في حديث في صفة اهل الجنة انهم على صورة آدم وميلاد عيسي ثلث وثلثون سنة".

(باقی آئنده)





Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| جماله |                                                                                       |              |       |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|
| مرشار | كتاب اور مصنف كانام                                                                   | جلد          | صفحات | سنِ تصنيف |
| 1     | قهر الديان على مرتد بقاديان<br>امام ابلسنت احدرضا بريلوى رحمة التُدعليد               | نبر2         | 25    | 1905      |
| 1     | المبين ختم النبيين<br>امام ابلسنت احدرضا بريلوي رحمة الله عليه                        | نبر2         | 32    | 1908      |
| 1     | الجبل الثانوي على كلية التهانوي<br>امام المسنت احمر رضا بريلوي رحمة التعليه           | نبر2         | 13    | 1918      |
|       | الجواز الدياني على الموتد القادياني<br>امام المسنت احدرضا بريكوك رحمة التعطيه         | نبر2         | 22    | ,1921     |
|       | الصادم الرباني على اسواف القادياني<br>حجة الاسلام محمد حامد رضا بريلوي رحمة التُدعليه | نبر2         | 61    | 1898      |
|       | درة الدراني على ردة القادياني<br>علامه مولانا تحد حيور الله خان رحمة الله عليه        | نبر3         | 385   | ,1901     |
|       | مرزائی حقیقت کا اظهار<br>مبلغ اسلام شاه عبدالعلیم صدایقی رحمة الله علیه               | نبر3         | 86    | 1929      |
| ; 1   | هدية الرسول<br>فائح قاديان يرسيدم على شاه كور وى رحمة الشعليه                         | 3,4          | 101   | 1899      |
| ; 18  | شمس الهداية في اثبات حياة المسيح<br>فاركة قاديان يرسيوم على شاه كوار وى رقمة الشعليد  | نبر4         | 149   | 1899      |
| j (19 | سیف چشتیائی<br>فارگا قادیان پیرسیدمبرهای شاه گوار وی رحمة الله علیه                   | نبر4         | 423   | 1902      |
| 1     | مفاتيح الاعلام<br>علامهانوارالله چشتى رحمة الله عليه حيدراً بإدوكن                    | نبر <b>5</b> | 67    |           |
|       | افادة الافهام (حصه اول)<br>علامه انوارالله حشق رحمة الله عليه حيدر آباددكن            | نمبرة        | 332   |           |

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| 3 00 -        |       |                  |                                                                                    | 211    |
|---------------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| سن تصنيف      | صفحات | جلد              | كتاب اورمصنف كانام                                                                 | بسرشار |
|               | 325   | نبر <sub>6</sub> | افادة الافهام (حصه دوم)<br>علامهانوارالله چشتی رحمه الله علیه حیدرآ باددکن         | 22     |
| ext           | 123   | 6,4              | انوار الحق<br>علامهانوارالله چشتی رحمة الله عليه حيدر آبادد كن                     | 23     |
| 6)            | 57    | 6,               | معيار المسيح<br>مولاناحافظ ضياءالدين سيالوي رحمة الله عليه                         | 24     |
| £1911         | 183   | نبر <b>7</b>     | تیغ غلام گیلانی بر گردن قادیانی<br>علامة قاضی غلام گیلانی چثتی رحمة الله علیه      | 25     |
|               | 159   | نبر7             | جو اب حقانی در ردِّ بنگالی قادیانی<br>علامة قاضی غلام گیلانی چثتی رحمة الله علیه   | 26     |
|               | 94    | نبر7             | رسالهٔ بیان مقبول ورد قادیانی مجهول<br>علامة قاضی غلام گیلانی چثتی رحمة الله علیه  | 27     |
| (9)           | 12    | نبر7             | مرزا کی غلطیاں<br>علامة قاضی غلام ربّانی چشتی حقیٰ رحمة الله علیه                  | 28     |
| 0 3           | 10    | نبر <b>7</b>     | رساله رد قادیانی<br>علامدقاضی غلام ربانی چشتی خفی دحمة الشعلیه                     | 29     |
| 1912          | 60    | نبر <b>7</b>     | قهر يزداني برجان دجال قادياني<br>مولانا حافظ سيدييرظ بورشاه قادري حنى رحمة الشعليه | 30     |
| £1924         | 198   | 8 نبر8           | الظفر الرحماني في كسف القادياني مناطر الاسلام مفتى غلام مرتفى ساكن مياني           | 31)    |
|               | 20    | نبر8             | ختىم النبوة<br>مناطرالاسلام مفتى غلام مرتضى ساكن مياني                             | 32     |
| <i>₁</i> 1932 | 58    | 8,4              | اکرام الحق کی کھلی چٹھی کا جواب<br>حضرت علام چکیم ابواکسنات قادر کی رحمة اللہ علیہ | 33     |

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

|         |                                                                                    |       |       | SUL-              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| نمبرشار | كتاب اور مصنف كانام                                                                | جلد   | صفحات | سنِ تصنيف         |
| 34      | البوزشكن گرز عوف موزائى نامه<br>مولانامرتضى احمدخان يشش                            | نبر8  | 186   | · 1936            |
| 35      | پاکستان میں موزائیت کا مستقبل<br>مولانامرتضی احمدخان میکش                          | نبر8  | 44    | , 1950            |
| 36      | قادیانی سیاست<br>مولانامرتضی احمدخان میکش                                          | نمبر8 | 8     | ٠1951             |
| 37      | کیا پاکستان میں مرزائی حکومت قائم ہو گی<br>مولا نامرتضی احمدخان میکش               | نبر8  | 11    | 1952              |
| 38      | تازیانه عبوت<br>ابوالفضل محمد کرم الدین دبیر رحمة الله علیه                        | نبرو  | 285   | · 1932            |
| 39      | السيوف الكلاميه لقطع الدعاوى الغلاميه مفتى آكره عبدالحفيظ حقائي حنفي رحمة التدعليه | نبرو  | 146   | ،1934             |
| 40      | قهر یز دانی بر قلعه قادیانی<br>مولاناابومنظورگرنظام الدین قادری ماتانی             | نبرو  | 38    |                   |
| 41      | برق آسمانی برخومن قادیانی<br>مناظرالاسلام طحوراحد بگوی رحمة اللمعلیه               | نبر10 | 248   | ,1932             |
| 42      | تحریک قادیان<br>فدائے ملت مولانا سیرعبیب رحمة الله علیه                            | نبر10 | 180   | 1933              |
| 43      | الحق المبين<br>حكيم مولوي عبد الغني ناظم رحمة الله عليه                            | نبر10 | 104   | 1934              |
| 44      | الكاويه على الغاويه (جلد اول)<br>حضرت علامة محد عالم آس امرتسرى رتمة الله عليه     | نبر11 | 573   | -1931             |
| 45      | الكاويه على الغاويه (جلد دوم)<br>حضرت علامة محم عالم آئ امرتسري رقة الشعليه        | أبر12 | 604   | <sub>+</sub> 1934 |

# Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

|                                        |       |                |                                                                                                      | ù       |
|----------------------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| سنِ تصنيف                              | صفحات | جلد            | كتاب اورمصنف كانام                                                                                   | نمبرشار |
| <sub>+</sub> 1934                      | 342   | نبر13          | اَلْتُعَافِي يَنْعَلَى الْغَافِيَيْنُ (طِدورُ. حدومُ)<br>خضتْ عَلِيْ فَحَدَّعًا مُا يَتَى الْمِتْرَى | 46)     |
| <sub>+</sub> 1904                      | 40    | نبر13          | اَ مَلْكَتُوبًاكُ الطيباتُ<br>عندوبُرُكِ لِثَاهِ ثِنْ ثَانَةُ ثِنْ عَلَيْهِ                          | 47)     |
| <sub>*</sub> 1909                      | 26    | نبر13          | خُلاصَتُ العَقائدُ<br>مَنْتِ عَلِيْهِ عِبِدالماجِدة ورى بدايوني                                      | 48      |
| ,1911                                  | 24    | نبر13          | مرزائیوں کی دھوکے بازیاں<br>منٹ طانہ غلام احمدافگر آمڑندی                                            | 49      |
| <b>∌1315</b>                           | 12    | نبر13          | ٱلتَّقُرُيُر الفَصِيْحِ فِي نُرُولِ الْمُسِيْحِ<br>مَتَ الْاِرْتُ الْاَلْعِيْدِي                     | 50      |
| ,1931                                  | 16    | نبر13          | مِهٰزائيت كاجَال<br>بُواسْن مُحَدِّرُ الدِّين دِيَر                                                  | (51)    |
|                                        | 32    | أبر13          | لِيًا <b>قتِ مِرْزَا</b><br>مَنْهُ الرَّقَاضَى عَبِدَالْغَوْرِيْجِهِ                                 | 52      |
| a wi                                   | 24    | أنبر13         | عمُدَةُ البَيْبانُ<br>سُنْ الرَّاضَ عبر الغفور يَجِد                                                 | 53      |
|                                        | 24    | نبر13          | تَكَهَدُيْبِ قَادِيَانَيُّ<br>صَنْ عَامِ الدِين احمرتاج عِ فَاتَى                                    | 54      |
| مثمل الاسلام بهيره<br>شاره جولائي، ۹۳۳ | 08    | <b>غ</b> بر13  | مِیُنارَهٔ فادیانئ<br>جَمِمَووی عَالِنی الم تقدی                                                     | 55      |
| 1912 _1331                             | 112   | نبر14          | معیارعقائدِقادیانی<br>جناب بابوپیر بخش لاهوری                                                        | 56      |
| 1918 1337                              | 125   | نبر <b>1</b> 4 | بَشْارِثِ مُحْمَّدِیُ<br>جناب بابو پیر بخش لاهوری                                                    | (57)    |
| 1924 1343                              | 350   | نبر14<br>بر14  | الاستِدُلاكُ الصَّحِيْحُ<br>جناب بابو پير بخش لاهوري                                                 | 58      |

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| صفحات | علد                                       | كتاب اورمصنف كانام                                                         | نمبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42    | انبر15                                    | كرشن قادياني                                                               | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 186   | انبر15                                    | مُبَاحِثَن حَقَّانِي<br>مباحِثَن حَقَّانِي<br>جناب بابو پیر بخش لاهوری     | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 310   | أنبر15                                    | تَرُدِيُر نُبُوَّتِ قَادِيَٰانَىٰ<br>جَنَابِ بِابِو پِيرِ بِحَسْ لِاهُورِي | 61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44    | انبر15                                    | مُجَدِّدِ وَقْتْ كُونْ؟<br>جناب بابو پير بخش لاهوري                        | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 66    | ا<br>نبر16                                | تحِقيق صحيح في ترويدت منيج<br>جناب بابو پير بخش لاهوري                     | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56    | نبر16                                     | حَافِظِ ائمان (فارى)<br>جناب بابو پير بخش لاهورى                           | 64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 64    | نبر16                                     | حَافِطِ انْمان (اردو)<br>جناب بابو پیر بخش لاهوری                          | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 274   | <b>1</b> 6نبر                             | روقاویانیت برمضامین<br>جناب بابوپیر بخش لاهوری                             | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120   | انبر16                                    | رو قاومانیت بر رسائل<br>جناب بابو پیر بخش لاهوری                           | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 186<br>310<br>44<br>66<br>56<br>64<br>274 | 42 15, i 186 15, i 310 15, i 44 15, i 66 16, i 56 16, i 64 16, i 274 16, i | المسلم الموری کرشکن قادیانی منبابوپیریش لاهوری منبابوپیریش لاهوری منبابوپیریش لاهوری تابوپیریش لاهوری منبابوپیریش لاهوری رو قادیائیت برمضایین در و قادیائیت برمضایین بر |

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

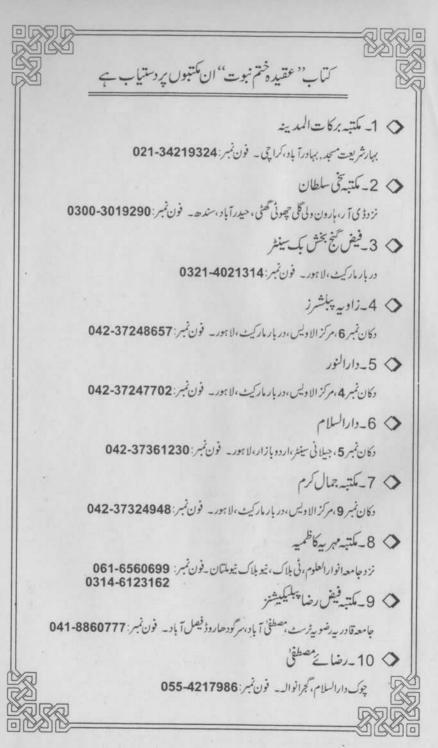